

# آ وازعشق

# قيصرا قبال

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

MARKET DEADLESS OF THE PARKET





#### آوازعشق موسيقى قيصراقبال

اشاعت اول: 2014ء

ناس : مريم اقبال

بيك ثائل : احسن جاويد

فائل نو نو : سورج نث راجا

تعداد : 500

يبت : 550

Contact:

2002. Pemberton Road Richmond, VA. 23238 USA Emgil: iqbal.qaisar@yahoo.com Phone: 901 804 346 2138

#### Awaz-e-Ishiq

(Urdu Book about Muhammad Rafi by Qaiser Iqbal)

#### Copyright @ 2014 - 1st Edition

Except in Pakistan this book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out or circulated without the consent of the author or the publisher in any form of binding or cover other than that in which it is published.

#### Printed by:

Naveed Hafeez Printers, Lahore, Pakistan

#### Price:

In Pakistan: Rs. 550.00

Published by:

Book Street, 46/2 Mozang Road, Lahore, Pakistan.

Phone: +92 42 37355323. Fax: +92 04 37323950 e-mail: sanjhpk@yahoo.com, sanjhpks@gmail.com

Web: www.sanjhpublications.com

ISBN: 978-969-593-128-8

انتساب

گلبت مریم،أسامداورعائشه کےنام

## فهرست

| رض مؤلف                                    | è g        |
|--------------------------------------------|------------|
| رف آغاز                                    | j <i>7</i> |
| نكينه ايام                                 | آند        |
| للدة تضورات                                | بتكد       |
| واز                                        | آوا        |
| وا ز کیا ہے                                | آ وا       |
| وازول                                      | آوا        |
| نان صدائے دل                               | شار        |
| هدِ رفتهٔ اور دورِ حاضر کمپوزنگ/ ریکارڈ نگ | عبد        |
| رائے عاشقانہ                               | نوا        |
| بتدائے سروش                                | ابتد       |
| يام لا بور                                 | تيا.       |
| كانوك كاتاريخي پس منظر ماسٹرغلام حيدر      | 18         |
| لمديسون المساسون                           | تغر        |
| و زِچگر                                    |            |
| بطرب رتكيس نوا                             | مط         |
| خصت اے برم جہاں                            | زن         |
| ساون کے مہینے میں                          |            |
| فمد مائے طرب                               | نز         |

| 137 | خىيد سروش                              |
|-----|----------------------------------------|
| 140 | طربية اندازغنايت                       |
| 148 | رنگ فصل گل                             |
| 163 | نغمه تابنده                            |
| 184 | سرودعشق                                |
| 197 | محمدر فيع اورنوشا دصاحب                |
| 220 | بیعشق عشق ہے                           |
| 232 | عظميت كردار                            |
| 243 | حريفا فدمشكش                           |
| 290 | فلم فيئر ايوار ڈ ز _غير منصفان تقسيم   |
| 336 | بیاں کس ہے ہوظلمت گستری میرے شبستاں کی |

و طونڈ سے اس مغنی آتش نفس کو جی جس کی صدا ہو جلوہ برقِ فنا مجھے (غالب) اگریسی وجدہ ہم محدر فیع صاحب کی آ وازندین پاتے تو خدا کی ایک بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے۔ ایک بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے۔ (تیصرا تبال)

# عرضٍ مؤلف

اس کتاب کی شروعات 10 ستمبر 2011 ء کو اُس وقت ہوئی جب میرے عزیز دوست وُ اکٹر رضوان علی ، رو تک Roanoke سے میرے گھر رچمنڈ Richmond تشریف لائے۔ وہ جب بھی آتے ہیں ساز وَخن کی ایک چیوٹی ہی محفل گھریے ضرور بجتی ہے۔ ڈاکٹر رضوان شکیت سے گہری دلچین رکھتے ہیں۔ فلم شکیت اور کلا سیکی موسیقی دونوں کی مبادیات کوشعور کی اور علمی طور پر جانتے ہیں۔ موسیقی کے فیوش سے ان کی روح سامانِ طہارت پاتی ہے۔ جس کا اظہار ان کی شخصیت سے عیال ہے۔

10 عتبری شام ہم ڈیک Deck پر سگریٹ نوشی کے نفسی اثرات سے اپی طبیعتوں کے بھاری پن کو دور کررہے تھے، اس دوران حب معمول موسیقی زیر بحث تھی، میں نے محد رفیع صاحب کے ایک گانے کی جزئیات آ واز کے تناظر میں بیان کیں اور پھی تیمرہ گانے کی موسیقی اور وُض کی اقامت کے بارے میں میرایہ تجزیاتی بیان، رضوان صاحب کے دل میں اُز گیا، وہ بہت محظوظ ہوئے، کہنے لگے کہ'' گانے کی تحقیق پہاییا معلوماتی تیمرہ میں نے بھی نہیں سناتھا، اس میر کا طف دوبالا ہو گیا ہے۔'' افھوں نے شدت کے ساتھا اس امر کا اظہار کیا کہ میں اپنی میں میں میر میر جو چند بیان کو قلم بند کروں، مزید تیم میرو کی موسیقی کتابی تک میں شائع کیا جائے۔ اگلی نشست جو چند بان کو قلم بند کروں، مزید تیم میروفیات کو مختر کر دی کو پڑھ کر سنایا۔ ڈاکٹر رضوان صاحب کا ایک بی باہ بعد ہوئی، جس میں میں میروفیات کو مختر کر کے ترجیحا محدر فیع صاحب کے ساتھ یہ پرایک کتاب بھونی جا ہے۔ سناس تنام کدوکاوش (جواب کتاب کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہے) کا،

بياة لين جذبه محركه تفايه

محمدر فيع صاحب كے سنگيت بيہ بچھ لکھنے كا جذبہ وجستجو تو مير ہے شعوري اور قلبي تقاضوں کے عین مطابق تھا، جس گا ارادہ میں کئی سالوں سے کئے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر رضوان گا بھر پوراصرار، میجھ لکھنے کے میرے ذاتی شوق کی برومندی کے لیے گفِ خاک پریانی کا پہلا چھینٹا ٹابت ہوا۔ میں نے کتاب کے تصورات کواینے ذہن میں تراشنا شروع کر دیا مختلف ابواب کے عنوا نات تلاش کر کے اُن پیچقیقی مواد اُکٹھا کرنے کاعمل شروع کیا۔اور ساتھ ہی لکھنے کی ابتدا کر دی۔ بڑے بھائی جناب نیرا قبال علوی صاحب جو اعلیٰ پائے کے مصنف و اویب ہیں، اپنی دانشورانها ورخلیقی سوچوں کے تحت جدیدا فسانوں پیشتمل جھے کتابیں تصنیف کر چکے ہیں،سنگیت اُن كے رگ و بے ميں ہے۔ محمد رفيع صاحب كى شان سنگيت سے ہم دونوں بھائيوں كى جنونى و کیسیاں سنجھی ہیں۔ نیر صاحب کو میں نے اپنے شوق نگارش ہے آگاہ کیا اور ساتھ ہی تالیف کردہ اوراق کی چند فوٹو کا بیال بھجوا دیں، تا کہ اُن کے ذہن نکتہ رس کا اثبات یا سکوں۔میرے مضامین کو پڑھ لینے کے بعداُ نھول نے تیریک کے رشک آ ورالفاظ سے میری پینے پھونگی اور کہا کہ محمرر فنع صاحب كافن سنگيت اورنغمات آ واز كے روپ ميں درحقيقت ايسے نسخہ جات ہيں جن ميں جاری گزیدہ روحوں کی شفایا لی کا علاج مضمر ہے، اس طرب ونغمہ میں تسکیبن ول کا تمام تر سامان

نیز صاحب نے میر بے خواب کو جوتعبیر بخشی اُس سے جذبات میں جوش و ولولہ کا تلاظم میر سے صریرِ خامہ کو نہ تھنے والی روانی بخش گیا۔ میر بے شوق وستی نے محدر فیع صاحب کے شکیت کو کتابی شکل میں لانے کی جہد میں Vitamins کا کام کیا، ایک نہ تھکنے والاحوصلہ اور تازگ عطا ہوگی۔ بھی ٹوگ ۔ بھی ڈاکٹر رضوان صاحب اور نیز اقبال علوی صاحب کا بھور خاص ممنون ہوں، جن کا شوق اور مسلسل ہمت افزائی میری کوششوں کی بار آوری کے لیے بہت ضروری تھی۔

مين سورج نث راجا ك شدت اشتياق كوتهنيت پيش كرنا جا بهنا بون، جواس كتاب كى

تالیف میں کمپیوٹر ہے متعلق معاملات کومیر ہے لیے ہل بنانے میں ہر لیحداپناتعاون فراہم کرتے رہے۔
میں سانجھ پہلی کیشنز کے جناب امجد سلیم منہاں کا تبددل ہے شکر گزار ہوں جن کے ذاتی شوق اورالتفات خاص ہے کتاب کی چھپائی کا ہدف مختصروفت میں پایئے تھیل کو پہنچا۔
میں عبد الحفیظ کی دلنواز شخصیت اوران کی انتقاب محنت کو بھی تہذیت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔
کمپوز گا۔ کا دشوار مرحلہ اُن کی بے پایاں ہمت کے بغیر ممکن نہ تھا۔

قيصرا قبال 26مئى2014 پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger • • • • • • • •

### حرف آغاز

یہ کتاب محمد رقیع صاحب کی سوائح حیات نہیں ، اور نہ ہی ماہ وسال کے تواثر ہے اُن کے نغمات کا مجموعہ میں نے موسیقی کے ایک طالب علم کی حیثیت ہے اُن کی آ واز کے اسرار ورموز ، آ واز کی ندر ّت اور تر اکیب یہ بچھ لکھنے کی کوشش گی ہے۔محمد رفیع صاحب کے حالات زندگی ، بچین كا زمانيهٔ لا بهور مين قيام اورابتدائي مصروفيات ممبئ مين آغاز شكيت، عروج و كمال اور بعد مين 70 ء کی دہائی کے واقعات اور اُن کی وفات ۔ان تمام امور پر پچھے نہ پچھ طور پر لکھا ہوا تو موجود ہے۔جوشایقین سنگیت کواُن کے بارے میں محدودی معلومات فراہم کرتا ہے،کین اصل موضوع جس کی وجہ ہے محدر فیع آج محدر فیع صاحب ہیں، یعنی اُن کی'' بے مثال آ واز اور با کمال فین سنگیت''۔ بیمضمون اس قدر تشنہ ہے، جس پر کوئی شخصی وجنتونہیں کی گئی۔ آواز کیا ہے؟ آواز کی ماہیت اور ساخت کیسی ہے؟ مقاماتِ آ واز کیا ہیں؟ آ واز کیوں متاثر کرتی ہے اور محاسن آ واز کیا ہیں؟ بیموضوعات چونکہ دشوار ہیں اور جن کا تعلق مابعد الطبیات Metaphysic ہے ہے۔شاید ای لئے کسی نے اُن پرطیع آ زمائی نہیں گی۔محمد رفیع صاحب کی رعنائی آ واز کی پرکشش تا ثیر ہر صاحب دل کو پینچتی ہے، اہل بینش کومتوجہ کرتی ہے فین شکیت پران کی کامل دسترس نے فلمی نغمات کو نی راہوں اور منزلوں ہے آشنا کروایا۔ اُن کے اجزائے حسن آ ہنگ نے گانوں کو جدید مفہوم اور معنویت کے اسلوب عطا کیے۔ گلے سے نگلتے نور نے نغمات کوآ گہی کے دلنواز پیکروں میں اُ تارا۔ أن كى آ وازمثلِ روح تاز ه پژمرده خاشاك گلستان ميں حيات مترنم بن كرجاں گزيں ہوئي . بامرقابل صدافسوس ہے کہ است بڑے فنکار پر کوئی ایس کتاب موجود نہیں جوان کی فنی صلاحیتوں کا حوال،معلومات کی شکل میں بہم پہنچا سکے۔ان کی وفات کو آج قریباً 32 سال ہونے کو ہیں۔ ایک نئی سل Generation پروان چڑھ بچکی ہے۔ جنھیں اس Generation پروان چڑھ بچکی ہے۔ جنھیں اس Age of Information میں جدید معلومات کا لامحدود خزانہ تو نصیب ہے لیکن اپنے فنکاروں کے بارے میں محض سطحی نوعیت کی معلومات کے علاوہ بچھ معلوم نہیں۔

ایک بہت بڑا تغافل ہے جے گزشتہ سل نے فروگذاشت کیا ہے۔ جانے والے لوگ آنے والوں کے لیےنشانِ راہ جیموڑ جاتے ہیں تا کہ اُن پر چلتے ہوئے وہ حقائق حاصل کر علیس اور منزلوں تک پہنچ جا ئیں۔ بیام بھی حقیقت ہے کہ ہم میں لکھنے اور پڑھنے کا فقدان بڑھ گیاہے، جتجو کے وہ جذبے باتی نظر نہیں آتے ، نہ ہی تیزی ہے گزرتے وفت کی دہلیزیہ تاریخی شواہر رقم کرنے کے لیے کوئی محقق قدم فرسا ہونے کو تیار ہے۔ ستم بالائے ستم کہ ہم اپنے فنکاروں سے ہمہوفت لطف طبائع کے طلبگارتو ہوتے ہیں، مگراس کے عض صلہ اور ستائش کا وہ نذرانہ پیش کرنے سے گریز برتے ہیں جن کے وہ حق دار ہوتے ہیں۔ بے شار فنکار ہیں جواینے اپنے زمانوں میں فن کی وجہ سے بام شہرت پر پہنچے، آج وہ آسودہ خاک ہیں، سوائے اُن لوگوں کے جواس دور میں زندہ تھے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، کیا تھے اپنی شہرت اورفن وہ اپنے ساتھے ہی لے کر ڈنن ہو گئے ، نی نسل کوخبر ہی نہیں کہ اُن کے اسلاف فن کی کن بلندیوں پر تھے، زیادہ دور ماضی میں جھا تکلنے کی ضرورت نہیں گذشتہ نصف صدی یا اُس ہے دس ہیں سال پیچھے لوٹ جائے اُس وفت کے نامی فنكار مثلاً كے۔امل سهگل،اُستاد بڑے غلام علی خان،شمشاد بَیكم اوراُستاد جھنڈے خان وغیرہ۔ان فنکاروں کے بارے میں بچے بھی تو لکھا ہوا موجو ذہیں جو کتا بیشکل میں معلومات فراہم کر سکے۔ بیہ ا ہے وقت کے کتنے اہم لوگ تھے اور کیا با کمال فنکار تھے، پیغفلت شعاری کسی گناہ ہے کم نہیں جو ہم نے اپنے اسلاف کے سرماین کے ساتھ روار کھی ہے۔ آج میں محمد رفع صاحب کی طرف دیکھتا ہوں بن میں اُن کے مقام اور منزلت کی طرف میری نگاہ جاتی ہے تو وہی تشکی محسوں کرتا ہوں جو ماضی کے دیگر فنکاروں کے حوالے ہے مجھے دامن گیرہے۔ا تنابز افنکاراوراً س ہے بھی بڑاانسان، فن میں اُن کی قدر وقامت اور مقام بلاشبہ وہی ہے جو اور پااور امریکہ میں Frank Sanatra ، Michael Jackson ، Elvis Presley اور Lusiano Pavarotti کا ہے۔مغرلی د نیا میں ان فنکاروں پہ کیا ہے تھے ہیں لکھا گیا،نشر واشاعت کی اس Age of Information میں Films Dvds ، Videos ، کتابیں اور رسائل ان فنکاروں کے احوال سے اٹے پڑے ہیں ،

کتابیں ہیں کہ فتم ہونے کا نام نہیں گیتیں۔ ہرروزئی تحقیق پر بئی مضامین جیپ رہے ہیں، سیمینار منعقد ہورہ ہیں۔ سوسائیز Societies اور فاؤنڈیشنز Foundations وجود میں آرہی ہیں جوان فذکاروں کی شان میں قصیدہ گو ہیں۔ فن کی دنیا کے بیروش ستارے آنے والوں کے لیے قدیل راہ ہیں، اُدھر آنے والوں کی وارفگی اور قدر دانی کا بیا عالم کہ ہر آن ، وہ ان فزکاروں پر تہنیت کے بچول نجھاور کرتے ہیں۔ فن انسان کی شعوری بالیدگی کے لیے لازم ہے۔ ادراک کی جامعیت کا راز فنون کی فتین میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی تہذیب کا حال معلوم کرنے کے جامعیت کا راز فنون کی فتین میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی تہذیب کا حال معلوم کرنے کے لیے بیامتی نکتہ کا فن اور فنکا رکو کیا مقام حاصل تھا۔ بیا کیک گئتہ کا فن ہے کہ بید یکھا جائے گئان کے ہاں فن اور فنکا رکو کیا مقام حاصل تھا۔ بیا کیک گئتہ اس تہذیب کے تاریخی خدو خال کی تہہ تک پہنچاد ہے گا۔ زندہ قو میں فنون پرست ہوتی ہیں، وہ ایٹ اسلاف کے چھوڑے ہیں جو گئی منا فوں ایک تاریخی خدو خال کی تہہ تک پہنچاد ہے گا۔ زندہ قو میں فنون پرست ہوتی ہیں، وہ ایک اسلاف کے چھوڑے ہوں جائے گئی اضا فوں کے ساتھ احتیاط ہے محفوظ بھی رکھتی ہیں تا کہ وہ امانت آئندہ نسلوں کو خفل ہو سکے۔

ادھر ہماری ہے جسی اور عدم ولچیسی کا میہ حال ہے کہ تحقیق وتشخیص پر بمنی کوئی دستاویز ،
کتاب یا فلم موجود نہیں جو اس صدی کے تان سین محمد رفیع صاحب کے بارے میں سیر حاصل
معلومات فراہم کر سکے ۔وہ صرف ہندو پاک کے ہی فنکار نہیں تھے بلکہ عرب ممالک ، افریقہ ،
یورپ اور نارتھ امریکہ میں بھی اُن کے مداحوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔اس حوالے ہے وہ بین الاقوامی شہرت کے حامل فنگار ہیں۔

اپ جالیس سالددور شکیت میں انھوں نے اپنی میکا اور دلنواز آواز کے ذریعے شکیت کولا فانی حسن عطا کیا۔ پاک وہند کی فلمی تاریخ میں کوئی فنکارالیانہیں جس نے شکیت کوائن جیسی ٹی اورا جھوتی جہتوں سے ہمکنار کیا ہو۔ قریباً دوسو پچاس موسیقاروں کے ساتھ ہزاروں نغمات گا کرایک ٹی تاریخ رقم کی ۔ وہ دنیا ئے شکیت کے درخشندہ ستارے کی طرح ضوفشاں ہیں۔ رہتی دنیا تک اُن کی نوائے دلبرانہ شکیت کے پجاریوں کے لیے نورانی ضیاء پاشیوں کا ہاعث بنتی رہ گی اورا حساس لطیف کونوازتی رہے گی۔

کتاب زیرِ نظر میں محدر فیع صاحب کی آواز کے اجمالی پہلواوراُن کے اوصاف جمیلہ کا جائزہ اور تجمرہ پیش کیا گیا ہے۔ جواُن کی صوتی جاؤ بیت کے مظہر ہیں۔ اُن کی نوائے جال سوزو حیات آور کے چیرہ چیرہ گوشے جونغمات کے روپ میں ہمارے سامنے ہیں اور سامانِ تسکینِ حیات آور کے چیرہ چیرہ گوشے جونغمات کے روپ میں ہمارے سامنے ہیں اور سامانِ تسکینِ

ساعت فراہم کرتے ہیں، اُنھیں بھی موضوع بنایا گیا ہے، جن کا تذکرہ اس تصنیف کے متعدد صفحات پیر پھیلا ہوا ہے۔

آوازی کنہ وحقیقت اوراً س کے ماخذ کا پتا چلا نابردامشکل کام ہے۔ تاہم میں نے اپنے تحقیقی شعور اور فہم کے تحت جو کچھ سمجھا اُسے بیش کر رہا ہوں، کچھ تذکرہ اُن کے انداز اور بخلیک Technique اور گانے کی تیاری کے بارے میں بھی ہے، اس ضمن میں نوشاد صاحب فرماتے ہیں کہ '' محمد فیج صاحب کوچار یا پانچ دن ورکار ہوتے تھے، گانے کی ابتدائی ٹیون سُننے اوراً س کی ریکارڈ نگ کے وقت تک، اس دوران گانے کی شاعری اور دُھن کی تمام بڑ ئیات کو وہ اپنی روح میں خلیل کر لیتے تھے۔ جب گانا اُن کے صوتی نظام System میں کلی طور پرواخل ہو چکتا تو پھروہ ریکارڈ نگ کے لیے خود کو تیار پاتے ، گانے کی ریبرسل کو وہ تدریکی سبتی کی طرح پوری توجہ اور محنت میں کی اگرے تھے۔''

70ء کی دہائی محدر فیع صاحب کی زندگی ہیں ہوئی اہم ہے۔آ غازہی ہیں وہ فریضہ کے کے لیے تشریف لیف ہوئے۔ ہوئے سے اور دیندارانسان سے، پان، سگریٹ، تمبا کوادرشراب جیسی محنوعات سے دورر ہے۔ جج کے دوران یا غالباً فوراً بعد کی نے انھیں اسلامی اور دینی تھا کت کے پیش نظر منع فر مایا کہ وہ گا نندگا یا کریں۔ اس کے لیے بیتو جیداور دلیل چیش کی کہ بیاسلامی روایات کے منافی ہے اور سید ھے آ دمی تھے بغیر کسی کے منافی ہے اور سید ھے آ دمی تھے بغیر کسی منافی ہے اور سید ھے آ دمی تھے بغیر کسی منافی ہے اور سید ھے آ دمی تھے بغیر کسی منافی ہے اور سید سے آ دمی کی بات کو مان گئے ، قریباً ڈیڑھ دوسال تک یا تو گانے گائے نہیں یا چر قدرے کی کر دی۔ اس لیے ستر کی دہائی کے پہلے دو تین سالوں میں اُن کی ریکارڈنگز قدرے کی کر دی۔ اس لیے ستر کی دہائی کے پہلے دو تین سالوں میں اُن کی ریکارڈنگز کرکھتے تھے جن کا ہدف محد رفیع صاحب ہے اور جن کے لگائے گئے زخموں سے وہ گھائل بھی موسے ۔ اُنھی زخمول سے وہ گھائل بھی

یہ بات الل ہے کہ ہر صبح کی ایک شام ہے، نشیب وفراز ، اور نجی نیج ، زندگی اور موت میہ سب قانون فطرت کے تابع روبہ مل ہیں ، اس ضمن ہیں تحمد فیع صاحب کے زوال Decline کی جوتو جے چیش کی جاتی ہے وہ تصویر کشی حقیقت پر جن نہیں ، حقیقت کیا ہے؟ اُس تک تو نیج کے لیے ہمیں عصبیت ، منافقت اور ریا کاری کی دبیز تہوں کو ہٹانا پڑے گا تا کہ بچے اور جھوٹ بے نقاب ہوکر

ہمارے سامنے آجا ئیں محمد رفیع صاحب کی تمام سوائح حیات Biography اورمضامین میں سے تا ترعام كيا كيا ہے كہ 1969ء ميں شكتي سامنت كى فلم" ارادھنا" كے گانے جب ريكارؤ ہوئے تو دوابتدائی گانے محدر نبع صاحب نے آشا بھوسلے اور لٹامنگیشکر کے ساتھ دوگانے Duets کی صورت میں گائے ،اس کے بعد فلم کے موسیقا رالیں۔ ڈی برمن علیل ہو گئے اور باتی تمام كام أن كے بيٹے آر۔ ڈى برمن جو أس وقت فلم كے اسٹنٹ ميوزك ڈائر يكثر Assistant Music Director شخے، اُن کوسونپ دیا گیا۔ چنانچہا گلا گانا''روپ تیرامتانہ، بیار میرادیوانهٔ 'انھوں نے رفیع صاحب کے بجائے کشور کمارے گوایااوراس تاثر کوعام کیا گیا کہ اس گانے کے بعد محمد رفع صاحب کا دور تنزلی شروع ہو گیا، یہ بات منی برحقیقت نہیں ہے۔ دورِ تنزلی تو اُس دجہ سے شروع ہوتا کہ اگر محمد افع صاحب کی آ داز میں کوئی ضعف آ جاتا، یاوہ گانے کا سلیقہ بھول جاتے یاکسی اور وجہ ہے گانے کے قابل نہ رہتے ۔ اُن کے ہم عصروں میں مکیش ،طلعت محمود، منا ڈے اور مہیندر کپور بھی صف اوّل Front Line کے فنکار تھے۔اینے اپنے وائرہ کار میں سب نے بہت خوب گایا اور دادیائی، آگر محدر فیع صاحب باالفرض محال 1969 ء کے بعد نہ بھی گاتے تب بھی وہ لیے سنڈری مقام یا چکے تھے۔اُنھیں کی مقابلے یابرتری ثابت کرنے کی چندال ضرورت نبیل تھی۔

فلمی پروفیشن Profession میں یا کسی بھی شعبہ کہائے زندگی میں باہمی مخاصمت یا آپس میں کھینچا تانی کے امکانات موجود ہوتے ہیں، پھیلوگ خداواسطے کے بیری یا حریف مطلق بن کرشعبدہ بازی کا بازارگرم کردیتے ہیں اُن کی زندگی میں بھی ایسا ہوا، کیا ہوا، اُسے کریدنے گی ضرورت نہیں۔

### يتايتا بونا بونا حال بهارا جانے ب

میں یہاں فقط اِس بات کا حوالہ دینے پر اکتفا کروں گا جے منا ڈے صاحب نے بھارتی ٹی وی کے ایک بروگرام میں مشہور گلوکار سونو گلم کو سنایا ، سونو بردی عقیدت ہے محدر فیع صاحب کے بارے میں منا ڈے سے استفسار کرد ہے متھے کہ دفیع صاحب کے بارے میں اپنی زندگی کے مشاہدات بیان کریں۔ منا ڈے فرماتے ہیں ،'' مجھے اور دفیع صاحب کو پینگ بازی کا بہت شوق تھا اور ہم دونوں اپنے مکان کی مجھوں سے بینگ اُڑاتے سے ہمارے مکان قریب قریب واقع سے

اور میں اکثر اُن کی بینگ کاٹ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ محدر فیع صاحب بی از انائبیں جانتے تھے اور وہ ایک شریف آ دی تھے۔''

مناؤے صاحب کی اس بات میں گہری سچائی کا داز ہے، بے شک محمد وفیع صاحب ایک شریف انسان کی بہی ایک شریف انسان کی بہی بنیادی پہچان ہے کہ وہ بیج لڑا انے کون سے ناواقف تھے، کسی بھی شریف انسان کی بہی بنیادی پہچان ہے کہ وہ بیج لڑا نانہیں جانتا۔ بہر کیف بیج لڑانے والوں نے اپنے عیارانہ حربوں سے اُن کی بینگ تو کاٹ دی لیکن، کٹ کر بھی وہ بینگ زمین بول نہیں ہوئی بلکہ ہوا کے دوش پہلہ اِن کی بینگ تو کاٹ دی لیکن، کٹ کر بھی وہ بینگ زمین بول نہیں ہوئی بلکہ ہوا کے دوش پہلہ اِن ہوئی آ سان کی وسعتوں میں دھنگ بن کر رنگ وآ ہنگ کی روح پر ورضو پاشیوں میں ڈھل گئی۔ اُن کا ایک ایک آیک ایک کی مرح پر محلمالار ہا ہے۔ جن گئی۔ اُن کا ایک ایک آیک کی شوفشانیوں سے شائفین موسیقی کے دل ود ماغ روشن ہیں۔

ایک اہم اور بنیادی پہلوجس کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ سے کہ ان تمام مقدر فنکاروں کے فن میں تفزیق پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہرایک کی اپنی پسنداور ترجیحات ہیں۔ سب کے فن کا احترام لازمی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچا کہ ہم پیانے وضع کر کے پیائش کریں کہ کون بہتر تھا اور کون نہیں۔ فنکاروں کے مابین جو بجشی تھیں انھیں ہواد ہے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک تھینچا تانی تو ہر شعبی فن میں موجود ہوتی ہے وہ جب بھی تھی اور آج بھی ہواد منے کی بھی شرورت نہیں۔ ایک تھینچا تانی تو ہر شعبی فن میں موجود ہوتی ہے وہ جب بھی تھی اور آج بھی ہواد کو قار کو شاید رہے گی۔ ایک بحثوں میں اُجھی ایک درحقیقت ہم خودا پنے فنکاروں کو بوتو قیراوران کے وقار کو مشاید رہے گی۔ ایک بحثوں میں اُجھی ایک گئیت کی تقع سے جو پیغام وہ ہمیں دے گئے ہیں اُس کی موثن میں آبیں کے بندھنوں کو کشادہ دلی اور اخوت کے جذبے کے ساتھ استحکام دینا چاہیے۔ عقیت تو بھائی چارے اور ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے ہے۔ یہ ذہبی اور نسلی رقابت، اسائی تھے استوار تقی اور جغرافیائی حدود کومٹانے کے لیے ہے۔ یہ ذہبی اور نسلی روح با ہمی روحانی رہتے استوار تفری ہیں اور جغرافیائی حدود کومٹانے کے لیے ہے۔ موسیقی کی اصلی روح با ہمی روحانی رہتے استوار کرتی ہے۔ بہی حق ہے۔ یہ ذہبی اور نسلی میں مدافت ہے۔

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🁇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger 💝 🌳 🦞 🌳 🦞 🦞

## آئینهایام

یہ 60ء کی دہائی گے آغاز کا ذکر ہے جب میرے والدمحتر م کا تبادلہ لا ہورے سر گودھا ہو گیا۔ وہ وایڈا میں ملازم تھے، سرگودھا میں نہرایر باری دوآ ب کے پہلومیں دفتر کی عمارت اور ساتھ ہی ملاز مین کی رہائش کے لیے کالونی واقع تھی۔ نہر کی سیرابی ہے بیہ علاقہ بہت سرمبز و شاداب تفارد فتر کے اطراف میں بہت خوبصورت اور دکش باغیجے تصاور دفتر کی عمارت قد آوراور گھنے درختوں کے چچوم میں واقع تھی۔ سرگود تھا میں قیام پذیر ہوتے ہی میرے والدنے ملاز مین کی فلاح کے لیے بھر پورکام شروع کر دیے ،عوام کی ترقی و بہبود کے لیے کام کرنا اُن کی فطرت میں شامل نتھا۔ دیگر کا موں کےعلاوہ اُنھوں نے ملاز مین کی تفریح اور با ہمی روابط کے فروغ کے لیے سب سے پہلے بیڈمنٹن کلب Badminton Club کواولین ترجیح دیتے ہوئے اُس کی از سر نوع تعمیر شروع کی۔ بیڈمنٹن کورٹس، دفتر کی عمارت اور گرڈ اسٹیشن کے درمیان واقع تھا جوعدم د پچپی اور بے اعتنائی کی وجہ ہے ایک بے کار قطعہ اراضی بن چکا تھا۔ بیڈمنٹن کورٹس اور اُس کے گردونواح کے گراؤ نڈکی تغییر کو چند ماہ لگے۔ جیسے مردہ جسم میں ایک دم سے تازہ روح سرایت کر جائے ،اطراف میں لہلہاتے بھول وسنرہ ،خوبصورت و دیدہ زیب کیاریاں ، تر تیب سے تراشیدہ گھاس، شام کو برقی قنقموں کی جھلملاہٹ، پرندوں کی چیجہاہٹ ان سب نے مل کرا یک رومان پرورساں باندھ دیا، ماحول میں زندگی کی تازگی اورنٹی روح آ گئی۔ دفتر کے مالیوں اور دیگر افراد نے بڑی محنت اور تندہی سے کام کیا۔ محنت جہاں بھی ہوا پنا بتیجہ دکھاتی ہے۔ دفتر کے ملاز مین اور قرب وجوار کے رہائشی جو ت درجو ت آنے لگے اور سامان تفریج سے محظوظ ہونے لگے کھیل رات دىرتك جارى رہتا،اس دوران میں امیرمحد جوكہ دفتر كى كنيٹين كاما لك تھا بڑے سلیقے ہے جائے اور

دیگرمشروبات کا اہتمام کرتا۔ بیڈمنٹن کلب کے قائم ہوجانے کی وجہ ہے اُس کا کاروبار بھی ترتی یا ا کیا تھا۔ رفتہ رفتہ کلب کی شہرت مصلنے لگی۔ نہ صرف واپڈا کالونی کے لوگ بلکہ سر گودھا شہر کے اطراف ہے بھی شائفین آنے لگے اور کھیل سے لطف اندوز ہونے لگے، رات دیم تک کھیل جاری ر ہتا،انفرادی اور ٹیموں کی صورت میں مقابلہ بازی دیکھنے کوملتی لوگوں کے بڑھتے ہوئے شوق کو د کیھتے ہوئے تسکین طبع کے لیے ہفتہ میں ایک آ دھ دفعہ گانے کی محفل کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ ایک صاحب جن کا نام اقبال تھا، مجھے یاد ہے وہ اکثر سفید بوشرٹ اور پتلون زیب تن کیا کرتے تھے۔ اُن محفلوں میں وہ خصوصیت ہے شریک ہوتے اورا پنے مخصوص انداز میں محدر فیع صاحب کا گانا، ..... ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ہم کو پہسکھایا ہے ..... گا کرحاضرین سے خوب داد وصول کیا کرتے۔ میری یا داور حافظے کے مطابق زندگی کا بیہ پہلاگا نا تھا، میری عمراً س وقت تقریباً دس سال ہوگی ، شعور ہنوزخوابیدہ اورطفلانہ تھا، اُس وقت تو میں شکیت کے بھید بھاؤے واقف نہ تھا گانے کی سمجھ بوجه توبهت بعد میں نصیب ہوئی۔انھی دنوں جوگا ناریٹر یو پرمقبول عام ہواا درجس کی آ واز ہرطرف ے کانوں میں بڑتی، وہ نغمہ سے تیری پیاری پیاری صورت کوئسی کی نظر نہ کے سے محدر فع کون ہے کیا گاتا ہے، سنگیت میں اُس کامقام کیا ہے، میں اُس زمانے میں بے خبرتھا۔ چونکہ موسیقی اپنے اندر جاذبیت رکھتی ہے ہارے جسم اور روح ہے اُس کا فطری تعلق ہے، اس لیے بلا لحاظ عمر ہر انسان کامتاثر ہونا بھی فطری ہے۔ بیہ بات تو ہمارے روز مرہ مشاہدے کی ہے کہ کم عمر بیچے کھلونے کی آوازے کس قدرمتوجہ ہوتے ہیں، اُس جانب رُخ کرتے اور دیکھتے ہیں، جس سمت سے آ واز آ رہی ہو، جوں جول شعور بیدار ہوتا ہے اُن کا انہاک اور تجس بھی ترقی یا تا ہے۔

بہرکیف اقبال صاحب کی آ واز میں محدر فیع صاحب کا گایا ہوا گانا جس کا میں نے ذکر
کیا میری زندگی کا پہلاگانا تھا جو میں نے سُنا محفل آ ہستہ آ ہستہ ترتی پانے گئی، دیگر شرکا بھی گاتے
سے ایک صاحب علاقائی اور ثقافتی لوک گیت گا کر حاضرین سے پر تیاک داد وصول کیا کرتے
سے سرگودھا میں چندسال گزار نے کے بعد ہم لا ہور آ گئے، یہاں ملتان روڈ پرایک متوسط آ بادی
کے رہائش علاقے سوڈ بوال کالونی میں قیام پذیر ہوئے۔ ہنوز نوعمری کا زمانہ تھا، گور نمنٹ ہائی
سکول چوہر ہی گارڈ نز میں تعلیمی سلسلہ جاری ہوا۔ ہمارے گھر کے عقب میں اللہ بخش صاحب
رہائش پذیر سے، اُن کا بیٹا زبیر ہم سب بھائیوں کا مشتر کہ دوست تھا، زبیر کے بڑے ہمائی اکثر و

بیشتر اپنے گھر میں محفل منعقد کیا کرتے، مہینے میں ایک آ دھ مرتبہ منعقد ہونے والی یک فل موسیقی صرف بڑی عمر کے چیدہ چیدہ احباب کے لیے ہوتی، ہم جیسے بچوں کے لیے واخلہ ممنوع تھا تا کہ محفل کا ماحول بچوں کے شور شرا ہے اور عدم دبچیں سے خراب نہ ہو۔ ہبر کیف ہمارے ذوق اور بڑھتے ہوئے شوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے والدکی معیت میں ہمیں شریک محفل ہونے کی اجازت مل جاتی۔ میں اور میرے بڑے ہوئے والدکی معیت میں ہمیں شریک محفل ہونے کی اجازت میں اور میرے بڑے ہوئی قراقبال علوی اکثر اُن محفلوں سے مستفید ہوتے۔ اجازت مل جاتی۔ میں اور میرے بڑے ہوئی قرر اقبال علوی اکثر اُن محفلوں سے مستفید ہوتے۔ وہاں دوف نکار ہی آتے تھے ایک نیم صاحب جن کا زیادہ در جمان غزل اور کلا سکی گائیکی کی طرف اور دوسرے صاحب بشارت بٹ، جو صرف محمد فیع صاحب کے گائے ہی گاتے تھے۔ آج جب میں دوسرے صاحب بشارت بٹ کے گائے ہوئی غزلوں کی یا دداشت کو معدوم یا تا ہوں اس کے اپنے حافظ کو ٹونو لٹا ہوں تو نسم صاحب کی گائی ہوئی غزلوں کی یا دداشت کو معدوم یا تا ہوں اس کے بی میں بشارت بٹ کے گائے ہوئے تمام نغمات میری یا دداشتوں میں محفوظ ہیں۔ چندا کی گائی جو اُن سے سنے وہ حسب ذیل ہیں:

سیرات بیفنا کمی چرآ کمی یاندآ کمی میرے محبوب تجھے میری محبت کی قتم آئے بہارین کے ٹیما کر چلے گئے من رہے تو کا ہے نہ دِ عیر دھرے

بشارت بن صاحب کا انداز بڑا والہانہ تھا اور اس امر کا نماز بھی کہ جیسے اُنھیں مجدر فیع صاحب کی گائیگی ہے بچھے فاص اُنسیت ہو۔ وہ گانے کی نزاکتوں اور محرکات کو پیشِ نظرر کھ کر اور دُوب کر گایا کرتے تھے۔ علم موسیقی ہے گہری رغبت بھی تھی بعد میں اُنھوں نے متعد فلمی گانے نور جہال کے ساتھ بھی گائے تھے۔ آئ کل اُن کا شار اسا تذہ میں ہوتا ہے، موسیقی کی با قاعد و تعلیم دیتے ہیں اس غرض سے لا ہور میں میوڈک اکیڈی بھی قائم کر رکھی ہے، جہاں نوجوانوں میں اس حیات آورفن کی نشو و فما کے لیے فودکو وقف کیے ہوئے ہیں۔ میرے والدصاحب کہا کرتے تھے کہ اُنھوں نے بشارت بٹ سے بہتر کوئی گائیک ایسانہیں سُنا جو محمد و فیع صاحب کے گائے اس کمال وسترس سے گاتا ہو۔ جبیسا بٹ صاحب ہے قطری دگا و تھا ۔

ای زمانے کی بات ہے سکول میں خالد نای ایک لڑکا میرا دوست اور میرا ہم جماعت

تھا۔ یہ وہ زبانہ تھاجب روزگار کے سلسلے میں اوگ وطن چھوڑ کر ہیرون ملک جانا شروع ہوئے اُن ونوں اوگوں کا زیادہ دبھان سعودی عرب اور تحدہ عرب امارات کی طرف تھا۔ خالد کا بڑا بھائی دوئی گیا تھا جہاں چند ماہ محنت کر کے اُس نے پاکستان میں اپنے اہل وعیال کو گھر بلوا سائش کی مختلف چیزیں بھوا کیں ، دیگر سامان کے علاوہ ایک بڑے سائز کاریڈ یوگرام بھی بھوایا ، خالد کے لیے غالبًا بیسب سے زیادہ اہم اور دکش شے تھی ، سکول میں اُس نے اتراتے ہوئے اُس کا ذرکیا اور متعدد بارکہا کہ میں اُس کے ساتھ چل کر دیکھوں۔ Grundig جرمنی کا بنا ہوا ہے ریڈیو گرام بہت خوبصورت اور اُس زمانے کے فیشن کے مطابق لیشٹ معلام اور معیاری تھا۔ ریڈیو گرام کے ساتھ اُس نے بھوائے اور معیاری تھا۔ ریڈیو گرام کے ساتھ اُس نے بھوائے اور میں اُس نے جوائے سے خالد نے کہا کہ وہ ریکارڈ بھا کر سنوائے گا ، مہلا گانا جو اُس نے گرامونوں نے بچایا وہ میرے اندر بیا ہونے والے انقلاب کی بنیا و تابت ہوا۔ اُس گانے کا تاثر Impact میرے دل ود ماغ ہے کھا ایسا پڑا جس کا اعاطہ الفاظ میں تبین کیا جا اُس گانے کا تاثر Impact میرے دل ود ماغ ہے کھا ایسا پڑا جس کا اعاطہ الفاظ میں تبین کیا جا سکا۔ ریڈیوگرام کی قامونی ، بچھ نیا سننے گئن اُس اُن کا باری کا ایس کا مول میں خامونی ، بچھ نیا سننے کی تمنا۔ ان تمام عناصر نے ل کر کھو ایسا سال با ندھا اور پھرمحمد رفع صاحب کی آ واز کا جادو۔ قالم ایریل فول کا بیگا نا چھوٹی کے گئن نے کھوڑ کیا تھا:

..... آگانگ جامیرے سنے میرے اپنے میرے پائ

یے گانا میرے آنے والی زندگی میں سنگیت کے ساتھ میری وابستگی کی عجیب وکش بنیاد خابت ہوا۔ رفیع صاحب کی آ واز پُرکشش نے پچھ الیاسحر چھونکا کہ میرے ول میں آ ویزال Audio Chart پراس کے بعد کسی اور گائیک کا نام نہ جم سکا۔ اس بات سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میرے زد یک دوسرے فنکاروں کی اجمیت کم ہے یا اُن کا مقام کم ہے یہ مقصد ہر گزنہیں، جائے کہ میرے دل کے کا نوں کو جو آ واز سب سے زیادہ گوارہ گئی اور جے میرے دل نے تول کیا وہ محمد رفیع صاحب کی آ واز ہی تھی۔ یہ لگا واور دلچیں وقت کے ساتھ ترتی پاتے گئے۔ اُن کی آ واز کی جو کئی آ واز بی تھی۔ یہ لگا واور دلچیں وقت کے ساتھ ترتی پاتے گئے۔ اُن کی آ واز کی مصورانہ تعبیر کی آ جنگ رکھی کے جو یواشورشِ قلزم کی صحاء پر نمروں کے سے رُخ ہستی پہ بھرے گئیں اور غیج وگل میں پوشیدہ ذوت تبسم کی معنویت مشہود ہوئی۔

چھیڑتی جا اس عراق ول نظیں کے ساز کو اے مسافر! دل سجھتا ہے تیری آواز کو اے مسافر! دل سجھتا ہے تیری آواز کو ان چندیا دواشتوں کو بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ بچپین سے ہی میں محدر فیع صاحب کی آواز کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اُن کی آواز نے میرے ذوق ساعت کو دہ سب بچھے ہم پہنچایا جس کا بیہ شنائی تھا، باالفاظ دیگر یہ کہوں گا کہ میرے سانچہ قلب نے اُن کے صوتی اثرات کو بہت ہی موزون یایا۔

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 
https://www.facebook.com/groups
/1144796425720955/?ref=share
میر ظہیر عباس روستمانی

© Stranger

# بتكدهٔ تصورات "بنآ هول شوق میں جھی اپناامام آپ"

شاعران تخیل بھی بڑا عجیب عمل ہے۔انسانی سوچ اس عمل کے زیرتا بع بہت ہی مسحور کن اور انو کھے تصورات وضع کر لیتی ہے، جن کاعملی دنیا ہے بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہوتا ،اور نہ ہی کوئی عملی تعبیر ممکن ہوتی ہے، جسے برؤے کارلانا بھی بسااوقات دائر ہمل سے باہر ہوتا ہے، جیسے کسی نے شاعرانہ خلاقی میں تاج محل کی عظمت اور شان وشوکت بوں بیان کی ہے کہ " تاج محل" وفت کے رضار پرمجبوب کی آ تکھ سے ٹیکا ہوا ایک اشک ہے، یامحبوب کی آ و سرد ہے۔ جومجمد ہو کر برفاب ہوگئی ہے۔ اس جیسی بے شار ذہنی اختر احیں، اور تصورات ہیں، جن کی فکری اور شعوری معنویت تواینی جگہ پیموجود ہوتی ہے،لیکن حقیقی طور پیاس کا ادراک مشکل ہوتا ہے۔ای مناسبت ے ایک اہم موضوع جس کا احاطہ کرنا جا ہتا ہوں، وہ تصورات اور قوت خیل کی تشکیل کے بارے میں ہے۔ ہر مادی شے محسوس کی حدول میں ہوتے ہوئے اپنے مفہوم اور پہچان کوخود بیان کردیتی ے، جے دیکھا جاسکتا ہے، جھوا جاسکتا ہے، ہم پھول کو دیکھ کرفوراً بتا دیتے ہیں کہ بیگلاب ہے اور وہ موتیا یا چنبیلی ہے۔ کیوں کہ پھول کی شکل و جسامت ہماری محسوس حسیّات کی گرونت میں رہتے ہوئے اپنی کمیت وحدود کوخود ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔لیکن مادی دنیا کے متوازی Paraliel ایک غیروجودی دنیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ وفت کے دھارے میں چل رہی ہے، جس کی کھوج لگانے اور پہتہ چلانے میں ہم نے کوئی تھوں جہتو یا ترتی نہیں کی۔سائنسی علوم بھی مادہ کثافتوں کے حدود اربعه میں مقید ہوکررہ گئے ہیں۔سائنس اور سائنسدان اگر چہ مادہ کوکر بدکر اُس کے وسیح اور جامع

مفہوم کو بچھنے اور جانبچنے کی تگ ودو میں مصروف عمل ہیں۔ بہت سے راز حیطہ علم میں آئجھی گئے ہیں۔لیکن پیعلمیت سطحی اور ابتدائی ہے۔جو ہنوز غیر مادی دنیا گی کنہ وحقیت ہے بہت دور ہے۔ اس غیر مادی علم کو جب مغربی سائنسی علوم کی حدود ہے نکال کر ہم مشرقی تدن زندگی کے حوالوں ے پر کھتے ہیں ، جے ہمارے ہاں روحانی علم کہاجا تا ہے ،تو بات فکر وشعور کی ارفع منزلوں ہے گر کر جہالت اور تو ہمات کی دہلیزیہ آن تھبرتی ہے۔روحانی معاملات کی وہ بے حدو کنارجیتو جس کے لیے اس کا گنات کی حدیں بھی شاید کم ہوں ،اور جے مشہود کرنے کے لیے ذہنی بلاغت کی اعلیٰ ترین قدروں گی ضرورت ہوتی ہے۔وہ یہاں پیروں ،فقیروں ، مذہبی گدا گروں اورپستی علم کی انتہائی سطح یہ بیٹھے ہوئے ملنگوں اور قبر پرستوں کے گھر کی لونڈی نظر آتی ہے۔ جور دحانی علم کو جنات، جنات کے سایے ، تعویذ گنڈھوں اور عملیات چاہشی تک محد د کرتے ہیں۔روحانی علم کی اس حد بندی اور ان جعلی پیروں فقیروں کی وجہ سے بیعلم اپنی فصاحت کی سیجے تعبیر سے محروم ہو گیا ۔ کوئی روحانی علم کی بات کرے نوعقل جن اور پیر کے علقے کی اسیر ہو کررہ جاتی ہے۔ حالا نکہ اس علم کی معنوی حقیقت، اوراُس کی ادرا کی حدود مادی علوم ہے کہیں زیادہ ہیں۔اس شعبہ علم میں اگر چیمشر تی فلسفہ اور حکماء نے قابل قدراور بے پایاں علوم کا خزانہ مہیا کیا تھا۔ چونکہ'' خوگر پیکرمحسوں تھی انساں کی نظر''اس لیے اہل مشرق بھی ان کےعلوم سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ کر سکے اور صرف مادیت کے پرستادہ تفهرے اور ای علم کی گھتیاں سلجھاتے رہے۔روحاتی علم واقدار چونکہ نظروں ہے اوجھل ہیں اس کئے وہ ہمارےعلم کی دسترس ہے بھی باہر ہیں۔اسلامی فقبہاء جن میں امام غز الی،رازی،مجی الدین ابن عربي، جلال الدين روي، ابونصرمجر الفاراني، عبدالله بن سينا، احد ابن رشد اورعلامه مجمرا قبال شامل ہیں۔ان بزرگان کے علم وفضیلت کی قامت شعور کی اس سطح پیتھی، جہاں فلسفه ٌ روحانیت سے نیضیاب ہونا اُن کے لیے آسان تھا، بینا قدری اور نا آشنائی تھی کہ اُن فلاسفروں کے علمی فن یارے اور تالیف کردہ کتابیں آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ،اور اُس کی بنیادی وجہ بھی یہی که غیر ما دی علم کی سچائی پیرنه جهارا بیقین ہے اور نه عقیدہ۔ دوسری جانب غائب پیر جهارا بنیا دی ایمان بھی ہے،لیکن وہ غائب لیتنی نظروں ہے اوجھل ہونا ہے کیا؟ علامہ اقبال نے اس روحانی تجلیات کو علم اور مشاہدے کی رو سے بیش کیا ہے اور اپنے نظری وجدان Rhythmic thoughts کو تجریدی ارادت Abstract idealism کے انداز میں پیش کیا، جیسے بیکھا کدروشنی ہماری بینائی کے لیے جزولا ینفک ہے، لیکن خودنظر نہیں آتی۔روشن نے جب خود کو یعنی اپنے آپ کود کھانا جاہا تو جگنو کا وجود دھا رکیا۔ یا ہے کہ خوشبو جو ایک غیر مرکی شے یا قوت ہے اُس نے مشہود ہونا جاہا تو اپنی قوت پیدائی سے چھول کے رنگ وروپ میں ہو یدا ہوئی۔

ا ين شهره آفاق تصنيف جاويد نامه مين وه لکھتے ہيں:

روش از نورش اگر گرد و روال صوت را چول رنگ دیدن می توال

ایک شعوری انقلاب کی جانب اشارہ ہے، کہتے ہیں کہ شعور کے ترتی پا جانے ہے۔
انسان ایک ایسے دورانیے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سوچ کے انداز اور حوالے بدل جاتے ہیں۔
انسانی فکراکیک نیاروپ وھارلیتی ہے اس فکر کے زیر اثر پرانی سوچ کے تراشیدہ بُت پاش پاش ہو
جاتے ہیں۔حقیقیت افسانہ بن جاتی ہیں اور کئی افسائے حقیقت بن کرسامنے آتے ہیں۔مندرجہ
بالا شعر میں یہ کہا کہ شعور کی ترتی یا فتہ شکل میں انسان آواز کو د کھے سکتا ہے، آواز رنگوں کی مناسبت
سے شہودی طور پرنظر آئے گئتی ہے۔

جھے یاد ہے، جب پہلی مرتبہ یشن گیلری آف آرس Rembrandt یمرال کے سر فن پارول پہ واشنگٹن ڈی کی، میں شہرہ آفاق ولندین کا رشت Rembrandt یمرال کے سر فن پارول پہر مشتمل نمائش کود یکھا تو میں ایک بجیب کیفیت میں کھوگیا تھا۔ پول محسوس ہواجیسے کسی طلسماتی ماحول فی مشتمل نمائش کود یکھا تو میں ایک بجیب کیفیت میں کھوگیا تھا۔ پول محسوس ہوا کھر کا بول علی میں دیکھا تھا۔ Slides کو ایشتر یا تو سائنڈز Slides کے ذریعے یا پھر کتابول میں دیکھا تھا۔ Paintings کو اپ سائنڈز کھا جو ساس ہوا، گویا میں کسی اور سرز مین پہر آگیا ہوں، میں بے خود سا ہوگیا۔ سامنے موجود پاکر جھے احساس ہوا، گویا میں کسی اور سرز مین پہر آگیا ہوں، میں بے خود سا ہوگیا۔ محساسات کو ہر پینٹنگ Painting سنگیت کی دنیا کا کوئی راگ نظر آئے گئی۔ ہونی پارہ سرگم کی احساسات کو ہر پینٹنگ Painting سنگیت کی دنیا کا کوئی راگ نظر آئے گئی۔ ہونی پارہ سرگم کی تمام کیفیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے دکھائی دینے لگا۔ مترنم سروں کی جونکاروں نے متمام کیفیات کو ایک لامنتہائی سلسلہ چھٹر دیا۔ میں مرہوش احساسات میں گم میسو چنے لگا کہ ان کا فائی شاہکار Symphony کا میڈ یم Pigments نہیں بلکہ کسی شریف النفس انسان کی آواز کیا فائی شاہکار Paintings کا میڈ یم Pigments کی سے جہاں اُسے وجودئل گیا ہے، آواز تجسیم ہو

کرجم گئی ہے کسی مغنی شیرین نوا کے منہ ہے جھڑ ہے ہوئے چھول ہیں۔ صوت کا ایک نقر کی دھارا ہے۔ جس کی تابناک چک نے ہرفن پارے گونور خورشید ہے مرضع باکلی دہمن بنا کررکھ دیا ہے۔ یکدم میرے قلب کی گہرائیوں میں بیقصور جاگا کہ بیٹھر رفیع صاحب کی آ واز ہے۔ بیدہ گیدم میر نا اس کے ایک اس میں میں میں میں میں میں میں گئے مول گے۔ میرے پڑمردہ وجود میں نگ جوانصوں نے اپنی ذات میں ڈوب کر از مندرفت میں بھی گائے ہوں گے۔ میرے پڑمردہ وجود میں نگ روح سرایت کرنے گئی ، اور خیالات میں بیجان سابیا ہونے لگا، وجودی خیل کے عصری تقاضے بدلنے گئی، ذبن و دماغ الملنے لگائی راز جو ہنوز بہاں تھے افشا ہونے گئے۔ ساعت باعث کشف ہوئی، آگی کے چراغ روشن ہونے گئے۔ ساعت باعث کشف ہوئی، آگی کے چراغ روشن ہونے گئے۔

میں ریم ال کی Paintings کو بغور دیکھ رہاتھا۔ ہرشاہکارخون جگر کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ عشق حقیقی برائیان تازہ ہونے لگا۔ نگاہ دل نے مجھ پہ بیراز افشا کیا کہ ہرتصور کو آرشٹ نے مغرب ادرعشا کے درمیانی اوقات میں تخلیق کیا ہے۔ جب شام گے شہر ے اور سرمگ سائے ہر رنگ کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ رنگوں کی تفریق مٹ جاتی ہے گورے اور کا لے کا فرت انگیز امتیاز باتی نہیں رہتا۔ ہرتصور ایک ہی رنگ میں وصلی ہوئی نظر آتی ہے۔ الگ الگ وجود بھی گویا ایک دوسرے میں ضم ہوتے دکھائی دینے ہیں۔ سورج کی کرنوں کا سندوری اور سیمانی رنگ ہی گویا ہوئی کرنوں کا سندوری اور سیمانی رنگ ہی کے واسلے کو واضح کرتا ہے۔

### آ واز

قدرت نے کر وارض پیانسانوں کواپی بے شار نعمتوں سے نواز اہے، ان بیں ایک بڑی نعمت قوت گویائی ہے، یعنی بات کرنے کی صلاحیت خدا تعالی نے اپنی تمام دیگر مخلوقات کواس صفت گویائی سے محروم رکھا ہے، بیصرف حضرت انسان ہے، جو متعین اسلوب کے تحت بات کر کے اظہار بیان کرسکتا ہے، اور بیان بھی تاثر سے بھر پور۔ خوشی کی بات کوانداز طرب اور صد ہا مسکراہ ٹوں کے ساتھ، اور نم اندوہ کے جذبے کوتاسف اور دُکھ کے ساتھ، وہ عالم مسرت میں قبیقے گا سکتا ہے، اور صد مات کو گریہ زاری سے بیان کرسکتا ہے۔

دیگر جانور، درندے، پرندے وغیرہ آوازیاصوتی اظہار کاس عمل ہے محروم ہیں۔
یقینا بول چال کا ایک انداز تمام جانداروں میں موجود ہے۔ جانوروں کی حیات وسکنات اُن کی
وہ خی صلاحیت، کارکردگی کے طریقے اور دیگر کواکف فطرت نے کسی مر بوط نظام کے حت اُن میں
ودیعت کے ہیں۔ جن کے حت وہ اپنی زندگی ہر کرتے ہیں، لیکن نظتی کی وہ شان موجود نہیں جو
حضرت انسان کے حصے میں آئی ہے۔ شانِ نطق عطا کر کے خدا تعالی نے انسان کو دیگر مخلوقات
کے مقابلہ میں براا شرف و ممتاز مقام بخشاہے۔ ویکھا جائے تو انسان کے سامنے تمام مخلوق جواس
کرہ ارض پہموجود ہے وہ گوگی ہے۔ لیکن اپنی نوع کے مطابق فطرت کے لامحدود جمالیاتی خصائص
حسی اور مرکی دونوں دیگر مخلوقات میں موجود ہیں۔ ان کی زبان کی نوعیت کیا ہے۔ وہ کیا ہو لئے
ہیں، کیا سنتے ہیں یہ ایک الگ جامع موضوع ہے۔ رات دن سائنسی علوم اس ضمن میں نئی معلومات
سامنے لا رہے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگدا کی اٹل حقیقت ہے کہ انسان کے گردوعوا قب میں جو
ماصل قائم ہے اُس میں مستقل نغماتی کیفیت ہے۔ ایک Symphony ہے جو ہمارے پورے
ماحول قائم ہے اُس میں مستقل نغماتی کیفیت ہے۔ ایک Symphony ہے جو ہمارے پورے

ماحول کواپنے جادوئی اثر میں رکھے ہوئے ہے۔ سازِ فطرت سے نکلتی ایک جھٹکار ہے جس کی گونج ے کاروبار حیات قائم ہے۔" ہے ترنم ریز قانون سحر کا تار تار" فضااور ماحول میں بے شار آوازیں ہیں، جن میں پرندوں کی چبکار، چڑیوں کی چپجہاہٹ، بلبل کی کوک، پیسیے کی بی، کئی اور رسلی اور نغماتی آ وازیں،جنھیں ہم جانتے ہیں، اور پہنچانتے بھی ہیں۔ بے شار آ وازیں ایسی ہیں جنھیں عموی طور پر سٔنانہیں جا سکتا، اور جبیہا کہ ہرانسان کا ذوقِ ساعت مختلف ہے۔ ای طرح قوت ساعت بھی مختلف ہے، کئی لوگ سنائے کو بھی شور سمجھتے ہیں اور کئی شور میں بھی پچھین نہیں سکتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماحول میں ایک پُر اٹر نغماتی وجدان موجود ہے، فطرت نے ہماری دیگر حسیات کی خاطر و مدارت کے لیے طرح طرح کا سامان مہیا کیا ہے لہٰذا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حس ساعت کی تشنه کامی کا سامان مہیا نہ کرتا محققین اور شناسائے راز تو بیہ کہتے ہیں کہ جانوراور پرندے اپنی خوش الحانی کی وجہ ہے شاعری اور موسیقی کے خلیقی عمل میں ممدومعاون ہیں، اُن کی آ واز، رنگ اور حیال ؤ هال، رقص ونغمه کی بے شار جہتوں پر محیط ہے۔ بیا بھی کہا جا تا ہے کہ کہ پیپیا'' رکھب'' میں اپنی رث لگاتا ہے۔مور" کھرج" میں جھکارتا ہے۔ بمری" گندھار" میں ممیاتی ہے۔" کلکن مرحم" میں ایکارتا ہے۔'' دھیوت'' گھوڑے کا جنہنانا ہے۔ کوئل کی کوک میں'' پنچم'' کا سُر موجود ہے۔ '' نکھاڈ' ہاتھی کی چنگھاڑے۔ بیسب آ وازیں مل کر کا نئات میں فطری راگ الاپ رہی ہیں۔ان گنت سازوں کی جھنکارے ایک گونج مسلسل ہے جس کی لے ہے راگ تخلیق ہورہے ہیں۔جن کے پر دیپ سے آواز کی دنیا میں ردھم قائم ہے فضائے بسیط میں مالکونس،میکھ ہنڈول، بھیرو، و ییک اسری کے دیوگرج رہے ہیں۔اساوری اور رام کلی کی نازک پریاں ہوا میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ایک" تان پورا" ہے جس کی مرحر ثانے پورے ماحول کو اپنی لیب میں لے رکھا ہے۔ تان بورے کی آ واز جو گیت ہے پہلے شروع ہوتی ہے۔ گیت کے دوران موجودرہتی ہے۔ اور گیت کے بعد تک گونجی رہتی ہے۔ سُر جوذات مطلق ہے جو ہمیشہ تھااور ہمیشہ موجودرہے گا۔ سنَّكيت كار كےفن ميں فلسفے، رنگ ونور، خيال واجمال اور جذبات كا دھاراا كھا بہدر ہا ہوتا ہے۔شاعری اور موسیقی کے بس منظر میں بہت عظیم رنگوں اور آوازوں کی دنیا پھیلی ہوئی ہے جن کے الوہی اور سالماتی وجود کی رکھے میں سات تمر وں اور سات رنگوں کی Spectrum موجود ہوتی ہے۔ تخلیق کارانھیں صرف ترتیب کے مدارج میں پروکر حسین ویکتابنا تا ہے۔ بیمقدی حسن

عمل صرف علم سکھا تا ہے۔علم سارے وجود کی بنیا دہے۔

دنیا کا وجود ہی Big Bang ہے ہوا اور ساتھ ہی انسانی پیدائش بھی وھڑ کن دل کی افغماتی جنبش سے ظہور میں آئی ہے۔ یہی وھڑ کن ہے جوایک Rhythmic Pattern پہلی ہوئی انسانی حیات کو برقرار رکھتی ہے۔ بھی حیات قلبی وھال کے زیر اثر رفصال و جنبال رہتی ہوئی انسانی حیات کو برقرار رکھتی ہے۔ بھی حیات قلبی وھال کے زیر اثر رفصال و جنبال رہتی ہے۔ کہیں یہ دھال تیز اور بھی ست ہوجاتی ہے اور جب آ جنگ ورنگ کی یہ دھال ختم ہوجاتی ہے تو انسان کی ارضی زندگی کا بھی اختیام ہوجاتا ہے۔

دھڑکن قلب کے ساتھ، جب کرہ ارض میں پھیلی ہوئی دیگر آ دازیں ہاہم ہوتی ہیں تو symphony وجود پاتی ہے۔ بیختلف آ دازیں، چاہے وہ سمندر کی لہروں سے اُٹھنے والاشور ہو یا آ بشاروں سے گرتا ہواشیشہ سیال، ہواؤں کے اندر پوشیدہ ساز فطرت کے نغمات ہوں۔ یابادلوں کی گھن گرج ،سو کھے بیوں کی کھر کھر اہب ہو یا بارش کی موہوم رم رجھم کا دل لبھا تا شور، جب سے آ دازیں ساز دل کے میلان کی ہم نوابنتی ہیں تو ''منگیت'' وجود میں آتا ہے۔

# آ واز کیاہے

انسان جو خدا تعالیٰ کی شانِ الوہیت کا ایک عظیم شاہ کار ہے۔ جے اس نے بے شار نعمقوں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت یک شاورا نمول ہے۔ موضوع زیر بحث کے تحت جس نعمت کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ انسانی آ واز Human Voice ہے۔ جس طرح ہر انسان کی شکل ایک دوسر سے مختلف ہے۔ ای طرح آ واز بھی ایک ایس اکائی ہے جس میں ہر انسان کی پیچان پوشیدہ ہے۔ مختلف ہے۔ آ ہو نور تیجیا کثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم آ واز سنتے ہی ایک آ واز دوسری آ واز سختی ہے۔ آ ہو فور تیجیا کثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم آ واز سنتے ہی فوراً جان لیتے ہیں کہ میدفلال شخص ہے۔ مخص آ واز سننے سے وہ شکل مشہود ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یا بول کہ کہ کہ آ واز ہم من رہے ہوتے ہیں۔ یوں کہ کہ کہ آ واز ہم من رہے ہوتے ہیں۔ اور کہ کہ کہ آ واز ہم من رہے ہوتے ہیں۔ آ واز کیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ اسے بیان کرنے سے قبل ذرا اس بات پرغور سیجے کہ اگر آ واز موجود ہوتی اور اُسے ہم من نہ سکتے ، تب بھی انسان نہ نہوتی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ، اور اگر آ واز موجود ہوتی اور اُسے ہم من نہ سکتے ، تب بھی انسان ادھور ار ہتا۔ انسانی گفتگو Speech عموی طور پیدوقتم کے اظہار سے میں منقسم ہے۔ کیفیت رہ وہ الم اور کیفیت فرط وطرب ونشاط۔

نظام فطرت بڑا مجیب ہے۔ عقل اس کی باریکیوں کو بچھنے سے قاصر ہے، اس لئے بڑا چیدہ بھی لگتا ہے۔ آواز بن کو لیجے کتنی عام می شے محسوں ہوتی ہے، مگر ذرا تد پر کیا جائے تو عقل یہ دکھ کر حیران وسٹسٹدررہ جاتی ہے کہ ایک کشرالجہات پیچیدہ اورانتہائی مر بوط نظام آواز کی تخلیق کے ضمن میں ہمہوفت متحرک اور مصروف کارہے۔ عام اصطلاح یا سادہ طور پر بچھنے کے لیے، یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ کسی شک گزرگاہ ہے ہوا کے بہزورگزر نے ، یادو چیزوں کے باہم ظکراؤ سے آواز بیدا ہوتی ہوتی ہے۔ واز بیدا ہوتی ہے۔ واز بیدا ہوتی ہوتا ہے۔

### آ واز کے طبعی ماخذ

جسم انسانی میں آواز کا منبع Vocal Fold ہے جے Vocal Cord بھی کہا جاتا ہے۔ گلے میں طلق کے عقب میں جہال ریڑھ کی ہڑی کا غالبًا تیسرا مبرہ ہوتا ہے۔ اُس کے متوازی پیوستہ Folds ہوا کے گزرنے ہے متحرک Vibrate ہوتے ہیں۔ ہوا کی مقدار آوراً تار پڑھاؤ کی پیم وں سے وابستہ ہے۔ Wind Pipe یا Trachea کے ذریعے ہوا Vocal Folds میں داخل ہوتی ہے، اس میں لگے ہوئے جھوٹے اور باریک غدود Cartridges ہوا کو بەز درد كىلتے بیں \_اس عمل سے آ داز ياشوركى كيفيت وتوع پذير بهوتى ب- Vocal Folds بيل ے گزرنے کے بعد ہواایک اورا ہم عضو جے Larynx کہتے ہیں میں داخل ہوتی ہے۔ زبانِ عام میں جے Voice Box بھی کہا جاتا ہے۔ Larynx میں مبہم آ واز اینے خدو خال یا پہچان وضع کرتی ہے۔اس کےعلاوہ بے شار جزئیات ہیں جواس عمل میں معاون وشریک ہوتی ہیں ، ہرانسان کی آ واز مختلف ہے کہیں آ وازموٹی اور بھاری ہے اور کہیں باریک اور تیکھی ، آ واز کا بیفرق بنیادی طوریہ Larynx کی ساخت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ آواز کی ساخت یا بناوٹ میں بدنِ انسانی کے دیگر حصے، بعنی طلق، منہ، تالو، سینہ، ناف، ناک اور دل بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ آواز کے ما خذ کے شمن میں بیان کیا گیا ہے کہ بیا ایک مربوط نظام کے تحت جنم لیتی ہے۔لیکن چونکہ بیہ بدن کے اندر ہے اس لیے سینے اور خصوصاً گلے میں آواز کو تاثر Effects ملتے ہیں۔ جیسے Recording Room کی بناوٹ اور ماحول کی وجہ ہے آ واز میں عندالضرورت تبدیلی لائی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی سینے اور گلے میں آ واز پختگی اور سوزیاتی ہے۔

تخلیق صوت میں ہمارا Nervous System بھی برابر کا شرکت دار ہے۔
ہمارے Brain Stem ہے جال کے تاروں کی طرح ہمارے بدن میں پیوستہ بے شار
Nerves ہیں، جوجسم میں مواصلاتی نظام کوقائم کئے ہوئے ہیں۔صوتی نظام دہری نوعیت کا ہوتا
ہے، جے Inneration کہتے ہیں۔ اس دہرے نظام کے تحت کچھ Nerves ہمارے دل کی
مرکزی شریانوں سے گزر کرصوتی نظام کے اہم جزو Larynx تک پہنچتے ہیں۔ اس سے سامر
واضع ہے کہ دل بھی تاہی گویائی رکھتا ہے۔ غالبًا ای لئے علامدا قبال نے کہا تھا۔

دل سے جوبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں، طاقت پرداز مگر رکھتی ہے

آ واز کی ہئیت اوراُس کی گی شکل کے بارے میں جاننا بڑامشکل ہے، جتنی بھی غیرمرئی تو تیں جو عالم محسوں ہے بالا ہیں، اُن کی کنہ وحقیقت کے بارے میں پچھے نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے خوشبو، سانس اورروح کودیجینا ناممکن ہے تا ہم ان غیراشکال قوتوں کے اوصاف کی بدولت انھیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بجب شم ظریقی ہے کہ جمارے تمام تر علوم جنھیں ہم تر تی یافتہ گردانتے ہیں وہ تمام مادہ Matter کی افزائش اس کی گیت اور خصائص کے بارے میں ہر ممکن معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔تمام سائنسی اور تکنیکی Subjects بھی جو مادی دنیا کے محور دستون سمجھے جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنسز Medical Sciences کی تمام دریافتیں، ادویات اور جدید طریقہ ہائے علاج ، شخیص کے کمپویٹرائز ڈ طریقے ، لیبارٹر یوں میں رات دن جاری ریسرج ، سیمنارز اور سمپوزیم وغیرہ ۔ لیکن بیسب پچھ طبعی جسم کی بیار یوں کے علاج اور بدن کو تندرست رکھنے کی حد تک محدود ہیں۔اس کے برنکس جسم کے اندر موجود ایک شے جسے روح Spirit یا Spirit سے تعبیر کیا جاتا ہے، أس كے بارے میں آگاى حاصل كرنے كے ليے پچے نبيل كيا سيا علم اور شخفيق كى دونوں ا کا ئیاں، روح اور اُس کی میادیات نفس سانس اور آواز کی ماہیت کے بارے میں خاطر خواہ معلومات فراہم کرنے ہے قاصر ہیں۔آ واز جو کدروحانی بدن ہی کی شاخ ہے اپنی انفرادیت اور بہجان کی تمام اقدار کی جلوہ نمائیوں کے ساتھ ایک زندہ حقیقت ہے۔روح کی طرح اپنے وجود بیں نشو ونما کے تمام امرکا نات رکھتے ہوئے سلسل وجود کے ساتھوآ گے بردھتی ہے اور پروان چڑھتی میں نشو ونما کے تمام امرکا نات رکھتے ہوئے سلسل ہے۔ آواز استحکام روح کی ایک حالت ہے، بیروح کی بالیدگی کا اظہار ہے۔ آواز آئیندروح کو مجلّد رکھتی ہے۔ جس طرح ہوا روئے آ ب ہے آلودگی کو پیچھے دھکیل کراُ ہے شفاف رکھتی ہے۔ آ دازروح کی محکمیت کابیان ہے۔ آ واز میں اگرضعف ہوتو بیا نسردہ روح کی غمازی ہوگی اس کے برغکس دل کشاصداروچ نشاط انگیزی تعبیر ہے۔موسیقی باطنی غباراور تلجصت کوعلیحدہ کر کےروح کو سبک گام بنادی ہے۔اُ ہے متحرک اور جاذب بناتی ہے۔روح اگر پاکیزہ ہوتو سیرت بھی عرفان پا لیتی ہے۔ آ واز اور موسیقی روح کی طہارت کے وسلے ہیں۔

آ داز ایک طلسماتی شے ہے۔ متوجہ کرتی ہے ایک جادوئی کشش رکھتے ہوئے دلوں کو

کھینجی ہے۔ بیفناں بھی ہے اور ضبط فغال بھی۔ بیفاموثی بھی ہے اور کلیجوں کو چھیدتا ہوا شور بھی۔
اس بیں پکار کی ساجت بھی ہے اور چینوں کی دلدوز کیفیت بھی۔ بستہ لبی بیں دلوں کا شور پوشیدہ ہوتا ہے، جوخوف اور لرزہ طاری کرویتا ہے۔ گھٹی ہوئی آ ہوں کی رسائی مہروماہ ومشتری ہے آ گے ہوتا ہے۔ آ واز کو بہزروششیر و بایا نہیں جا سکتا۔ جیسے بوئے گل کو فتین گل میں بند کرنا ناممکن ہے، وہ ہرطاسم جاب کوتو ژکر راز فاش کردیتی ہے۔ آ واز تو انائی کا کھولتا ہوا سمندر ہے جس کی لہروں میں ہرتی تو توں کی نشاط انگیزیاں بھی ہیں اور ہلا کت سامانیاں بھی موجود ہیں۔

سُر ، سنگیت آ واز کوسامانِ تربیت فراہم کرتے ہوئے اس کے اجزاء میں ربط اور تواتر پیدا کرتے ہیں۔" تجاب، اکسیرے آ وارہ کوئے محبت کو'' اے زنگیں نوا بناتے ہیں۔ اُس کے جمالیاتی حسن کی تزئین و آرالیش کرتے ہیں۔ شروشکیت آواز کی تراش خراش کرتے ہوئے اسے تیز دھار بناتے اور نئے زاویے متعین کرتے ہیں،اس کے مصورانہ خاکوں میں حنا بندی کرتے ہوئے حسنِ معنی کے مفہوم پیدا کرتے ہیں بیلازم وملزوم اور ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو کاروان وجود کی طرح نئی راہیں تلاش کرنے کاعمل ہے، یہ س منزل پر پہنچے گا؟ منزل کہاں ہے۔ بیا یسے سوال ہیں جوز برججاب ہیں۔جن کا جواب ممکن نہیں۔ ہرسُر ایک بیان ہے۔ آ وازسُر کا پیرہن ہے۔ ہرنی آ واز شر کو ایک نے بیرین میں ملبوں کرتی ہے، اس لئے شرکی ساخت کہیں مخملیں اور کہیں تھے دری کیاس جیسی لگتی ہے۔ کہیں ریشم کی طرح نرم اور ملائم اور کہیں اون کے گاز کی طرح بھاری اورکوری، کہیں اس کا رنگ عنا بی وگلا بی بہیں طلوع سحر کا نور ، کہیں غروب شام کا سندور ، کہیں وسعتِ افلاک په پچسیلا ہواغاز ه، کہیں دامن صحرامیں اُڑتا ہواغبار، کہیں مٹی کی تاریکی میں پلنے والے بیج کی جنبش اولیں اور کہیں موسموں کوخو ہے انقلاب عطا کرنے والاشعور، کہیں پہاڑ وں کی اسقامت اور تهمیں دریاؤں کی روانی حقیقت ہے آشنا ہونے اور اس میں ربط پیدا کرنے کے لئے علوم موسیقی ، لازمی ہیں \_موسیقی انسان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدارکر کے انسانی ذات میں توازن پیدا کرتی ہے، جمالیاتی ذوق کو ہڑھاتی ہے،انسان کوحسن شناس کرتی ہے حسن انسان ہیں عشق کواُ جا گر کرتا ہے، جذبوں کو بیدار کرتا ہے۔انسان میں خواص محبت تنظیم پاتے ہیں انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔رسم وراہ بڑھاتے ہیں۔سُر انسانی اخوت کی تغییر میں حشیہ اوّل کا کر دارا دا کرتا ہے بیز پر حجاب ارادوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ خاک تیرہ میں چھیے ہوئے اُ جالوں کوعریاں

کرتا ہے۔ محفل قدرت حسن ہے پایاں کی بخلی گاہ ہے۔ کہیں حسن جلوہ رنگ خود بھیرتا ہے کہیں یہ زیر نقاب ہے، جے تلاش حقیقت کے فلسفے سے جبیر کیا جا تا ہے۔ سُر غبار دیدہ و بینا کو مُصفا کر کے نگاہ بیس جبلیات کا سرمہ لگانے کا محمل ہے۔ نگاہ جب حقیقت شناس ہوتو صحب گشن میں تہہ خاک بھی وہ غنچ دیکھے جا سکتے ہیں جو ہنوز بیدائی کے منتظر ہوتے ہیں۔ نگاہ حق شناس قطرے میں پوشیدہ طوفا نوں کو اور شب کی سیاہ پوشی میں مہر کی ضو گستری کو دکھے لیتی ہے۔ شام کی ظلمت اور شفق کی گل فرق میں ہزاروں جلوتیں منظر نامے کی طرح آئے تھوں کے سامنے خود آ جاتی ہیں۔ سُر وقت کی فروق میں ہزاروں جلوتیں منظر نامے کی طرح آئے تھوں کے سامنے خود آ جاتی ہیں۔ سُر وقت کی خور کرتا ہے۔ سیکس سوز اور کہیں ساز ہو ایران کو بیتیں کرتا ہے۔ قیام ہزم ہستی سوز وساز ہی کا نام ہے۔ شہیں سوز اور کہیں ساز ہے۔ سوز وساز کو ہم نشیں کرتا ہے۔ قیام ہزم ہستی سوز وساز ہی کا نام ہے۔ شہیں سوز اور کہیں تا ہے۔ نظام مہر ہے۔ خابوں کو یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ خابوراون کی ویستی ای کہیں حالت کی تا ہم ساز ہی کا نام ہر کے خطبی کا منام سوز ، آ واز کی محقل میں خاب میں خاب میں کرتا ہے۔ حسن عالم سوز ، آ واز کی محقلف حالتوں کے مظاہر بڑی کا نام ہے۔

دل سے اُٹھنی آ واز دردگا ایک ایساسمندر ہے جس میں ڈوب کر ہرکوئی حقیقت پاسکتا ہے۔ درد کی لہروں سے اُٹھنے والانغمہ اپنے اندرا یک مخفی جاذبیت رکھتا ہے۔ جسے سنتے ہی سامعین حالت کیف وسرور میں کھوجاتے ہی۔

شمع محربه کههگی ،سوز ہےزندگی کا ساز

# آ وازدل

ہرآ واز صدائے دل نہیں ہوتی۔ وہ آ واز جوجذبات سے عاری ہو، اور سننے والے کے جذبات کو متحرک نہ کر سکے، الی آ واز ہیں دل شامل نہیں ہوتا۔ آ واز ہیں جب دلی جذبات شامل ہوتے ہوں تو وہ سامع کے جذبات کے ساتھ ہراہ راست وابستگی اور تعلق کا باعث بن جاتے ہیں۔ الی آ واز کی تشریح لغت کی دسترس ہیں نہیں ساستی۔ الفاظ کا جامہ آ واز کی کندو حقیقت کو نہیں ہونایا جا سکنا۔ دل سے المحضے والی آ واز کی تا ثیر دل سے سننے والے کان ہی جان سکتے ہیں کوئی اور در بعد بیان اس کی جمالیاتی حس لطیف اور شانِ رعنائی کی تصویر کشی کا باعث نہیں بن سکتا۔ جیسے مصوری کی ستائش و آ فریق کے لیے ذوق کی اختہائی بلندی در کار ہوتی ہے، باایں ہم گانے کی جہت اور آ واز کی ندرت کی جائے گاری کے لیے بھی ساعت کی اعلی سطح در کار ہے۔ یوں تو آ واز کے بے اور آ واز کی ندرت کی جائے گاری کے لیے بھی ساعت کی اعلی سطح درکار ہے۔ یوں تو آ واز کے بے شار رنگ وروپ ہیں جو گانوں ہیں ڈھل کر سامعین کے ذوق ساعت کو تسکیس بھم پہنچاتے ہیں۔ شار رنگ وروپ ہیں جو گانوں ہیں ڈھل کر سامعین کے ذوق ساعت کو تسکیس بھم پہنچاتے ہیں۔ شار دیا ہی مزاجی حسیات کے مطابق آخیس اپنی پیندیا نا پیندیدگی کے ترجیجی اظہار کی بنیاد بھی بنا تے ہیں۔ تا ہم جیسا کہ شاہدا حمد وہلوی نے اپنی کتاب مضامین موسیقی میں فرمایا ہے کہ ''گانا ہر بنا کے کے نیم بی معربی کے دوق کا مقاضی ہوتا ہے۔''

بر ساع داست بر کس چیز نیست طعمهٔ بر مرفکے انجیر نیست

اس لئے آ واز کی پرکاری اورائس کی ندرت آ فرین کی پرکھ ہرائیک کے لیے ممکن نہیں۔ اس فصل کی بار آ وری کے لیے خاص زمین درکار ہوتی ہے۔ جس کی مٹی نمی اور حرارت جیسے محاس اپنا ندرر کھتی ہو۔ کسی بنجر باریتلی زمین پراس فصل کی کاشت کاری ممکن نہیں۔ دردکیا ہےا ہے درد آ شنائ جان محتے ہیں اور در دِدل کیا ہےا ہے اہل ول ہی محسوں کر محتے ہیں۔

گانا اسے سجھ کر خوش ہول نہ سننے والے اور نے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے نہاں خانہ دل سے اُٹھنے والی آ واز کی خلوتوں میں حسن عالم سوز کی کیف وستی اور سوز و کر نہاں خانہ دل سے اُٹھنے والی آ واز کی خلوتوں میں حسن عالم سوز کی کیف وستی اور سوز گلااز گی تمام اکا ئیاں باہم ہو جاتی ہیں جیسے شعاع نور کی صوفشانی کا عکس بند بھی ہوتا ہے اور اکا ئیوں کی شویت ہوتی ہے۔ تاہم ہر رنگ اپنی انفرادی ضوفشانی کا عکس بند بھی ہوتا ہے اور دوسرے رنگوں میں خم ہوکراجتا تی انعکاس کی درخشانی کی فطری اہمیت کا موجب بھی بنتا ہے۔ دوسرے رنگوں میں خراروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور عین خراروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور صدائے دل کیفیتوں کی رستخیز کا نام ہے، جس کے تاریم ورجیات کی ہلکی ہی جنبش سے صدائے دل کیفیتوں کی رستخیز کا نام ہے، جس کے تاریم ورجیات کی ہلکی ہی جنبش سے نغوں کالامتنہائی سلسلہ ظہور یا تا ہے اور ہر نفر توا نے حیات کا ایمن ہوتا ہے۔

#### شان صدائے ول

ہردل آ داز کو''سوز دورد'' عطانہیں کرتا۔ جس طرح ہر پھر گو ہرنہیں ہوتا، اسی طرح ہر دل میں شان دلبری بھی پیدائہیں ہوتی بس بہی فرق مانع ہے، دل گداز اور پھر دل میں۔ ہم گرفآایہ زن وقیاس اپنے حواس کے مشاہدات ہے آ گے نہیں بڑھتے، یہ تفریق جسے میں بیان کرنے کی کوشش کررہا ہوں، در حقیقت مشاہدات حواس ہے آ گے بڑھنے کا نام ہے، اہل دل میری بات کو خاطر خواہ مجھے سکتے ہیں۔ بیابان کی تلاش میں دیوانہ ہو ناپڑتا ہے۔ بید معاملات دل چشم وگوش کے بتوں کے علاوہ کچھاور بھی ہیں۔ آ واز ورائے دل رنغمات شوق کی نقش بند ہوتی ہے۔ اس کے خمیر میں زندگی کے امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں اور اس کی تب وتا ب سے زندگی ثبات یاتی ہے۔

صدائے دل کے وجودی امکان Physical Dimensionکے بہت سے اظہار کے کشش ساعت کا باعث بنتے ہیں۔ جن میں سب سے اہم کیفیت سوز وگداز ہے۔ یہ اظہار کے کشش ساعت کا باعث بنتے ہیں۔ جن میں سب سے اہم کیفیت سوز وگداز ہے۔ یہ رنگ بہت گہرا اور نمایال ہے آ واز ول میں چونکہ صوتی ارتکاز Concentration اور جماتی کی سیلاؤ، شفاف ہوتا ہے اس سے آ واز میں سیلائیت Fluidity بڑھ جاتی ہے، جیسے ندی کا شفاف پانی بہتی ہوئی چا ندنی کے ماندو کھائی ویتا ہے۔ اس لیے ہر گوش ساعت جو اس آ واز کے مدار پانی بہتی ہوئی چا ندنی کے ماندو کھائی ویتا ہے۔ اس لیے ہر گوش ساعت جو اس آ واز کے مدار کشش میں آتا ہے اس کے اثر فغال سے اپنا جگر چاک کے بغیر نہیں روسکتا۔

صدائے دل میں رجائی کیفیات کا تناسب بھی آ واز میں گبیھرتا اوراً س کی گافت کو بدر جہا بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ ہے گریہ وشیون کے تاثر کا بیان زیادہ زوداثر و نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ جس سے دل کی ناصبوری وظیمبائی کومزید بڑپ ہلتی ہے۔ فراق ہی ہماری جان کوراس آتا ہے۔ خلش کے بغیر زندہ رہنا کوئی زندگی نہیں ، آتشِ زیر پار ہنا ہی زندگی ہے۔ غالبًا اسی لیے دل بے خلش کے بغیر زندہ رہنا کوئی زندگی نہیں ، آتشِ زیر پار ہنا ہی زندگی ہے۔ غالبًا اسی لیے دل بے تاب کو ایسے نغمات جن میں دکھ درد، تاسف، رنجوری اور اُداس کی صدائے دلخراش ہو، زیادہ تاب کو ایسے نغمات جن میں دکھ درد، تاسف، رنجوری اور اُداس کی صدائے دلخراش ہو، زیادہ آتھا ہے جس سے وجود کے راز آتھا رہوتے ہیں۔ رنج کا بیان انسان کے ذبئی میلا نات کے زیادہ قریب ہے جس سے وجود کے راز آتھا رہوتے ہیں۔

حادثات عم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال غازہ ہے، آئینہ دل کے لیے گرد ملال

## عهدِ رفتة اوردورِ حاضر..... كمپوزنگ/ريكار دُنگ

شکیت کا بہت گہراتعلق حس ساعت اور ذوقِ ساعت ہے۔ ہمارے ماحول میں بے شار آ وازیں ہیں جومتوجہ کرتی ہیں یا جنھیں ہم سنتے ہیں،جن میں لوگوں کی یا تیں،سڑک پیہ ٹریفک اور گاڑیوں کا شور، گھر میں پڑے ہوئے بچلی کے آلات فریزر، ائر کنڈیشنز، کا رخانوں میں مشینری وغیرہ کی آ وازیں، جو بے تحاشا شور یہ منتج ہوتی ہیں، آ بادیوں سے دُور جہاں عُل غیارُہ قدرے کم ہوتا ہے، ویران بیابانوں، جنگلول، اور صحراؤل بیں وہاں بھی مخصوص آ وازیں ہیں جن میں جانوروں پرندوں جھینگروں،اور ٹڈیوں یا دیگرحشرات کی آ وازیں موجود ہوتی ہیں،جوایک الگ قتم كا تاثر پيدا كرتى بين، بهت ى آ دازين فريكونى كى Low Cycle پيهوتى بين جنفين سُننا ذرامشكل ہوتا ہے، پچھ آوازیں قدرے اونچی سنائی دیتی ہیں اور آسانی ہے اپنی شناخت كا اظہار کرواتی ہیں۔ آ وازوں میں بے ربطگی اور ربط کا تناسب ہماری ساعت مرتب کرتی ہے، جیسے کا نٹوں سے پھولوں کو کھنے کاعمل کیا جاتا ہے، یا پودوں یہ لگے میوہ جات کو تلاش کر کے شاخ سے تو ڑا جاتا ہے۔شور کی بے ربطگی میں مربوط فریکونسی جونغماتی تا ٹرکواُ جا گرکرتی ہے اٹھیں ٹکڑوں میں تلاش كرنا يرتاب-مربوط تكوب باہم جوڑ كرا كرربط كے بيرائے ميں ركاد يے جاكيں توميلودى Melody بن جاتی ہے اُسے ریخت یا بافت Base Structure کہتے ہیں۔موسیقار میلوڈی کی اس ریخت کوایٹی کمپوزیشن کے لیے بنیاد بنا کراُسے سازوں کی مددے آ راستہ کرتا ہے۔ یہ ا یک طویل تجرباتی عمل ہے جس طرح کوئی سائنسدان لیبارٹری میں کسی کیمیاوی فارمولے کی جانچ یر کھ کرتا ہے۔ Base Structure کو Instruments کی مدد سے آ راستہ کر کینے کے بعد گلوکار کے انتخاب کا مرحله آتا ہے۔ میلوڈی پینحصر ہے که آواز کا گون سالہجداس کی موزونیت کو

اُجا گر کرنے کا اہل ہے۔ موسیقار کے ذہن میں گلوکاروں کی آوازوں کی تکنیکی استعداد اور رخ وغیرہ کے بارے میں پہلے سے علم موجود ہوتا ہے، ای اعتبار سے وہ گائیک کا انتخاب کرتا ہے۔ آواز کی درجہ بندی ابتدائیہ Prelude اور Interlude وقوف کے درمیان، سازوں کے حوالا جات اور مقام متعین کر لینے کے بعدر پہرسل اور اسٹوڈیور پہرسل کا وقت آتا ہے۔ یہ گانے والے کی صلاحیت یہ موقوف ہے کہ وہ کتنے عرصہ میں گانے کی ٹیون کوا پنے صوتی نظام میں رچا اسکتا ہے۔ جب صلاحیت یہ موقوف ہے کہ وہ کتنے عرصہ میں گانے کی ٹیون کوا پنے صوتی نظام میں رچا اسکتا ہے۔ جب فنکارائ گانے کے تمام مقامات سے آشنا ہوجاتا ہے۔ تب Recording کا وقت آتا ہے۔

ر يهرسل اورريكاردُ مَكْ كاساراProcess دورِ رفته ميں بهت مشكل اور دشوار تھا۔ أس ز مانے میں جب ٹیپ ریکارڈ رکارواج عام نہیں تھاء آ پ انداز ہ کریکتے ہیں کہ دھن اور اُ ہے متعین كرنے كے تمام مرحلے، ذبنى ياد داشت كے ذريعے ہى موسيقار ہے گلوكار تك منتقل كئے جاتے شے فصوصاً Final Recording بھی ایک ہی مرحلے کی مرہون تھی ،اگر کوئی غلطی نا دانستہ طور پہ ہوجاتی تو ساری ریکارڈ نگ دوبارہ نے سرے سے کرنا پڑتی تھی تاہم اُن تمام لوگوں کی ذہنی کا وشوں کی دادد ینا پڑتی ہے، جنھوں نے عہدر فتہ خاص طور یہ Golden Age کے زمانے میں گانوں کی لا تعدد یادگاروں کومٹالی بنایا اورائیک بیش قیمت تخفه شائفین سنگیت کومهم پہنچایا۔ آج تو Recording Process کا سارا نظام ہی کمپوٹر کی بدولت نئ بیئت اور زالے انداز سے ہمارے سامنے ہے، جس میں ہر چھوٹی بڑی غلطی کی تھیج کی گنجائش موجود ہے۔ نہ صرف آ واز کی نوک بلک سنواری اور نکھاری جاسکتی ہے، بلکہ آواز اور ساز کوالگ الگ ریکارڈ کر لینے کے بعد اے باہم کرنا،اور آ واز کی کثافت اور کمیت کو گھٹایا اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ گویا ایک گانے کوسینکڑوں روپ میں پیش کیا جاسکتا ہے۔گانے کی طوالت کوحب منشا کم یا زیادہ کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ باالفاظِ دیگرآج کے موسیقاراور گلو کارکومحنت اور مشقت کے دورطویل اور مخص مسائل ہے نہیں گزرنا پڑتا۔جس سے دوررفتہ کے لوگوں کونبرد آ زماہونا پڑا۔

پہلے صرف Voice Recroders پہلے صرف Voice Recroders پہانھمار تھا۔ آئ Industry کہیوٹر کی بدولت تبدیل ہوگئ ہے۔ آئ پروفیشنل کمپوزنگ اور ریکارڈ نگ کے لیے Industry موجود ہیں جن کی بدولت Mixing، Recording اور Editing میں حضار Software موجود ہیں جن کی بدولت Mixing، Recording اور کیکن کے لیکن انقلاب بر پاہو گیاہے جس نے گویاز مانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کو بالکل چیچے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن

اس نئی اختراع نے گانے کے خدوخال بھی بدل کے رکھ دیے ہیں۔ Audio Banks میں ہزاروں کی تعداد میں سازیے موجود ہیں۔ آج کا موسیقار سازندوں کامختاج نہیں رہااور نہ بی اے براے برے براے براے ، آرکسٹراز کی ضرورت ہے ، وہ عندالضرورت کمپیوٹر کی مددے با سانی ہرساز کو خاطر خواہ اپنی وهن میں سموکر اور ایک لافانی نفے کی تخلیق کرسکتا ہے۔ گانے کی جیئت اور قدرو منزلت میں بھی خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ مشہور بھارتی موسیقاراے۔ آر۔ رحمان کا قریباستر فیصد کام کمپیوٹر کا مربونِ منت ہے۔ اُن کی بیمثال Composition نے دنیا میں جومقام پایاوہ کمپیوٹرائز ڈی المحدود کام کی جہدے ،ی ممکن ہوا ہے۔ اُن کی جومقام پایاوہ کمپیوٹرائز ڈی المحدود کام کی جہدے ،ی ممکن ہوا ہے۔

#### نوائے عاشقانہ

#### محدر فيع صاحب آواز كي آئينے ميں:

خون دل و جگر سے ہے مری نوا کی پرورش ہے رگ ساز میں روان، صاحب ساز کا لہو

برصغیر کے فلم سگیت میں اس صنف Genre کا آغاز غالبا1913 کے لگ بھگ ہوا،

اس وقت سے لے کروور حاضرتک فلمی موسیقی یا فلمی گانے کرداروں یا مخصوص Situation کے لیے تخلیق کے جاتے رہے ہیں، شاکد بی گوئی گانا ایسا ہوجو مال کی پیند کا عوامی روسیل اوران کا ہوان گانوں کی پیند کا عوامی روسیق اوران کا ہوان گانوں کی پیند کا عوامی روسیق اوران کا فطری شوق ، بی دراصل پر ڈیوسرز کو ترغیب دلاتا ہے، کہ وہ موسیقاروں سے ایسی موسیق تخلیق فطری شوق ، بی دراصل پر ڈیوسرز کو ترغیب دلاتا ہے، کہ وہ موسیقاروں سے ایسی موسیق تخلیق کروائیں جو نہ صرف فلموں کی کا میابی کی ضامن ہو بلکہ عوام الناس کے دلوں میں بھی جاں گزیں ہوجائے ۔ گانے کی دھن ، شاعری اور گلوکار کی آواز ، یہ بینوں عناصرا گر معیار کے ساتھ باہم ہو جاتا جا کیں تو کوئی دل نواز گانتخلیق پاتا ہے، جو نہ صرف اُس فلمی سین کو یادگار بنا دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ بنایا گیا ہو، بلکہ پردہ سے بہت کر بھی اپنی دکشی اور جاذبیت کی وجہ سے امر ہو جاتا ہے ۔ بشار گانے ہیں جولوگوں کو اپنے مجبوب فنکاروں پر پکچرائز ہونے کی وجہ سے بہت کی موجہ بات ہیں۔ گانا پنی بین اور حدود میں ایک کھمل آرٹ فارم Art Form ہوتا ہے، اس لیے بیکی فلمی سین یا پکچرائز بیش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کھی سین کا کا مر ہون ہوتا ہو ہیں بی بین یا بین جار تر بین کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کیا گانی میں ہوتا۔ اور نہ ہی کیا گی سین یا پکچرائز بیش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کیا گانی ہون ہوتا ہو گانی بی جرائز بیش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کیا گی سین یا پکچرائز بیش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کی گھی سین کا کھی کی کیا تھر موسیقی کی ایک بھر پوراور کھی شی سے۔ وہ چا ہے قلم کے اندرموسیقی کی ایک بھر پوراور کھیل شکل ہے۔ وہ چا ہے قلم کے اندرموسیقی کی ایک بھر پوراور کھیل شکل ہی ہو ہو بیا تا

سی منظر یا کردارکو پُرکشش بناتا ہے۔وہ حضرات جوفلمی موسیقی کے دلدادہ ہیں۔ اُنھیں گانے کی فلمبندی سے تعلق نہیں ہوتاء گانا خودان کے افہان پیدا کرتا ہے۔

ہمارے قلمی گانوں کی ایک خصوصیت اُن کا دورانیہ Lenght of Time مخضر ہے۔ اوسط دورانیہ ڈھائی سے ساڑے چارمنٹ کا ہے اس کے مقابلے میں غزل، خیال اور قوالی دغیرہ کا وقت طویل ہے۔ گانے کا مخضروفت، جس طرح شعلہ چند کھوں کے لیے جل کرمخفل کو روثنی، حرارت اور توانائی بخشا ہے اور ساتھ ہی دود چراغ بن کرمحفل کو سوگوار بھی کر دیتا ہے، بعین ہی موجود ہوتی ہیں، جن کا اثر براہ راست ہماری بی کہی صفات Characteristics گانے ہیں بھی موجود ہوتی ہیں، جن کا اثر براہ راست ہماری نفسیات، جذبات، اعصاب، ذبحن اور شعور پر پڑتا ہے۔ موسیقی اور گانے کا تاثر ہمارے قلبی رجحان ہو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہانسان احساس لطیف رکھتا ہو اور دل یہ گر رنے والی تمام واردا توں سے آگاہ ہو۔ سنگ دلوں یہ بیر جمہت خداوندی حرام ہے۔ کلام نرم ونازک اُن کے دلوں یہ بچھا ترنہیں کرتا۔

گانے ہرانسان کے لیے ہیں، کین محمد فیع صاحب کے گانے صرف گوش مشاق کے لیے ہیں، یہ گانے اہل بنیش اور اہل ول حضرات کے لیے ہیں، ان کی آ واز ہیں ساعتوں کے ہوشر با منظر نامے ہیں۔ آ واز کی ہر لے اور ہرتان میں کا تئات ورق در ورق کھلتی نظر آتی ہے۔ ایک ایک شر کے اندر کئی کئی مخفی نغمات ہیں، جنھیں سُننے کے لیے دل کی زندہ ساعتیں درکار ہیں۔ ان کی ہرسانس ہیں وجدانی کیف دسرور کی عقیدت گاہیں موجود ہیں۔ ہرلفظ سُر کے بہاو میں اپنے اندر قلزم کی گہرائی اور پہنائی رکھتا ہے، جیسے ذرے میں صحراؤں کی وسعتیں جلوہ گر ہوں، جیسے دائی کے دانے میں کا تئات سمٹی چلی آئے۔ پھشم بینا کے لیے اُن کی آ واز مثل آئیندروئے حسن ہے۔ اہلی نظر تو سِ ترح کے ساتوں رگوں کا مرقع نورا کی آ واز میں صاف د کھے سکتے ہیں ، روشنی کا بہتا ہوا اور بھی نہ تھنے والا ایک دریا ہے جواپی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔

محمد رفیع صاحب کی کثیر الجہات آ داز کے حسن اور نکھار کو الفاظ کے بندھنوں میں باندھنا بڑا مشکل کام ہے۔ حسن اور دیگر جمالیاتی مسائل جن کا تعلق مابعد الطبیعات ہے ہے یہ زبان اور بیان کی گرفت میں نہیں آ سکتے کوئی بھی زبان جوفی اعتبار سے خواہ کتنی ہی ضبح البیال کیوں

نه بهووه غیر محسوسات کی کیفیت گاا حاطه کری نہیں سکتی ،جس طرح خوشبو، روشنی اور کیف ومستی وغیره کی ماہیت اور Feelings کوانشا پر دازی کی محدود لغت میں قلم بندنہیں کیا جاسکتا ۔

ہارے سلیت یا فلام سکیت میں ایبا بہت کم ہوا ہے بلکہ ہوائی نہیں کہ ایک فتکار کی آواز کا سروپ یا بقلونی اتنی انواع کی جہتیں رکھتی ہو۔ گئ فنکار صرف نیم کلا سی سکیست کے ماہر ہیں وہ فلمی گائے کے قریب بھی نہیں جاتے ، پچھ صرف تھمری اور کانی کی بندشوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کوئی غزل گا کئیں تک محدود ہے کوئی طربی گانوں کو بہل جھتا ہے تو کوئی لوک و اتفافتی گانوں ہیں۔ کوئی غزل گا کئیں تک محدود ہے کوئی طربی گانوں کو بہل جھتا ہے تو کوئی لوک و اتفافتی گانوں ہے آئے تھیں ہر ھتا۔ مجدر فیع صاحب اس دنیائے سکیت کے واحد گلوکار ہیں جو ہر طرح کا گانا اس حسن اسلوب اور اعلیٰ مہارت کے ساتھ گانے کی المیت اور اس کے مطلوبہ قوائد کے مطابق کی کا نے گئی مہارت رکھتے تھے۔ قوالیاں اگر گا کیس تو اُسے مجب شان حرمت اور بھر کے ساتھ بھی تال سے کہوں گائے تو بھوٹا نوں نے گائے تو بھوٹا نوں نے گائے تو بھوٹا نوں نے جھک کر جام و سبو کے نذرانے بیش کیے ، مجب و الفت کے جذبات سے لبریز نغمات پیش کیے تو حسنا وک نے دلوں کی صدائے ورونے آنسووں کے انمول موتی لنادیے۔

گانے کے برنفسی مضمون میں اعتدالی آبٹک کے وہ وہ زاویے تراشے، جو غالبًا موسیقاروں کے ذبن میں بھی نہ تھے۔ کی ٹیون یا گانے کا ابتدائی خاکرین کروہ اُس کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے، کی باراییا ہوا کہ موسیقار نے ٹیلیفون پردھن سنا دی، بالکونی میں گھڑے گھڑے گنگنا کر بتادیا یا سرراہ چلتے جلتے بتادیا کہ دھن اس طرح کی ہوگی، وہ فورا سمجھ جاتے تھے کہ فلال گانے کو کہاں سے کیا موڑ وینا ہے، کہاں سے سنوارنا ہے اور کیسے کھارنا ہے، پھر جب اگلی نشست میں وہ موسیقار کوسناتے تو وہ چرت سے اپناسردھن لیتے کہ بال ہم نے ایسانی سوچا اور چا با تھا۔ محمر فیع صاحب بظاہرا کی شخص تھے مگر در حقیقت وہ موسیقی ونغمات کی ایک انڈسٹری تھے، جے صرف خام مال Raw Material کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھلیق اور فن کے تمام مرسطے اُن کے فطری نظام مالی اسلامی ایسانیس گایا، جے کوئی صاحب فن یہ کہد دے کہ دو مقیمت کی میزان یہ پورائیس اُر تا کی بھی گانے کے ساتھ کوئی اتبیازی

سلوک نہیں گیا، ہرگانے کو معیار کی مساویا نہ اہمیت دی، بھی ایسانہیں ہوا کہ اگر وہ نوشاویلی کے لیے گارہے ہیں تو زیادہ اچھا گایا اور اگر گاناسین جگ موہن کا ہے تو اُس سے پہلو تھی گی ۔ بیان کی کارکر دگی کا نا قابل مثال پہلو ہے۔ ان کی سب سے بردی شان ہی خاکساری اور منکسر المز اجی تھی۔ برٹ اور چھوٹے کی تمیز سے کوسول دور رہے۔ فلم انڈسٹری میں مقبولیت کے حوالے سے برٹ درجات ہوتے ہیں کہ فلاں اے گریڈ موسیقار ہے اور فلاں کی گریڈ۔ قد وقامت برٹھانے برٹ درجات ہوتے ہیں کہ فلاں اے گریڈ موسیقار ہے اور فلاں کی گریڈ۔ قد وقامت برٹھانے کے اس مصنوی طریقے میں دولت بھی بہت اہم رول اداکرتی ہے۔ محمد فیج صاحب ان خباشوں سے بے نیاز اور کوسول دور رہے انھول نے ہرخص، ہرموسیقار کوصرف فن کے تناظر میں دیکھا، اور ہرکسی کا گانا اپنے فن کے بکسال معیار کے ساتھ گایا۔

محدد فیع صاحب کی خاکساری اور عاجزی ہی ، دراصل اُن کے فن کی معرائے ہے۔ آئ پورا بھارتی فلمستان اُن کی شرافت کوسلام پیش کرتا ہے۔ اُن کے غریباندرو سے اور عارفانہ مزان کی مثال نہیں ملتی۔ آئ یہاں بے شار فدکار جو دو چارگانے گا کر ذرائی شہرت پالیتے ہیں وہ اپنے جائے میں نہیں ساتے۔ وہ چاردن کی چاندنی کواپئی میراث بچھ لیتے ہیں۔ فرعون کی روح اُن کے جائے میں نہیں ساتے۔ وہ چاردن کی چاندنی کواپئی میراث بچھ لیتے ہیں۔ فرعون کی روح اُن کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ چوکھٹ پہ ور بان کھڑا کر کے۔ مینجر اور سیکرٹری کے ذریعے اپنے کی کاروباری معاملات طے کرنا شروع کرویتے ہیں، تاکہ لوگوں پر رُعب جماسکیں کہ وہ خوداس قدر مصوف ہیں کہ برطنوالے سائل کو پہلے Appointment کی معروف ہیں کہ برطنوالے سائل کو پہلے مجاول سے الاری ہوتا ہے۔ یہ لوگ اُس کی ترمون پر اُٹھائے ہوئی ہوتی ان کے کندھوں پر اُٹھائے ہوئی ہوتی ہا کندھوں پر اُٹھائے ہوئی ہوتی ہوتی ہا کہ کندھوں پر اُٹھائے ہوئی تھا اور طرف کی بات ہوتی ہے۔ میاندروی ، داست بازی، ہوتا ہا۔ اپنی کھال میں ر ہنا ہوے حوصلے اور ظرف کی بات ہوتی ہے۔ میاندروی ، داست بازی، اور وسیح النظری ، انسان کو اندھا ہونے ہے بچا لیتے میں نہ ہی اُس کی آئے کھول پہ چر بی چڑھے وزن دار دیتے ہیں اور نہی اُس کی آئے کھول پہ چر بی چڑھے وزن دار دیتے ہیں۔ انسان زمین پر ہے تو وزن دار رہتا ہے۔ خلانور دی کر ہے تو بو وزن ہوجا تا ہے۔

وہ پرندے جو آسان چھوتے ہیں سمیٹ کے پر زمیں ہے رکھتے ہیں سائلساری ہی تو تھی۔ جومحدر فیع صاحب کواپنے تمام جمعصر فذکاروں میں انتہائی ممتاز مقام دلاگئی۔اتنابڑافنکار،ایک تاریخ ساز فنکارجس کی شہرت کے لیےاس دنیا کے شہراورگلی کو ہے مجھی کم پڑتے ہیں،لیکن اپنی ذات میں اتناعا جزاور خاکسار۔جس کے لیے شہرت، دولت اورعزت سب مکروہ جذبے ہیں۔ بیتمام سمندر کی جھاگ کی طرح ایک ساعت تسکین ہے، بیسب ساجی آلودگی ہے کیونکہ اس سے شخیر ذات نہیں ہوسکتی۔

آ واز کی الوہیاتی تنظیم

دل کی اتھاہ گہرائیوں میں آ واز گی الوہیاتی تنظیم یاتشکیل کی امکانی صورتیں جوائے جاذب ہخوشگواراورمنتوع بناتی ہیں مندرجہذیل ہیں۔

Sound Viberation گریک تلکل

ندائے انفراط گرداب Reverberation

رنگ صدائے ورو Consonancy

پختگی صدا Consolidation

تر كيب مدارج صوت Modulation

آخری عضر، یعنی آ وازگی مختلف سطحوں کے درمیان سُروں کے بتدری یا غیر بتدری ا اُتار چڑھاؤ کے مل کو modulation کہتے ہیں۔ گانے کے دوران بیمل کی بار وقوع پذیر ہوتا ہے۔ او پر کے سرول سے نیچ آ نا یا اس کے متفناد کرنا۔ ایک ماہر فنکارا پنی ریاضت اور تکنیک کی بدولت آ وازک سطحی اون نی نیج یا تبدیلی مُر کا نہ صرف پتا چلئے نہیں دیتا، بلکہ اس عمل کو اتنی خوش اسلوبی سے نبھا تا ہے جس سے نہ صرف گانے کا عمل متواز ن رہتا ہے بلکہ گانے کی جاذبیت مزید براہ ھا باق ہے اور ضابطہ ترتیب بھی پخت اور موثر ہوجاتا ہے، بہت سے فنکارایک ہی سطح پر گانے کی ترتیب کو برقر ارد کھتے ہوئے گاتے ہیں، اس سے بید بتانا غرض نہیں کہ دہ درست نہیں گاتے، چونکہ وہ آ واز کی برقر ارد کھتے ہوئے گاتے ہیں، اس سے بید بتانا غرض نہیں کہ دہ درست نہیں گاتے، چونکہ وہ آ واز کی برکار گرہ بندیوں پرکامل عور نہیں رکھتے، اس لیے ایسے گائیک خود کو کسی مشکل میں ڈالے بغیر تیا م

محدر فع صاحب کی آواز میں Modulation بہت زیادہ تھی جس کا اظہار قریباً اُن کے ہرگانے میں نمایاں طور پرماتا ہے، اس گانے کو ملاحظ فرما ہے:

لائی حیات آئے، قضالے چلی کیے اپنی خوشی ہے آئے تھے نداپی خوشی چلے یہی ار مان لے کر آج اپنے گھرسے ہم نکلے (فلم شاب)

پہلے شعر کے دوسرے مصر بے کواختیام تک لاتے ہوئے سروں کا بندر آج اُ تاراور آواز کی کثافت Density اور گدازی سوز ملاحظ فرما ہے:

يكارمان كرآج ايخ كريم فكل

گانے کی اس لائن کو دس بارہ مرتبہ گائے۔ پھر بار بارر فیع صاحب کی آ واز سنے۔ تبدیل ہوتی ہوئی Prequency آپ کو بتا وے گی کہ Modulation کیا ہے۔ اور کیا رنگ لطیف Sensitive Dimensionرکھتی ہے۔

آ وازگی نظیمی ترکیب میں Viberation ایک ایساجو ہر ہے جوآ واز کے جمودی سکوت کوتو رُکراً سے جامد وساکت نہیں ہونے دیتا۔ آ واز کے مختصر ترین وقوف میں Viberation کوتو رُکراً سے جامد وساکت نہیں ہونے دیتا۔ آ واز کے مختصر ترین وقوف میں Manifestation اگر چیموجود ہوتی ہے گئیں اس کا تناسب اور رنگ اظہار Melodic مختلف ہوتا ہے۔ سُر جوآ وازکومتر نم مالاوت فراہم کرتی جوآ وازکومتر نم مالاوت فراہم کرتی ہے۔ بہت سے گلوکار اس جو ہر کے ذاتی عمل سے محروم ہوتے ہیں اس لئے ان کی آ واز زیادہ تر ہوت ہیں اس لئے ان کی آ واز زیادہ تر بہت ہے اور سامعین کومتا شرنہیں کرتی ، بیتمام اجزائے صوت در حقیقت آ واز کی ندرت و اوصاف کی تشکیلی جمیل کے مظہر ہیں۔

آج کل تو اسٹوڈیوز میں جدید آلات کی مدو سے ان تمام عوائل کو تکنیکی طور پہ پورا کرلیا جا تا ہے۔ دورِ حاضر میں جدید تحقیق کی وجہ سے بے شار آلات اس مقصد کی تحییل کے لیے موجود ہیں۔ ریکارڈ نگ اسٹوڈیوز کی ہیئت بالکل تبدیلی ہوگئ ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد سے زندگی کے دیگر شعبوں کے علاوہ Audio اور Video میں خصوصاً جدید ترقی اور نت سے اضافے بردی سرعت اور جامعیت سے ہور ہے ہیں۔ ساز و آواز کی ریکارڈ نگ میں جو کی پیچھلے زمانے میں مانع تھی وہ ان کی صوصاً کی وجہ سے ہور ہے ہیں۔ ساز و آواز کی ریکارڈ نگ میں جو کی پیچھلے زمانے میں مانع تھی وہ ان کی صوصاً کی وجہ سے ابنیس رہ کی پیچھلے زمانے میں مانع تھی وہ ان

آ واز کی بناوٹ دھاگے کے Filament کی طرح ہے۔ جس کا اگر بنظر عمیق Microscopic جائزہ لیاجائے تو اُس کی ہموار اور ناہموار سطح پہل Twits موجود ہوتے ہیں جو کہیں زیادہ اور کہیں کم دکھتے ہیں، اُس کی موٹی اور پہلی جسمانی کمیت پیہ بے شارر و یں ہوتے ہیں جواس کی سطح کو ملائم اور کھر دا بناتی ہیں، آ واز کی بناوٹ یاساخت بھی اس تسم کی ہے۔ البعۃ آ واز کی جسامت ہیں ایسے خلیات Pockets ہوتے ہیں جن میں جذبات کی آ وردگ سوز وگداز اور بہجت و نشاط کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ جس طرح پھیپھڑوں ہیں آ سیجن گزروقیام کرتی ہے۔ ہم آ واز بس خلیات نبیں ہوتے ، اس لیے بعض آ وازیں جذبات کی جملہ صفات سے عاری ہوتی ہیں۔ شنس ، آ واز کی آ مدورفت Carrier کا کام سرانجام دیتا۔ آ واز کامداراتی عمل محل میں اس کے قصلے اور شکھے بین کی انجام دبی پی مامور ہوتا ہے۔ بیتمام عوامل اسم کھے محکم محکم محکم کو اللہ السم محکم کو اللہ اور شکھے بین کی انجام دبی پی مامور ہوتا ہے۔ بیتمام عوامل اسم محکم محکم محکم محکم محکم کو اللہ کھنے Accumulate ہوگر

فلم ' دجنگلی'' 1961ء کامشہور گانا، جسے محمد رفیع صاحب نے عالم وجد میں گا کر ساز و آ واز کاحسیس مرتع بنادیا .....احسان تیرا ہوگا مجھ پر ....اس تغیمی لا فانی موسیقی شکر ہے کشن نے مرتب کی تھی ،اور جناب حسرت ہے پوری نے اس گانے کوتحریر کیا تھا۔ کلیان ٹھاٹھ کے راگ ایمن میں اس نغے کونقشنند کیا گیا، راگ ایمن بذاتِ خود چودہ طبقوں کے دصال پیمجیط ہے۔ راگ کی جامعیت ہمالیہ کی طرح بلنداور قلزم کی طرح گہری ہے۔ جتنا زیادہ گبرائی میں اُڑیں، راگ کی وسعت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس گانے میں محدر فع صاحب کی آواز بھی ایک قلزم کے مانند ہے، ایک بحر ہے، جس کی موجوں میں تلاظم موجود ہے، روانی بھی ہے اور بے محاب گرداب بھی گانے کے ایک ایک لفظ پیدر کنا پڑتا ہے، ہر پھیر میں صوتی تشریح درکار ہے۔ آواز تحریک مسلسل کے اُتار، چڑھاؤ، دباؤ، تھینچاؤ اور تناؤ کی مظہر ہے، ہرمقام ہمہ تن گوش ساعت کا متقاضى ب، صوتى رفعت كى شان آئىك ملاحظة فرمائي .....تم نے مجھكو بنسنا سيكھايا .....اورسُر اً تارتے ہوئے .....مربھی گئے تو دینگے دعا کیں .....جیسے کیٹر الجم بوئینگ لینڈنگ کرتے ہوئے ا پی رفتار کے اثر اتی دیاؤ کو کم کرنے کے لیے اپنے پروں Wings کے جم کو بڑھا کرمتواز ن رکھتا ہے۔ایک ماہر ہوا بازمسافروں کومحسوں نہیں ہونے دیتا کہ طیارہ فضا سے زمین پیار گیا ہے۔مجد ر فیع صاحب بھی ایسے ہی ماہر گلوکار تھے جوخلاؤں سے زمینی مدار میں داخل ہوتے ہوئے آ واز کو خار جی اثرات ہے محفوظ رکھتے تھے۔

محدر فع صاحب كانبيادى مر دردكا سر بساس كے كوئى بھى صادق جذبه، درد كے بر

ے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، در حقیقت درد مُرکی صدافت کا نام ہے، ہر صدافت اپنے اندر مقاطیسی کشش اور افعالیت رکھتی ہے، اپنے دائرہ اثر میں آنے والی ہر صدافت کو پینچت ہے۔ اہل دل کو متوجہ کرتی ہے، بدل اور سنگدل لوگ صدافت کی کنہ وحقیقت سے دور ہوتے ہیں، وہ راز کو نہیں پاسکتے اس لیے سنگیت کے حسن لطف جیسی فعمت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ہے شبنم اگر چہ ہر سبز ہ وگل پر بلا امیناز اپنا آپ نچھاور کرتی ہے، بعض غنچ وگل شبنم کی صدافت کوجذب کر کے شا دائی و شکفتگی کو اپنا نصیب بنا کر رنگ بہار کے ساتھ ہم رنگ ہوجاتے ہیں، جو قطر ہ شبنم کو جذب نہیں کر گئتا کی کو جذب نہیں کر سینے وہ فیم سنری سے محروم اور تشندرہ جاتے ہیں، جو قطر ہ شبنم کو جذب نہیں کر سیراب کیے بغیر ہی تیش آفیاب سے ہوا میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔ شبنم ان کے دامن صد جاک کو سیراب کیے بغیر ہی تیش آفیاب سے ہوا میں تحلیل ہوجاتی ہیں۔

آ واز اپنے اندر بہت گہری جاذ ہیت اور اثر پذیری رکھتی ہے۔ کوئی پھرول ہی ہوگا جو

آ واز ہے متاثر نہ ہوسکتا ہو، بلکہ تا ثیر آ ہنگ ہے تو پھر بھی موم ہوجاتے ہیں۔ اور پھرانسانی آ واز کو

تو اللہ تعالی نے ایک خاص سانچے میں ڈھال کر بی نوع انسان پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ آپ

ایک لیجے کے لیے محمد فیع صاحب کی آ واز کو صرف 'آ واز' کے تناظر میں ویکھتے اور سنینے ، جولوگ

ان سے وابستہ تھے یا اُن کے قریب تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت کم گو تھے۔ زیادہ نہیں ہو لئے

تھے، غالبًا بھی وجہ ہے کہ اُن کے بہت زیادہ انٹرویو وغیرہ ریکارڈ نہیں ہوئے ، جو پھے بھی دستیاب

ہے اُن میں آ واز کی خصوصیات ملاحظہ فرماہے ۔ آ واز جو کہ حلق ، گلا ، سینہ اور دل کا مرکب ہے۔

ورسرے عناصر کی نسبت دل ہے اُٹھتی ہر صدا ہے گوئے ساز در دک

اس لیے آواز پرتا خیراور دردے لبریز ہے، آواز حلاوت اورا خلاص ہے بھر پور ہے،
سوز وگداز کا بیعالم جیسے کوئی مشفق معالج کسی بلل کے بدن دریدہ پیمرہم کے بھاہے رکھ رہا ہو،
یوں محسوس ہوتا ہے کہ اُن کی آواز کی تمام تنصیبات کا ربط اور Settings قدرت نے اپنی رحمتِ
خاص ہے کیا تھا۔

فطرت خود بخو دکرتی ہے، لا لے کی حنابندی

دراصل میتخد منجانب خدا تھا۔ اُن کی آ واز کی صوتی تشکیل Resonance گلے کے پرتال Gruff جو آ واز کی شکل کو ثنویت عطا کرتے ہیں ، اسکیل Scale جو آ واز کی شکل کو ثنویت عطا کرتے ہیں ، اسکیل Scale جو آ واز کی مجموعی مجم

منزلت بخشتے ہیں، فریکوئی Frequency جس سے سانس کا دورانیہ تھیل پاتا ہے۔ اور Pitch منزلت بخشتے ہیں، فریکوئی ہے۔ پرتمام عناصر بردے منظم اوراعتدال سے جوآ واز کے نشیب وفراز کے انتہائی مقام متعین کرتی ہے۔ پرتمام عناصر بردے منظم اوراعتدال سے اُن کی آ واز کومنفر داور یکتا بنانے میں بردے موثر انداز میں باہم اور کارگز ارنظر آتے ہیں، علاوہ اُن کی آ واز کومنفر داور یکتا بنانے میں جو Sound Mixer شے اُن کا کنٹرول بھی خدانے اُن کے ہاتھ اُزیں اُن کے سینے اور طلق میں جو Sound Mixer شخصان کا کنٹرول بھی خدانے اُن کے ہاتھ میں دے دیا تھا تا کہ وہ آ واز کے زیرو بم کواپنی مرضی سے عندالعنر ورت Adujst کرسکیں۔

آ وازاورحسن وجاهت

بيصفت خاص محمدر فيع صاحب كي آواز مين بدرجهُ أتم اپني تمام رعنائيول كے ساتھ موجود تھی۔الیمی وجہی آ وازجس میں مردانہ تمکنت اور وقار ہو۔فطرت نے مرداورعورت کی آ واز میں بڑی جاذبیت کے ساتھ شخصیص اور حدود متعین کی ہیں ، جیسے حسن نسواں جمالیات لِطیف کے حسین قالب میں ڈھلا ہوا ہے۔ ویسے ہی نسوانی آ واز سرودِکشش دل کی جادوئی جھنگار کی مدہوش كردينے والى سُر ول كا مرقع ہے۔اُس كے برعكس آ واز كے وہ تمام محاسن جومردكى آ واز كوخدانے تفویض کئے ہیں، اُس کے تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرمرد کی آ وازمختلف ہے،اور جھی میں آ واز کی صفات اور جز ئیات بھی مختلف ہوتی ہیں،لیکن وہ کیا حضوصیات ہیں جن کے باہم ہونے سے مرد کی آ واز کو کمل آ واز کہا جاسکتا ہے۔ بیموضوع ایسا ہے جس کا حسابی سوال کے جواب کی طرح حل ممکن نہیں چونکہ ہر کسی کی ساعت کا اپنا ایک مزاج ہے اس کے مطابق جے جو آ وازخوشگوار کگے وہی اُس کے لیے اچھی اور بہتر ہے، تاہم گا ٹیکی کے حوالے ہے چند قانو ن اور قاعدے متعین ہیں، جواس کسوٹی پہ پوری اُترے اُسی آ واز کوہم بہتر کہہ سکتے ہیں لیکن میری ذاتی رائے میں معیار یکی ہے کہ گانے والے نے کس حسن وخو بی سے گایا اور سننے والے نے کس جذبے اورا نہاک ہے سُنا، تا ہم محمد رفیع صاحب کی آ واز کے بارے میں جب میں سوچتا اور تجزیہ کرتا ہوں تو دل کی بارگاہ سے مجھے ایک ہی جواب ملتاہے کہ بیرُ وح کی آ واز ہے الی خوش آ ہنگ اور خوبصورت کے جس کی مثال ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔ مردانہ آ واز کے حسن کی تمام تر رعنا ئیاں اور خصوصیات اُن کی آ واز میں مرگوز دکھائی دیتی ہیں۔

#### ان کي آواز مين:

آبثاروں کا دلآوین ترنم شاخ ہے پھوٹی نوخیز کلیوں کا تہم شائۃ سحر پ کرنوں کا لبھاتا ہوا نور غروب شام کی زریں شعاعوں کا سندور سانے ازل کی سرگم کا شامار تقدیب راگ کی سرگم کا شامار تقدیب راگ کی سرگم کا شامار تقدیب غم کا دل گداز اظہار نوحہ جاں سوز کی رقب گفتار مدھ مجری جوانی کا لبھاتا غرور مدور کا سرور عمل کیف و سرور عالم بے خودی میں کیف و سرور عمل گستان میں ہوا کے معطر جھوکے علم حجوکے کے حان بدن میں کوئی روح بھوکے جیون بدن میں کوئی روح بھوکے

## ابتدائے سروش

جا کے کوئل کی اذال سے طائرانِ نغمہ سنج ہے ترخم ریز قانونِ سحر کا تار تار

نلم شکیت کی تاریخ میں بے شار فنکاروں نے گانے گائے ہیں ،اورا پے فن کا لو ہا منوایا ہے۔ جیسا کہ میری اس تصنیف کا موضوع آوادا ورائس کی ندرت کاریوں سے متعلق ہاس لحاظ سے شکیت کے ضمن میں آواز ایک بنیادی اور خصوصی حیثیت رکھتی ہے۔ ہرفن کی اپنی مطلوبہ اکا سکال اور شرائط ہوتی ہیں ، جیسے پہلوانی کے لیے جسم کا توانا اور تندر ست ہونا شرط اوّل ہو، ہاک یا فٹ بال کے کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر تیلا اور تیز دوڑنے کی اہلیت رکھتا ہو، مصنف یا ادیب کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر تیلا اور تیز دوڑنے کی اہلیت رکھتا ہو، مصنف یا ادیب کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سے نے آگاہ ہواور ساتھ ہی الفاظ کا وافر ذخیرہ بھی اُس کے فیمن موجود ہو۔

ائ طرح سنگیت یا گلوکاری کے لیے آ واز کا موزوں ہونا بینی آ واز کی قدرتی ساخت کا بہتر ہونا، اوراً س میں اُن تمام اوصاف کا موجود ہونا، جوسامعین کوخوش گوارنگیس۔ یون شگیت کی بنیاوی شرائط ہیں۔ گانے ہی تکنیک، موسیقی کے بھید بھاؤیار موزے واقفیت، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ محمد فیع صاحب کی آ واز کا تجزیہ کرنے سے پہلے، یہ جال لینا ضروری ہے کہ وہ کوئی خاندانی گائیک نہ تھے۔ محمل ایک شوق تھا، جسے وہ اپنے سینے میں پال رہے تھے۔ کسی درویش صفت فقیر کی صدائے دل نواز نے آخیں دیوانہ کردیا تھا، جو گیسو سے جاناں کی طرح اُن کے لیے صفت فقیر کی صدائے دل نواز نے آخیں دیوانہ کردیا تھا، جو گیسو سے جاناں کی طرح اُن کے لیے صفت فقیر کی صدائے دل نواز نے آخیں دیوانہ کردیا تھا، جو گیسو سے جاناں کی طرح اُن کے لیے صفت فقیر کی صدائے دل نواز نے آخیں دیوانہ کردیا تھا، جو گیسو سے جاناں کی طرح اُن کے لیے صفت فقیر کی صدائے دل نواز نے آخیں کی لوح تقدیر پر کھا ہواتھم ٹابت ہوئی۔ جسے وہ زندگی بحر

سلجھاتے اور سنوارتے رہے۔

سن چالیس کی دہائی ہیں، اُنھوں نے فلمی سنگیت کا با قاعدہ آغاز کیا، ابتدائی سالوں ہیں اُس وقت کے معروف گلوکاروں کے ساتھ متعدد گانے ، کورس اور دو گانوں Duets کی صورت ہیں گائے، یہ بہت ہی ابتدائی دور تھا۔ گویا بربط دل نے فلتی ایک جھنکارتھی ، جوسپتک اول کے پہلے قائم سُر کو چھیڑر ہی تھی ، جیسے طلوع سحر نے بیل ، خفیف سنہری کرنیس آمدِ آفاب کی نوید جال فزاد بی ہیں۔

### قيام لا ہور

محدر فیع صاحب 1939ء میں اپنے آبائی دیبات کوٹلہ سلطان سنگھ کو خیر باد کہہ کر لا ہورتشریف لائے اُس وقت ملحقہ بڑے شہرامرتسر میں موسیقی ہے وابستہ کافی سرگرمیاں تھیں، کئی ناموراورا ُ مجریتے ہوئے علاقائی گلوکار جھوں نے اُس وقت محمد فیع کی خوابیدہ تاروں کواپئی ترنم آفرین سے چھیڑا ہوگا۔ اُن میں پنجا کی Folk Singers بھائی چھیلا پٹیالہ والے ۔ جالندھر کے آفرین سے چھیڑا ہوگا۔ اُن میں پنجا کی دوبالا اور کملا مجھریا چندا سے مقبول نام ہیں جو وہاں پرائیویٹ دینا قوال ۔ امرتسر کے آغافیض ۔ اندوبالا اور کملا مجھریا چندا سے مقبول نام ہیں جو وہاں پرائیویٹ محفلوں ہیں گاتے شے اور اُن کے ریکارڈ وغیرہ بھی موجود تھے۔

لا ہورشہراُن کے آبائی دیہات ہے قریبا پچاس میل کی مسافت پہ ہے، فن ایک ایسا تخذہ ہے جو مجانب خداانسان کو تقویض ہوتا ہے، لہذا جلدہی اُنھیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اُن کے اندرکوئی فذکار پوشیدہ ہے جس کی نشو ونما و برومند کی ضروری ہے۔'' فطرت خود بہ خود کرتی ہے لائے اُس وقت اُن کی عمرسترہ برس تھی۔ ول کے اندرایک جسکار ن کربی تھی۔ ایک حوالہ کے اندرایک جسکار ن کربی تھی۔ ایک شورتھا۔ جو بھی لبول پہ آ کر فغمات کی صورت اختیار کر لیتا۔ یہای جھکار ک جسکار ن کی ہوئی کوئی ترخم ریزی تھی، جس نے اس وقت کے آل انڈیار یڈیولا ہور سے وابستہ جیون لال مؤر اُن تھے۔ کہانہ گو لا ہور اُن تھے۔ کہانہ گو کہ کو متوجہ کیا۔ (پنڈت جیون لال مؤر، آل انڈیا ریڈیو لا ہور مغروف استاد خان صاحب عبدالوحید خان کے عہد سے پہ فائز تھے۔ کہانہ گو ان کے معروف استاد خان صاحب عبدالوحید خان کے شاگر در ہے۔ خیال گا ٹیکی اور پنجابی لوک موسیق معروف استاد خان صاحب عبدالوحید خان کے شاگر در ہے۔ خیال گا ٹیکی اور پنجابی لوک موسیق اور شاستریا شگیست کا گراغلم و شعور رکھتے تھے۔ لا ہور ریڈیوا شیشن سے کلا کی خیال گا ٹیکی اور شمری اور خیرہ کی معروف

ف کاروں کوریڈ ہو کے ذریعے متعارف کروایا۔ جن میں نور جہان ، زینت بیکم ، علی بخش ظہور ، الیس مہندر ، آسا سنگے مستانہ ، ودیا ناتھ ، شمشاد بیگم ، پر کاش کور ، سریندر کور ، شیو دیال باتش وغیر ہ شامل منے ۔ ملکہ پچھراج کیچے عرصہ پہلے لا ہور ریڈ ہوسے وابستگی اختیار کر پچکی تھیں ۔

جیون لال مٹو، امرتسر ہے تعلق رکھتے تھے چونکہ رفع صاحب بھی امرتسر کے مضافاتی دیہات کوٹلہ سلطان سنگھ سے تنھے اس لیے دونوں میں علاقائی مطابقت کی وجہ سے انسیت بڑھ گئی۔ رفع صاحب کے ذوق موسیقی اور اُن میں پیشیدہ گائیکی کے خصائص کود تکھتے ہوئے جیون لال مٹونے کلاسکی اسباق اورمشقی ریاض میں محمد رفیع صاحب کی رہنمائی فرمائی جممد فیع صاحب میں بیہ جو ہر بچین ہی میں موجود تھا کہ وہ ریاضیاتی مشقوں کو بہت جلد ذہن نشین کر لیتے تھے۔مٹو صاحب ہے اُن کی تعلق داری زیادہ لمے عرصہ یہ محیط نظر نہیں آتی کیونکہ 43ء میں آپ لا ہورے مبیئی کے لیے رخصت ہوئے۔ادھ تقسیم کے بعد من ستالیس میں جیون لال مٹوبھی لا ہور چیوڑ کر د ہلی آ گئے تھے اور دہلی ریٹر یواشیشن میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔) اُٹھوں نے رفیع صاحب سے پچھے سُناء آ واز ان کے دِل میں اُنر گئی رفیع صاحب کودعوت دی کدریڈیواشیشن آ کر Audition Test دیں رفیع صاحب نمیٹ میں پاس ہوئے، چنانچہ سے پہلاموقع تھا کہ بطور ریٹر ہوآ رنسٹ اُن کے گانے کی صدالوگوں تک بینی ۔ لا ہور ریڈیو پہاس وقت شمشاد بیکم ، نور جہال ، زینت بیگم ، بیگم امراؤ ضیا، ٹریااورسریندرکوربطورسینئر آ رنسٹ اپنی آ واز کا جادو جگار بی تھیں۔ بیانھی دنوں کی بات ہے کہ اُنجرتے ہوئے میوزک ڈائر یکٹرشیام سندر نے محدر فیع صاحب کا کوئی نغمہ ریڈیو پر سناوہ آوازے متاثر ہوئے۔ چنانچہ 1941 میں این زیر تھیل فلم''گل بلوچ'' جو 1944 میں ریلیز ہوئی کے لیے زینت بیگم کے ساتھ انھیں گانے کے لیے مرعوکیا جو کداُن کی زندگی کافلم کے لئے پہلا گانا تھیرا۔ اُسی زمانے میں جب قدم ذراجے لگے اور شناسائی بڑھنے لگی تو اُن کی رسائی ماسٹر عنایت حسین ،خواجہ خورشید انور اور ماسٹر غلام حیدر ہے ہوئی ، جنھوں نے اپنے تجریات موہیتی اور مفید مشور سے اُن کی ابتدائی آبیاری کی اور را گول کی ریاضت پیزور دیا۔

پنجاب کے رواین لوک شکیت میں بہاڑی ، بھیروی ، بسنت اور ملہاری بندشیں بہت مقبول ہیں۔ جیون لال مٹواور دیگر اساتذہ کے مشوروں سے انھوں نے کلاسکی تربیت پیڈورمرکوز رکھا۔ اس ابتدائی دور میں معروف گلوکارہ پر کاش کور اور سر بندر کور کے استاد بمرھ شکھ تان سے اسلوب موسیقی سیکھے۔ پنجاب کے ایک اور معروف کلاسیکی دُھر پد کے استاد دلیپ چندرویدی، اس کے علاوہ بھائی سمند سنگھاور بھائی سانتا سنگھ جی ہے بھی تربیتی اسباق کی تخصیل میں مصروف عمل رہے۔ علاوہ بھائی سمند سنگھاور بھائی سانتا سنگھ جی ہے بھی تربیتی اسباق کی تخصیل میں مصروف عمل رہے۔

1943ء میں ماسٹر غلام حیور لا ہور میں اپنی مصروفیات کو خیر باد کہہ کر سببئی روانہ ہوئے۔ اس دور میں لا ہوراگر چاہمی سرگرمیوں میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھالیکن سببئی میں لا ہور کے مقابلے میں بڑھتا ہوافلمی رجحان سب کومتوجہ کر رہا تھا۔ اُدھر کلکتہ کا فلستان بھی قریباً سارے کا سارا بمبئی کوچ کر گیا تھا، اس لیے ہرفنکا رجمبئی ہی کواپنی قسمت آزمائی کا گہوارہ بجھتا تھا۔ ماسٹر غلام حیور جب بمبئی کے لیے روانہ ہوئے تو اُن کے ہمراہ نہصرف اُن کا پورا آرکسٹرا، بلکہ ماسٹر غلام حیور جب بمبئی کے لیے روانہ ہوئے تو اُن کے ہمراہ نہصرف اُن کا پورا آرکسٹرا، بلکہ لا ہور ریڈیواسٹیشن کی تمام گلوکارا میں شمشاد بیگم، نور جہال، تریا، بیگم امراؤ ضیاء اور سریندر کور بھی بمبئی کوچ کر گئیں۔ رخصت ہوتے ہوئے وہ محمد رفع صاحب کے کان میں یہ بچونک گئے کہ دہ بھی بمبئی صرحار گئے۔

جمبرية مد

کے بعد ہی دراصل رفع صاحب کا تعلق ایک تسلسل کی صورت میں نوشاد صاحب سے قائم ہوگیا تفا، جس کا احوال قارئین کواس کتاب کے مختلف ابواب میں ملے گاءاور بیعلق محدر فیع صاحب کی و فات تک قائم رہا۔اس سے پیشرنوشادصاحب،طلعت محمود کوبطور Male Singer منتخب کرتے رہے، کین محدر فیع صاحب کی کثیر الجہاتی آواز کے المیختد رنگ وروپ اور تلون خیزی نے انھیں مکمل طورید مائل کر دیا کدیمی آ واز ہے جوآنے والے وقت میں اُن کی جدت طراز دھنوں کو سنگیت کے قالب میں ڈھال عمتی ہے۔ اُن کے ابتدائی دور کے گانے جواُس وقت کی ریکارڈ نگ کے اعتبار سے مشککی اور تازگی نہیں رکھتے لیکن لڑکین کی آ واز اور اس کی جاشنی کا اُ بھرتا ہوا جادو آج بھی سننے والوں کو آ واز کی تھیل کے بتدریج اُ تار چڑھاؤے آ گاہ کرنے کا موجب ہے۔1950 تک کی آ واز جو پرورش کی منازل طے کررہی تھی جس میں گلے کے پرتال سے پھنتی ہوئی جوانی کا تر تک زیادہ ہے، ایک عجیب شانِ مکتائی کی امین ہے۔ آر کشرا بھی مختضر تھا اور ساز بھی گئے ہے۔ لبندا آ واز اوراس کا نکھار دونوں وضاحت کے ساتھ دوا لگ الگ شعبوں میں منقشم نظرآتے ہیں۔ بيرادگي بي درحقيقت حسن تها، أن قديم روايات كاجو مندوستاني شكيت كا خاصه ربيل، بعد ميل آ رکشرامیں سازندوں کی تعداد بردھنے لگی اور سازینوں کا شور بھی وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ اتنا بردھ الياكه جس مين آوازوب كئ اورساز بروه كئے۔ آج جب بھی جاليس يا پچاس كى د ہائى كے گانے سنتے ہیں تو اُس وفت کی دھنیں اس لیے ول کو بھاتی ہیں کدان میں ابدی تحریم وصدافت تھی۔ اطمینانِ قلب کی مکنه اکا ئیاں اور جذبه ایمانداری موجود تھا جووجہ کشش روح ہے۔فنکاروں کالب ولہجہ شاعران سادگی اور دھن کی سچائی ہیں۔ عوامل ایک ایسے جذبے کے ساتھ باہم مشترک ہوتے ہیں کہ تاب کشش ،حسنِ جاوداں کی طرح اپنا رنگ جمال تازہ رکھتی ہے۔اس لیے تمام پرانے گانے متوجہ کرتے ہیں۔اور جاذب ساعتیں بھی بھی اُن سے پہلوتہی نہیں کرسکتیں اور پھرحوادث زمانہ کے ساتھ گرزے ہوئے ایام کی یا دوں کا ایک سلسلہ بھی تو بُڑوجا تا ہے، گانا اُن یا دوں کے لیے أس ياني كى طرح ہوتا ہے جے ڈالتے ہى سو كھے خس وخاشاك پھرے ہرے ہوكرلہلہانے كگتے ہیں، سوندھی سوندھی خوشبو کی وہ کوئیلیں دوبارہ جینے لگتی ہیں، جس سے بندؤ ہن کے کئی درواز ہے تھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ہر دروازہ یا دول کے اُن حسین تصورات میں لے جاتا ہے جہال زندگی نے حسن و جمال کو مجدے بھی کیے ہوں گے۔ اور یہی حسن و جمال وبال جان بھی بنا ہوگا۔

رنج وسریت کی تمام گزرگا ہیں اُ بھر کرسامنے آجاتی ہیں جن پہ چلتے ہوئے گئی قافلے منزل پہ پہنچے اور گئی گم کردہ را ہوں میں تہ خاک ہو کر بے نام رہ گئے۔ بہر حال گزرے ہوئے وقت کا ساز۔ سازِ دلبری بھی ہے۔ اور سُر و دنو حد گری بھی۔

جبینی میں قیام کے آغاز ہی میں گانے ملنا شروع ہو گئے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ نخیات دوگا نوں اور کورس وغیرہ کی صورت میں بیجے ان میں فلم'' لیلی مجنوں، شاہجہان، انمول گفڑی، شربتی آئکھیں، گاؤں کی گوری اور پہلے آپ' شامل ہیں۔ ان فلموں میں گائے گئے گؤوں نے بھینا بنیا دتو رکھدی اور ساتھ ہی اعتاد بھی پیدا کیا لیکن جوگاناان کی مقبولیت کا باعث بنا گانوں نے بھینا بنیا دتو رکھدی اور ساتھ ہی اعتاد بھی پیدا کیا لیکن جوگاناان کی مقبولیت کا باعث بنا اور جہاں ہے رفیع صاحب کی شہرت کا آغاز ہوا، وہ 1946ء میں بنے والی فلم'' جگنو'' کا گانا تھا۔ جھے شوکت حسین رضوی ڈائر کیک کررہ سے محصوبی فیروز نظامی ترتیب و سے رہے تھے اور شاعر شور نقط می تنویز نقل می ترتیب و سے رہے کے اور شاعر شور نقط می تھے۔ دلیپ کمارا ورنور جہاں کی یہ پہلی فلم تھی ، جو 1947ء میں ریلیز ہوئی۔

یام قابل ذکر ہے کہ اُس وقت نور جہاں شہرت کی بلندیوں پیتیں۔ وہ نہ صرف منجھی ہوئی گفوکارہ بلکہ ہندوستان کے فلم جگت کی حسین وجمیل اداکارہ بھی تھیں، دونوں شعبوں میں مقبول ہوئی گفوکارہ بلکہ ہندوستان کے فلم جگنوکا معروف گانا ۔۔۔۔ یہاں بدلہ وفاکا بوفائی کے سواکیا ہے۔۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ فیروز نظامی نے پہلے نور جہاں کے مقابل، جی ایم درانی کا انتخاب کیا تھا بعد میں محدر فیع صاحب کو اس گانے کی ریبرسل کے لیے کہا گیا نور جہاں کے مقابل محمدر فیع دنیائے میں محدر فیع صاحب کو اس گانے کی ریبرسل کے لیے کہا گیا نور جہاں کے مقابل محمدر فیع دنیائے میں محدر فیع دنیائے ایک بڑے کے ہمراہ گانا، کسی بھی نے فرکار کے لیے ایک بڑے استخان سے کم نہ تھا۔

میں یہاں ضمنا اس انٹرویوکا حوالہ دینا چاہوں گا، جس میں پاکستان کے معروف گلوکار
مجیب عالم نے نور جہال کے ساتھ اپنے کیرئیر کے پہلے دوگانے کی ریکارڈنگ کے وقت کی کیفیت
کا حال بیان کیا تھا۔ یہ دوگانا فلم''لاکھوں میں ایک' کے لیے تھا جے نثار بزی نے کمپوز کیا تھا
۔۔۔۔۔ساتھی کہاں ہوآ واز تو دو۔۔۔۔ مجیب عالم کہتے ہیں،''اگرچہ میں نے گائی ریبرسل Rehearsal
کی تھی۔ لیکن ریکارڈنگ کے وقت نور جہاں کو سامنے کھڑا دیکھ میں بہت Nervous ہوگیا تھا،
عیب سے عالم خوف سے دو چارتھا میرے پہلنے چھوٹ رہے ہتے۔ نور جہاں اور نثار بزی صاحب
میری اس کیفیت کو بھانی ہی دونوں نے مجھے دلاسہ دیا اور ہمت افزائی فرمائی ، لبندا کچھ تو قف

کے بعدمیرے اوسان بحال ہوئے اور میں گانار پکارڈ کرانے کے قابل ہوا۔

سن سن بھی نے فنکار کے لئے واقعی سے بڑامشکل کمی ہوتا ہے جب وہ کسی بڑے فنکار کے ساتھ پہلی مرتبہ شریک فنکار کے ساتھ پہلی مرتبہ شریک فن ہوتا ہے۔ فلم جگنو کے نذکورہ گانے کے چندمشاہدات وحقائق جن کا تذکرہ ولچیسی سے میز اندہوگا۔ تذکرہ ولچیسی سے میز اندہوگا۔

بخسٹیت اداکارہ نور جہال کی شہرت خوبصورتی کا چرچا دید بہ، اور شکیت میں اُن کا الا اُنی تجربہ پُٹنگی اور مقبولیت۔اس کے مقابلہ میں محدر فیع صاحب سید ہے سادھے، نوعمراور نوارد گانے کی Tune کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ بھی آ سان نہیں۔گانے کے کئی کھڑے ہیں۔ دھن میں کئی بل ج ہیں، گانے کا دورانیہ بھی عام گانوں کی نسبت زیادہ۔قریباً پانچ منٹ سے پچھاو پر ہے۔ فیروز نظامی صاحب نے گانے کا آغاز بھی رفیع صاحب سے کروایا۔ جوایک نے فنکار کے لیے جوئے شیرلانے سے کم ندتھا۔

اس نغے کی بابت یہ بھی کہا جاتا ہے ''محدر فیع صاحب اس گانے کی دوبارہ ریکارڈنگ چاہے تھے۔ لیکن فیروز نظامی اس پہلی ریکارڈنگ سے قطعی مطمئن تھے۔'' گانے کا جائزہ لیس تو معلوم ہوگا کہ محدر فیع صاحب نے یہ گانا پوری ولجمعی کے ساتھ جم کر گایا۔ بعض ناقدین یہ خیال کرتے ہیں کہ محدر فیع صاحب کواس گانے کے بعد جونام وشہرت ملی وہ نو جہاں کی وجہ سے تھا۔ یہ خیال نامناسب ہے اور سچائی پیٹی نہیں، اس گانے کی تمام جزئیات کو جانچا جائے تو جو تھیقت واضح ہوتی ہے اس کے مطابق رفیع صاحب ادائیگی تلفظ میں بھی تممل رہے، طرز آ ہگ بھی با کمال رہا، بلک گانے کے دشوار حصوں کو بھی بڑے سلیقے اور مہارت سے گایا، وہ کہیں بھی نور جہاں کے دباؤے مرکوب نظر نہیں آتے ، اپنی تھر پور فیکار انہ صلاحیتوں سے بہت ہی خوبصور تی سے اپنے حصے کو نہھایا۔ مرکوب نظر نہیں آتے ، اپنی تھر پور فیکار انہ صلاحیتوں سے بہت ہی خوبصور تی سے اپنے حصے کو نہھایا۔ میلوڈی کارس آج بھی سنے والوں کوراحت و سکون پہنچا تا ہے۔ اُس زمانے میں جب یہ الم ریلیز میلوڈی کارس آج بھی سنے والوں کوراحت و سکون پہنچا تا ہے۔ اُس زمانے میں جب یہ الم ریلیز مول تی سیر کیف محدر فیع صاحب کی زندگی میں یہ گاناائیک سنگ میل ثابت ہوا۔

وہ حضرات جوآ داز کے حقائق اور اُس کے راز و نیازے آگاہی رکھتے تھے، اس گانے میں محدر فع کی آ دازین کر جوہنوز تھیل کی تدریجی مراحل طے کررہی تھی، ان پہیقینا بیآ شکارہو گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں بیآ واز کیا قیامت ڈھائے گی، اُس کی دلفر بی کا نشہ نہ کسی میخانہ میں، نہ فقد ح میں مندساغر میں ، نہ کا سہ میں ، نہ شیشہ میں ، نہ جام میں اور نہ سؤو میں ملنے والا تھا۔ وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ بیآ وازاز لی سچائی کی نقیب ہوگی ، ہر سُر اُس آ واز کے سانچ میں ڈھل کر سورے کی اور کی طرح تھر تھر اور بے قرار ہوں گے اور کی اور کے طرح تھر اور بے قرار ہوں گے اور مضطرب وشکستہ دل سکون وقرار پائیں گے۔

## گانوں کا تاریخی پس منظر..... ماسٹرغلام حیدر

ہندوستان فلم سنگیت کا تاریخی حوالے ہے اگر جائزہ لیا جائے تو 1931ء کا دور جسے The Talkie Era کہا جاتا ہے سامنے آتا ہے، اس دور میں صرف فلم کی شروعات Composition بلکہ گانوں کا آغاز بھی ہوا، بیوہ زمانہ تھا جب تھیئر یکل اور Silent era کے بعد تی کے زینے پر قدم آ ہنگی کے ساتھ بر صنے لگے۔ پروڈکشن اسٹوڈیوز Production Studios وجود میں آنا شروع ہوئے۔ آروهیشر ایرانی اور آر۔ ایس چودھری جو کہ محبوب خان کے گروشتھے، انھول نے ایمپریل اسٹوڈیوز Imperial Studios Banner کی بنیادرکھی۔ شانتا رام اور ماسٹر ونائیک نے پر بھات فلمز B.N. Sarkar نے New Thearters ، بوی واڈیا نے Wadia Movietone، سہراب مودی نے Minerva کے نام سے فلم پروڈکشن کا آ غاز کیا۔ بیوه زمانه تفاجب معاشرے کی Upper Class اشرافیداورصاحب حیثیت اہل زر ہی فلم اور اُس کی پروڈکشن کے کاروبار ہے بنسلک ہتھے۔ بیجھی نقالی کی ایک رسم تھی ، انگریز دور میں British اور German Moviemaker کی فلم پر دؤکشن اور فلم بینی اشرافیه تک محد دورتھی۔ اوراخیس تسکین ذوق کا سامان فراہم کرتی تھی۔اس لیے ہندوستانی حدود میں داخل ہوتے وفت سے تماش بنی بی کہلائی اور ہماری مشرقی روایات میں جو کہ مردانہ تسلط کے زیر اثر تھیں اور Performing Art کے زمرے میں آتی تھی ،اس لیے کی شریف گھرانے کی لڑ کیوں کا اس فیلڈ ے وابستہ ہونا کارِ وشوار ہے کم نہ تھا۔ دوخوا تین جوتمام روایتی بندشوں اور بدنامی کے خوف کو بالائے طاق رکھ کرشعبہ فلم ہے منسلک ہوئیں وہ دیوکا رانی Devika Rani اور ڈرگا کھوٹے Durga Khote تحيل جوشانتارام Prabhat Films کی پیل Sound Ventureصوتی

فلم Ayodhyecha Raja میں جلوہ گر ہوئیں۔

موسیقی جزولازم تو تھی لیکن اس کی شکل وہی جو تھیٹر یکل دور میں تھی زیاہ تر Folk اور کا سیکل گائیک کی تانوں پرادھارت تھی۔ گائیک بھی مختلف ریاسی گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔

نوزائیدہ فلم انڈسٹری نے میوزگ سے اپناسمبندھ استوار کیا تو بہت سے نام جواب تاریخ کا حصہ بن چکے جیں سامنے آتے ہیں۔ پر بھات فلمز میں میوزک Composing کی ذمہ داری گووندراؤ تامید ، بنگالی نیوشیٹر سے رائے چند بورال اور بنج ملک وابستہ ہوئے۔ امپر میل اسٹوڈیوز کے ساتھ استاد ہامیش راؤ۔ نکیئے ٹاکیز سے خورشید ہوئی اور رام چندر پال۔ رنجیت اسٹوڈیوز کے ساتھ اُستاد ہمیش راؤ۔ نکیئے ٹاکیز سے خورشید ہوئی اور رام چندر پال۔ رنجیت اسٹوڈیوز کے ساتھ اُستاد ہمیش راؤ۔ نکیئے ٹاکیز سے خورشید ہوئی اور رام چندر پال۔ رنجیت اسٹوڈیوز کے ساتھ اُستاد ہمیش راؤ۔ نکیئے ٹاکیز سے خورشید ہوئی اور رام چندر پال۔ رنجیت اسٹوڈیوز کے ساتھ اُستاد

نغمات گی با قاعدہ تنظیم اور نظام صوت کاری کے خمن میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ رام دریانی جو کہ معروف سرمایہ دار اور فہم و ادراک کے مالک سے وہ کلکتہ کے Orchestra سے نوجوان طبلہ نواز انیل بسواس کو لے آئے اور اُنھیں گانوں کی شکت اور اُن کی فظامت کا کام سونپ دیا۔ 36۔ 1935ء میں Sagar Movitone Production کی Sagar Movitone کی مورشاجب نظامت کا کام سونپ دیا۔ 36۔ 1935ء میں موسیقی کے کانوں میں پڑا۔ یہ وہ کی دور تھاجب بنجاب کے دورا فرادہ علاقے سے کے دایل سم گل کلکتہ پہنچے تھے۔

ہندوستان فلم سنگیت بیس گانوں کی موجودہ ہئیت تک وینچنے کے لیے ایک لبی اور طویل واستان درکار ہے جس کا بتدریج اظہار یہاں ممکن نہیں، تاہم موٹے موٹے اور اہم نکات کی نشاندہ کی ضروری ہے۔ فلمی نفیات میں نکھاراورموسیقانہ بندش کا اہتمام جوآئی سنائی ویتا ہے اس کا شاندہ کی ضروری کے حوالہ جات سے عیاں کرنایا سہرا ماسٹر غلام حیور کے سر بندھتا ہے۔ گانوں کی دُھنوں کوشاعری کے حوالہ جات سے عیاں کرنایا گانے کے بول پہدھن تجویز کرنا Prelude اور Interlude میوزک جوگانے سے پہلے اور درمیانی وقوف میں سمویا جاتا ہے، استھائی اور انترہ میں طرز اور لے کی تفریق۔ گانے کی درمیانی وقوف میں سمویا جاتا ہے، استھائی اور انترہ میں طرز اور لے کی تفریق۔ گانے کی آمر کسٹریشن تال اور Instruments اور اس کے متناسب سازوں Instruments کا استعمال سیتمام تکنیکی امور Sonic Technology ماسٹر غلام حیور نے متعارف کروائے۔ استعمال سیتمام تکنیکی امور یونک قس میور نظام حیور لاہور ہے تھے۔ (پیدائش حیور آ باوسندھ) لاہور چونک فن وادب کا ماسٹر غلام حیور لاہور سے تھے۔ (پیدائش حیور آ باوسندھ) لاہور چونک فن وادب کا گہوارہ تھا۔ فلم سے پہلے میوز یکل تھیٹرز وغیرہ تسکین طبع کاسامان فراہم کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب گہوارہ تھا۔ فلم سے پہلے میوز یکل تھیٹرز وغیرہ تسکین طبع کاسامان فراہم کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب

کی طبیعت اور وجنی رجمان چونکہ موسیقی کی طرف تھا، لہٰذالا ہور میں تھیٹر ہے وابستہ رہے ۔ ہار موشیم بجانے پہ عبور تھا اور موسیقی کے راز و نیاز ہے واقف تھے، بعدازاں کلکتہ چلے گئے وہاں پجھ حرصہ بعد والیس لا ہور آگئے ۔ کلکتہ کی میوز یکل کمپنیوں میں وقت گزار نے ہے اُن کے دل میں عمور کہ کی خواہش نے روز پکڑا اس جوش اشتیاق نے موسیقی کے وسیع علم کے حصول میں وقت گزار نے ہے اُن کے دل میں میوز کہ کمپوز کر نے کی خواہش نے زور پکڑا اس جوش اشتیاق نے موسیقی کے وسیع علم کے حصول میں جن ان میں جنوں پیرا کر دیا۔ چنا نچہ وہ پنڈت بالوگنیش لال اور دلیپ چندر ویدی سے فیض یاب ہوئے ۔ کچھ عرصہ کے بعد لا ہور کے میوز یکل تھیٹر ز Musical Thearters کے لیے اسٹے تھے۔ اُن میں امیر بانو ، نواب بائی ، زہرہ بائی آف کپورتھلہ ، مختار بیگم اور امراؤ ضیا بیگم شیل تھیں ۔ اوھر میوز کی کپوز رہیں استاد جھنڈ ہے خال اور رفیق غرنوی بھی اپنا مقام بنا رہ سے ۔ یہ دونوں فذکار لا ہور چھوڑ کر بمبئی میں قسمت از مائی کے لئے جلے گئے جبکہ ماسٹر غلام حیور شعے ۔ یہ دونوں فذکار لا ہور چھوڑ کر بمبئی میں قسمت از مائی کے لئے جلے گئے جبکہ ماسٹر غلام حیور تھوٹ میں مقام میں استاد جو تنگ ہور تھیں میں ہور میں مقدم دے۔

لاہور میں فلمی سرگرمیاں بہئے کے مقابلے میں قدر سے تھیں، اس لیے زیادہ کام نہ ملنے کی وجہ سے پرائیویٹ (غیرفلمی) میوزک کپوزکرتے رہے۔ 1939ء میں پنجو کی خاندان کے روشن لال شوری نے بنجا بی فلم گل بکاولی بنائی۔ اس فلم کامیوزک ماسٹرصاحب نے کمپوزکیا اور پہلی مرتبہ ملکہ ترنم نور جہاں کو بے بی نور جہاں کے طور پیہ متعارف کروایا۔ دوگا نے ..... شالا جوانیاں مانیں ..... بنجرے دے وہ قید جوانی ..... بہت مقبول ہوئے۔ ان گانوں کی گوئے شائفین موسیقی مانیں ..... بنجر مقبول ہوئے۔ ان گانوں کی گوئے شائفین موسیقی میں بنجرے دے وہ قید جوانی ..... بہت مقبول ہوئے۔ ان گانوں کی گوئے شائفین موسیقی میں بنج جنسی ماسٹر صاحب کی صلاحیتوں کا بخو بی علم ہوگیا۔ لاہور ریڈ یوشیشن، جو کہ آل انڈیا ریڈ یوکا پانچواں اسٹیشن تھا، 1936ء میں قائم ہوا ۔ لیکن نشریات کا آغاز 1937 میں ہوا۔ شمشاد بیگم کی آواز کو پہند کیا جو لیے بہت موزوں تھی جنانچوا پئی آئندہ آنے والی فلموں کے لیے شمشاد بیگم کی دیوڑ گیا گھوں کے لیے شمشاد بیگم کو طفر منگر فتخ کر لال

44-1939ء کے درمیانی عرصہ میں غلام حیدرصاحب نے پانٹے پنجا لی فلموں کے لیے موسیقی مرتب کی جن میں گل بکاولی 1939ء، پملا جٹ1940ء۔ سسی پنوں 1940ء۔ چودھری 1941ء اور مہتی مراد 1942ء۔ پملا جٹ نے زبر دست کا میابی حاصل کی تھی۔نور جہاں کے دو نغے بہت زیادہ مقبول ہوئے .....کنکال دیال فصلال پکیا نیں .....ایہ در کھڑے بھول لیے ..... فلم چودھری کے گانوں نے بھی بہت شہرت یائی تھی۔....بس بس وے ڈھولنا، کیہ تیرے نال بولنا..... تحچیم حچیم اومدی گڈی سونی حیال.....اک دنیا نویں وسائی اے..... جنا تیرے بنا جی نہوں لگدا۔۔۔۔ان تمام نغمات میں ماسٹر غلام حیدر نے موسیقی کے نئے انداز پیش کئے جواس سے قبل ہندوستانی عوام نے نہیں سے تھے۔ اس نے اندازِ موسیقی نے انھیں ایک اہم موسیقار کی حیثیت ہے متعارف کروایا ، اُن کا شہرہ ہندوستان کے طول وعرض میں پھیل گیا۔ لا ہور میں قیام کے دوران ماسٹر غلام حیزر نے مزید چندار دوفلموں کا میوز تک بھی مرتب کیا تھا جن میں خزانجی 1941، زمیندار 1942، خاندان 1942 اور یونجی 1943 شامل ہیں۔ ادھر گلکتہ میں بنگالی فنکاروں کا نغمات کی Melody مترنم آ ہنگ کا بڑا چرچہ تھا، اُن کے گانوں میں سریلی مٹھاس تو ضرورتھی کیکن تال یا Beat کی کمی تھی۔ ڈھولگ کی تھا ہے گا نوں کی Backgournds میں آ ہشتگی سے سنائی وین تھی۔Percussion Instrument کو ماسٹر غلام حیدر نے ہندوستانی فلم سنگیت میں متعارف کرایا۔ فلم'' خاندان' کے گیتوں میں Drums کی تال بہت نمایاں تھی۔ جے مندوستانی شائفین نے بہت بسند کیا ای طرح فلم" زمیندار" اور" یونجی" کے نغمات بھی تال کی مخصوص اور او نجی تھاپ کی وجہ ہے ایک نئ جاذبیت کے ساتھ لوگوں کے دل میں بس گئے۔ ہمارے قلمی گانول میں موسیقار عام طور بیتال Beat کے لیے دادر ااور کہیر وا یا زیادہ سے زیادہ تین تال استعال کرتے ہیں،لیکن ماسٹرصاحب نے کئی ایسی تالوں گوبھی متعارف کروایا جونغمات میں عمو مااستعمال نہیں ہوتی تھیں ۔ بیموسیقی میں اُن کے گہرے علم اور فہم وادراک کی وجہ ہے تھا۔ مسلمانوں کے ساجی مسائل یہ بننے والی پہلی فلم'' خاندان''1942ءجس کی کہانی اور اسكر بث سيّد التياز على تاج نے تحرير كيا، بہت سے حوالوں كى بجہ سے اہم تقى۔ ينجولى آرث پروڈکشن کی میلم لا ہور میں بن اس میں بہلی مرتبہ نور جہاں لیڈنگ رول میں جلوہ گر ہو تیں۔ بھارتی فلمول کے مشہور کر دار 'پران' اس فلم میں ہیرو نتھائن کی بھی پہلی فلم تھی اُ دھرشوکت حسین رضوی جو اس فلم کے ڈائر یکٹر متھ اُن کی بھی میداولین فلم تھی ،اُس فلم نے کئی اعتبارے دنیائے فلم کوآ رہ کی جدت طرازیوں سے نوازا فلم کی کہانی کو لیجیے گواس میں محبت والفت کی جاشنی تو موجود بھی لیکن مرکزی تصورا جھوتا تھا، جس میں معاشرتی اور ساجی برائیوں کی نشاندہی کی جانب واضح اشارہ تھا بلکہ ان برائیوں کے تدارک کاحل بھی پیش کیا گیا تھا۔ متحدہ ہندوستان میں اس سے پہلے کوئی الیم فلم نہ بن سکی تھی جو خاندانی کشکش اور معاشرتی ناہموار یوں اور اُن کی وجہ سے انسانی نفسیات پہ پڑنے والے منفی اور مضمرا ٹرات کی آئیندوار ہو۔

اس قلم کے گا توں اور موسیقی نے ایک تنہلکہ مجادیا ہرا یک گا نالوگوں کے دل و د ماغ میں اُنر گیا، ماسٹرصاحب نے نور جہال کی اُنجرتی ہوئی تیزنرین آوازِ کونغمات کے انتہائی حسیس بیرائے میں پیش کیا فلم کے دومعروف گانے۔''تو کون کی بدلی میں میرے جا ندہے آجا''،''میرے لیے جہاں میں چین ہے نہ قرار ہے۔'' دونوں گانوں میں کیفیتِ فراق کی تکلیف وہ تڑ ہے اور کسک اُلفت کے مفہوم کو'' لے'' کے Slow Tempo میں سبتے ہوئے آتشیں لاوے کی صورت بندش میں باندھا گیا ہے۔ نیون Tune میں بے کلی اور ادائی کی اذبیت ناک کیفیت دلوں میں بیجان بریا کرتی \_ان نغمات میں دھن Melody کی تشکیل میں انسانی نفسیات جو وصل وفراق کی متضاد حالتوں ہے اپنی کیفیات کومجتمع کرتی ہوئی اظہار پنقش گری کرتی ہے اُس کی واضح تمثیل موجود ے۔ پہلے گانے میں بڑے ماہرانہ طریق کے ساتھ آواز کی سط Low Frequency پر کھتے ہوئے اُس کے مزاج میں تاسفانہ اور تلاشِ آرز وکی بیابانہ جنتو کی تحریک پیش کی گئی ہے۔سازوں میں ہم نوائی کی ترغیب موجود ہے لیکن سازوں کا آ ہنگ قدرے دھیما ہے۔ تسلسلِ وجود Continues Rhythm میں غلام حیدرصاحب نے طبلے کی سنگت کا سہارالیا ہے، کیکن بقائے وجود Manifested Rhythm کے لیے Double Bass کی مرحرتا بھی متوجہ کرتی ہے۔ امتزاجِ شویت Fusion کا شایدیه بهبلاموقع تفاجو مندوستانی فلمی موسیقی میں مرقوم موا۔اس ے پہلے مغربی سازوں کا واحدانی یا کلی مرکب ہندوستانی سنگیت میں کہیں سنائی نہیں دیتا۔گانے میں نور جہاں کی آواز کی کٹارانتہائی پر کشش اور جادوئی ہے آواز میں وہ تمام اوصاف جو گانے کی مكندادا نيكى كے ليے ضروري ہوتے ہيں موجود تھے۔اس ليے تو نور جہاں كى آ وازا پنے اس اولين دور میں"راہنما آ واز"بن کرسامنے آئی۔ بہت ی فنکارگلوکارائیں جواُس وفت نور جہاں کی ہم عصرتھیں یا جو بعد میں آئیں انھوں نے نور جہاں کے انداز کو اپنایا اور اپنی آ واز کے طرز آ ہنگ ہے مماثلت رکھنے کی کوشش کی۔نور جہاں اوائل عمری ہی میں گائیکی کے رموز کو فطری طور پر جان

سن تھیں کسی بھی راگ یا گانے کی ٹیون کو گاتے ہوئے اُن پیکو کی Stress شہیں ہوتا تھا۔ آ واز اُن کے گلے میں ہی حرکات کے وہ زاویے لے لیتی تھی جن کی ادائیگی متوقع ہوتی تھی۔ لیامتنگیشکر، آ شا بھوسلے، شمشاداور تریاسب نور جہاں کے نین شکیت کی مغتر ف ہیں اور اُنھیں خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔متحدہ ہندوستان میں من جالیس میں نور جہاں کی شہرت تمام حدود قیود پار کرتے ہوئے آ سان کو چھور ہی تھی وہ تو بہتر ہوا لیامنگیشکر کے لیے کہ نور جہاں نے قیام یا کستان کے بعد ہندوستان جیوڑنے کا فیصلہ کرلیا، جس کے بعدلتامنگیشکر کوابیامیدان ٹل گیا، جس میں اُن کے لیے کوئی رکاوٹ Challange موجود نتھی ، اُن کی ہم عصر گلوکا راؤں میں صرف نور جہاں ہی ایک الیی فنکار چھیں جولتا کے مقابل اُن کی مکڑیے تھیں ،اگرنور جہاں ہندوستان ہی کواپنامسکن بنالیتی تو شا پیرلتامنگیشکر کی شہرت اور در جات کا جارٹ قندر ہے مختلف ہوتا ۔ نور جہاں تقسیم کے وقت بلاشبہ ا ہے فن کی بلندیوں پیتھیں اس میں دورائے ہو ہی نہیں عکتی۔Female سنگرز میں کوئی ان کا ہم پلے نہیں تھا۔ادھرا کیٹنگ کے شعبے میں بھی وہ اپنا مقام بنا چکی تھیں کسی فنکارہ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا اذبیت ہو علی تھی کہ عین اُس وفت اُسے وہ شہروہ ملک چھوڑ نا پڑ جائے جس نے اُسے شہرت ،عزنت ، دولت اور مداحوں اور دوئتی جیسے لا زوال اور بیش قیمت تنحا کف پیش کئے ہوں۔ میہ نور جہاں کارنجیدہ دل ہی بتاسکتا ہے کہ اُس پہ کیا گزری ہوگی وہ الگ بات کے یا کتان میں بھی نورجہاں کے لیے وہی مقام ومرتبہ متظر تھا۔ جسے ہندوستان میں خیر یاد کہا۔

 ان تمام فلموں کا میوزک Trend Setter تھا۔ کیئے شہر میں چونکہ بھارت کی ہرریاست سے لوگ آ کر آباد ہوئے اس لیے اپنے مزان اور شاخت کے حوالے سے اس شہر میں اجتماعی کلچر کی آ میزش موجود تھی جو آ رہ اور خاص طور پہ موسیقی کے لیے بردی اہمیت رکھتی ہے۔ لوگ باہمی رابطوں سے ہے اسلوب سیکھتے ہیں۔ ماسٹر غلام حیدر کے لیے بمبئی میں قیام بھی میوزک کمپوزنگ کے حوالے سے خوشگوار تبدیلیاں لایا، اُن کے آر کسٹرا میں شامل کانی سازند سے لا ہوروا پس چلے گئے تھے۔ چنا نچے نے فذکار تلاش کرنا پڑے جن کا انداز مختلف تھا۔ بہی وجہ ہے کہ کمیئے میں کمپوزگ گئی موسیقی میں دھنیں میوزک کے حوالے سے مختلف سنائی و یق ہیں۔ ماسٹر غلام حیدر سے بھی فرماتے تھے کہا چھے نغمات کمپوز کرنے کے لیے اچھی اوراعلی شاعری بنیا دی حیثیت رکھتی ہے۔ عگر فرماتے تھے کہا تھے نغمات کمپوز کرنے کے لیے اچھی اوراعلی شاعری بنیا دی حیثیت رکھتی ہے۔ عگر کی آ واز میں جذبات کی اورا علی شاعری بنیں بیان کردہ الفاظ جذبات کی آ واز میں جذبات کی اورائی کا جے خلام حیدرصاحب نے آ واز کی قدروں میں شامل کیا۔ آ واز کی ماہیت کہ کون ساگانا واڈگی کا جسے خلام حیدرصاحب نے آ واز کی قدروں میں شامل کیا۔ آ واز کی ماہیت کہ کون ساگانا کیا۔ آ واز کی ماہیت کہ کون ساگانا کیا۔ آ واز کی ماہیت کہ کون ساگانا ہے۔ میں جاتی ہے۔

انسی دنوں ماسٹر غلام حیدرفلم'' مجبور' کا میوزک ترتیب دے رہے تھے۔ چناں چہ انھوں نے لنامشکیشکر سے ایک گا نا۔'' دل میرا تو ڈا مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تیرے پیار نے'' شاعر ناظم پانی پتی شخصاور بید نیائے فلم میں لنا کا پہلا Solo گا ناتھا۔ فلم مجبور کے گا نے 1947ء میں ریکارڈ ہوئی پتی شخصاور بید نیائے فلم میں ریلیز ہوئی تھی۔ اُس سال غلام حیدر نے لتا سے فلم' آبشار' کے گانے بھی گوائے۔ جنھوں نے بہت شہرت پائی تھی۔ 1948 میں نور جہاں بندوستان چھوڑ کر پاکستان آگئیں۔ اور بول لتا کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ کوئی Female شکر نہتی جو اُن کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ کوئی واز کے بہت مداح تھے وہ اپنی اس مقابلے کا باعث ہو تی ۔ ماسٹر غلام حیدر، لتا مشکیشکر کی پرکشش آ واز کے بہت مداح تھے وہ اپنی اس مقابلے کا باعث ہو تی ۔ ماسٹر غلام حیدر، لتا مشکیشکر کی پرکشش آ واز کے بہت مداح تھے وہ اپنی اس مقابلے کا باعث ہو تھے۔ بنجاب مندر نے 1948 فلم بازار' کا ایک ایسا گا نالنا مشکیشکر سے کے تعلق رکھنے والے ایک اور کیوزرشیام سندر نے 1948 فلم بازار' کا ایک ایسا گا نالنا مشکیشکر سے کو اور یا۔ جس نے لتا کی کا میاب آ واز کے جھنڈے گاڑھ وہ نے۔ مادون کی گیاں چھوڑ چلے میاں رویا، آنسو بہد نہ سے میاون کی گیاں چھوڑ چلے میاں رویا، آنسو بہد نہ سے کیا کریں کا میاب آ واز کے جسنڈے گاڑھ وہ بہد نہ سے دل رویا، آنسو بہد نہ سے کیاں رویا، آنسو بہد نہ سے کا کا کیانا کا کا کا کے ایسا گا تال رویا، آنسو بہد نہ سے کا کیاں مورا کیا

پھولوں کو آئے جس دم شہنم وضو کرانے
رونا مرا وضو ہو، نالہ مری دعا ہو
اس خاموشی میں جائیں انتے بلند نالے
تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو
ہر درد مند دل کو رونا میرا راا دے
ہوش جو پڑے ہیں شایدانھیں جگادے
(اتبال)

#### نغمه سوز

# گانا اے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے اور نے ہوئے دالے اور کے دلوں کی فریاد سے صدا ہے

صرف دوجذب اور کیفیات بی ہیں۔ جن کا اظہار انسان اپٹی زبان کے ذریعے کرتا

ہے۔ لیمی حالت دو غرب اور و خوشی اس عنوان کی کھوج اور تشریح میں جو جذبات، حالات اور
کیفیات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس پر قم طراز ہونے ہے تبل سے جاننا ضروری ہے کہ غم اور
کیفیات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس پر قم طراز ہونے ہے لیا نہ وطروم ہیں۔ زندگی
خوشی یار نج وسرت ایک بی تصویر کے دور رخ ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم وطروم ہیں۔ زندگی
کے پورے تانے بانے کی بید دواکا کیاں باہم بھی ہیں اور جدا بھی، جیسے مجبوب ل جائے تو خوشی ہی
اور وہ رخصت ہوجائے تو غم ہے۔ پھول کھل جائے تو مسکر اہث ہے، مرجھائے تو صدمہ ہے۔
ہماری پوری زندگی ان دو کیفیات سے عبارت ہے۔ ان دو کیفیتوں کا انٹر انسان کے دل دو مائ،
اس کی سوچ کے انداز، اس کے اطوار وعوائل، حرکات وسکنات اور جذبات پر بہت گراپڑتا ہے۔
ان میں سوچ کے انداز، اس کے اطوار وعوائل، حرکات و سکنات اور جذبات پر بہت گراپڑتا ہے۔
اضطراب، المیہ، سوگ، درد، بے وفائی، ترب ہا آہ وزاری، نوحہ گری، حسرت، محروی، جدائی، خوف
سب سے زیادہ اثر ان کیفیات کا اُس کی آ داز پہ پڑتا ہے۔ رہی خصرت، محروی، مدائی، خوف
وزن بیتمام رہی والم کے عنوانات ہیں، اس کے برعس عشرت زندگی خوشی، شاد مائی، کامیائی، تہم،
ترنم، مسکر اہٹ، بنمی، فرحت، راحت، وصال، طرب، غلغلہ، قبقہہ سے عبارت ہے ان تمام
مندر جات ہے آ داز متاثر ہوکر مختلف البیان ہوتی ہے۔

خوشی کے مقابلے میں عموں کی فہرست طویل ہے اور مسرت و شاد مانی کا تناسب قدرے کم ،ای لئے تو انسان عموں کا جاتو لئے کرخوشی کے تعاقب میں نکلتا ہے۔وہ عموں سے جی

نہیں چرا تا ،اپنے سینے میں ان کی پرورش کرتا ہے اور آخر کا را یک انجانی سی مٹھاس اور لذت محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔

علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں چھالوں میں جو کانے تھے وہ نوک سوزن سے نکالے ہیں

ر فی و صرت کی ان دو کیفیات کو فغمات کی زبان و آوازیی پر کھیں تو جذبات کی ایک

کا نافت ہے جو محمد نیع صاحب نے سر کے تاثر ہے عبارت کی ہے۔ اشعار کی معنویت کا ادراک،

گانے کی غنائیت کا فہم Understanding اور طرز ادائیگی Execution ان تینوں عوامل کو جس طرح اُنھوں نے نغمات میں بیان کیا ہے۔ اس کی مثال فلم تگیت کی تاریخ میں نہیں ملتی ۔ گائے کے ایک ایک لفظ کو وہ اپنے صوتی تاثر ہے جس طرح پیش کر گئے ہیں۔ اہل دل کے لیے ہر وہ مقام قابل وجد اور وجہ ستائش حسن ہے، ہر لفظ ہر فقرہ جذبات کے بحر پور تاثر کا آئینہ دار ہے۔ دکھوں کا ذکر ہوتو لہے دلگیر کی افسر دگی ، مجبوب کی بے وفائی دامن گیر ہوتو آواز دل پر سوز ہے نغمہ سرائی ، افسر دگی اور یاس کے کیا کیارنگ ہیں جو اُنھوں نے تاثر جزیں سے نغہ وشعر کے ہر ہر لفظ میں سرائی ، افسر دگی اور یاس کے کیا کیارنگ ہیں جو اُنھوں نے تاثر جزیں سے نغہ وشعر کے ہر ہر لفظ میں نہیں بھر نہیں بھر نہیں جو اُنھوں نے تاثر جزیں سے نغہ وشعر کے ہر ہر لفظ میں نہیں بھر دیے۔

موسم خزال میں باغ و بہار پر فطرت عالم نزاع طاری کردیتی ہے، جلوہ رنگ اگر چہ موجود ہوتا ہے لیکن لبادہ عروس کے تارزریں، ہجر کے صدمات کی جا دراوڑ ھے لیتے ہیں، رگ شاخ حیات میں قطرہ خون زندگی کو آخری سلامی دیتا ہوار خصت ہوجا تا ہے، الیم ہیجانی کیفیت میں انسانی جذبات بھی بخرز مین کی طرح کیف وستی ہے محروم ہوجاتے ہیں۔ وہ سو کھے ہوئے پھول انسانی جذبات بھی بخرز مین کی طرح کیف وستی ہے محروم ہوجاتے ہیں۔ وہ سو کھے ہوئے پھول اور خشک بے رنگ بخول کی طرح اپنے ار مانوں کی گھری کندھے پر اُٹھائے کوچہ ول جاناں میں اور خشک میں واضل ہوتا ہے۔ اور لیول یہ رہے گیت:

تیرے کوپے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں مجھی پر جان دینے کی تمنا لے کے آیا ہوں ملا تھا دل سے جب دل، یاد کر او بھولنے والے اس جیتے زمانے کا سہارا لے کے آیا ہوں اس جیتے زمانے کا سہارا لے کے آیا ہوں جگر میں درد دل میں نمیں اور آ تھول میں دو آ نسو جگر میں درد دل میں نمیں اور آ تھول میں دو آ نسو

ذرا تو دکھے لے آ کر ہیں کیا کیا لے کے آیا ہوں وہ افسانہ محبت کا بھی جو تو نے چھیڑا تھا وہ افسانہ میں ہونٹوں پر ادھورا لے کے آیا ہوں

اس گانے کی طرز Tune کونوشاد صاحب نے سادہ انداز میں ترتیب دیا۔ زیادہ نشیب و فراز نہیں ہیں۔ لیکن ٹوٹے ہوئے دل کی نوائے ترین کی افسردگی کے تاثر کو ہڑی دلنوازی کے ساتھ محمد فیع صاحب نے پیش کیا اور شکست کے ساتھ شکایت کے پہلوکو وضاحت ہے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے آ کھوں میں دو آ نسو۔۔۔۔ بہیر آ واز میں تھوڑ اسا ارتعاش پیدا کر کے رنجوری دل کو التجا کے ساتھ ادا کر کے گانے کے پیغام کو ہر دل کا پیغام بنا دیا ہے۔ بہی وہ بنیادی دل کو التجا کے ساتھ ادا کر کے گانے کے پیغام کو جر دل کا پیغام بنا دیا ہے۔ بہی وہ بنیادی دل کو التجا کے ساتھ ادا کر کے گانے کے پیغام کو دسرے گلوگاول ہے متاز بنا تا ہے۔ وہ گانے کے ساتھ طاری Situation کی نفسیات کے مطابق اپنے لیج کو ڈھال لیتے تھے۔خود پہ وہ کیفیت طاری کرتے اور ایک قبی واردات کے نفوذ کا اطلاق اپنی ذات پہکرتے تھے۔میرے نزد یک بیایک کرتے اور ایک قبی قاریات کے نفوذ کا اطلاق اپنی ذات پہکرتے تھے۔میرے نزد یک بیایک کو کونوں سے ایسا تھا۔

ذرااس گانے کی پہلی لائن ملاحظ فرمائے:

" میں نے جا نداورستاروں کی تمنا کی تھی''

اظہارتمنا! ول گیر لیجے کی تھی ہوئی صدا کے ساتھ یاسیت کا اظہار قابلی توجہ ہے۔ تمنا کی تک تابی کو بھی ہوئی را کھ کا ڈھیر بنادیا ہے۔ یہ کہدکر!

مجھ کوراتوں کی سیاہی کے سوا کھے نہ ملا

...... کے اداکی بادیا ہے۔ یہ باریک ادائیگی کو ایک لطیف ہلکورا دے کر کتنا پر معنی بنادیا ہے۔ یہ باریک خزاکتیں، حساس طبع لوگ ہی Appreciate کر سکتے ہیں۔ یہ خداداد صلاحیتیں اُن کے فن کے روحانی وجدان کا حصہ ہیں۔ کوئی مدرسہ علم وفن کی ریاضتی باباطنی جزئیات کی تعلیم تو دے سکتا ہے گر روحانی تجلیات ہے آگائی فن کے وہ علمی پہلو ہیں جو براہ راست منجا نب خداانسان کو ود بعت ہوتے ہیں۔ اس میں فنکار کا اپنا کسب و کمال نہیں ہوتا، البت ان خوابیدہ صلاحیتوں ہوتے ہیں۔ اس میں ریاضت محالے کے مل سے تکھار، روانی، فصاحت اور بلاغت پیدا کی جاسکتی ہے آگر میسب پھیملم موسیقی کے حصول ہے ہی مکن ہوتا تو اب تک کئی محمد رفع بیدا ہو

چکے ہوتے۔جیے شیکسپیرگی اپنی تعلیم نہی اُسے فطرت نے علم دیا تھایا جیسے عالب کا ہر شعرسند ہے۔ لیکن غالب کے پاس اُو کوئی تعلیمی سند نہ تھی۔ آئ کے فنکاروں کی اذبیت یہی ہے کہ وہ فطرت سے سنکر علم حاصل کرنا جا ہے ہیں بیمر حلہ بڑا خوفناک ہے، بیا بتلا ہے۔

آئندہ صفحات میں آواز کے حوالے سے چند نفرات قارئین کی خدمت میں چیش کے جارہ جارہ جیں۔ گانوں کا چناو Selection خالفتا محمد رفع صاحب کی آواز کے بدلتے ہوئے رفع ساحب کی آواز کے بدلتے ہوئے رفع ساحب کی چیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ بے شارگانے ہیں جنھیں اس موضوع کے تحت چنا جا سکتا ہے۔ اور تبھرہ لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی قامت کو غیر ضروری طول ندر ینے کی وجہ سے یہ کتاب اُن کے مخصوص نغمات کی محتصر تشریح بیان کرتی ہے۔ اس کے برتکس محمد فیع صاحب کا سنگیت بحر ذخار کی طرح وسیق و جامع ہے، جسکا احاظ کرنے کے لیے کئی جلدیں در کار ہیں۔ چونکہ بغیادی اور مرکزی تجمرہ رفیع صاحب کی آواز کے بارے میں ہاس لیے جوگیت اور نغمات اس کتاب میں پیش موسیقاروں کا احوال بیان کرنا بھی ممکن نہ تھا، محمد و دو ہونا پڑا، موسیقاروں کا احوال بیان کرنا بھی ممکن نہ تھا، محمد و دو ہونا پڑا، اُنھوں نے تعرباً دوسو بچاس موسیقاروں کے نغمات کا بیان ممکن نہ تھا، اُسے کسی قتم کی تفریق یا قابل ستائش ہیں۔ ان تمام موسیقاروں کے نغمات کا بیان ممکن نہ تھا، اُسے کسی قتم کی تفریق یا تخصیص نہ مجھا جائے۔ بیا کیگر موضوع ہے جے کسی آئندہ تھا، اُسے کسی قتم کی تفریق یا تخصیص نہ مجھا جائے۔ بیا کیگر انگر موضوع ہے جے کسی آئندہ تھانی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

...... X ......

بگھر گئے بین کے سپنے، ار مانوں کی شام ڈھلے کہیں ہیج بارات کسی کی، کہیں کسی کا پیار جلے فلم'' گوننچ اُٹھی شہنائی'' 1959ء میوزک ڈائر بکٹر وسنت ڈیبائی گیت کار بھرت ویاس۔شائفین موسیقی کے لیے اس نفے کوننتنب کرنے کی چندا ہم وجو ہات ہیں جن کا تعلق آ واز کے راز ونیازے ہے۔اس گانے کی شاعری بڑی ولا ویز ہے۔ کہد دو کوئی نہ کرے یہاں پیار اس میں خوشیاں ہیں کم، بے شار ہیں غم اور آنبو ہزار اک خوشی اور آنبو ہزار کی یہ کرے پریت پینگا دیئے ہے کرے اس کی ہی ہو میں وہ جل جل مرے مشکل راہیں یہاں، اشک اور آبیں یہاں اشک اور آبیں یہاں اس میں چین نہ کوئی قرار ہم کے ہول کھلے ہم نے تو شمجھا تھا پچول کھلے ہم نے تو شمجھا تھا پچول کھلے ہماں پہاں، ہر دم دھوکہ یہاں یہار یہاں ورائے میں کہی بہار اس ورائے میں کہیں بہار اس ورائے میں کہیں بہار

شاعرانه موضوع اگر چه محبت کی نفی تو نہیں لیکن مردانه نفسیات کا یہی پہلو که دل ٹوٹ جانے کے بعد ہر شے شکستہ نظر آتی ہے، باہمی تعلق داریاں، دنیا کی رنگینیاں، موسموں کی ضوباریاں، سب کچھاداسیوں اوروبرانیوں کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ ہر شے برنگ لگتی ہے۔ ہرذا نقد بے مزہ اور ہر سُر بے سُر لگتا ہے۔

اس اعتبارے اس گانے کی طرزیار تلان Melodic Tune پی گھٹ گھٹ کے بھکیاں لینے والارنگ تاسف تونہیں، اور نہ بی غم فراق میں جلنے اور تجھلنے کی آہ وزاری کی پرسوزی کارفر ما ہے۔ اس کے برعکس ایک عاشق ناکام، تجربات محبت اور عشق میں چوٹ کھانے کے بعد اسے سلکتے از مانوں کا اعلانہ اور برملا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔

گانے سے پہلے ابتدائیہ ..... بھر گئے بچین کے سپنے ار مانوں کی شام ڈیھلے ..... آواز کی اُفان Pitch اور محدر فیع صاحب کے سوز دروں Tone Generators کی اُفان Pitch اور محدر فیع صاحب کے سوز دروں Tone Generators کی اُفان موتی تو وہ اسے بھی آواز کی تابل غور ہے یوں محسوس ہوتا ہے اگر تارسپتک کے آگے بھی کوئی سپتک موتی تو وہ اسے بھی آواز کی گرفت میں لے لیتے۔

میرے نزدیک بیگانامحمر فیع صاحب کی فنی بختیک کا خلاصہ ہے۔ جواُن کے جالیس سالٹرن سنگیت کے دور بیمعیط ہے۔ گانے کے آغاز ہی میں ..... بخھر گئے بچین کے سپنے ..... سروں کی بتدری تر تبدیلی کے ساتھ واز کی بلندی کا آخری Note ، پھر پراعتاد آواز کے ساتھ شروں کا آتار Descending ادائیگی آ ہنگ کا کتنا متضاداور جامع رنگ ہے جے موسیقار نے اس نغے کے لیے موزوں گیا ہے۔

دوسرے مقرے میں ۔۔۔۔۔ کہیں ہے ہارات کسی کی۔۔۔۔ ''کسی گئ' کیا ول نشیں اہریا
انداز غنایت ہے۔ آ واز کے اس ہیم ورجا میں اہل ول کے لیے دل کوسنجالنا مشکل پڑجا تا ہے۔
انترے میں چڑھا وُ اورا تار کا تناسب بڑا متاثر کن ہے۔ آ واز میں عزم اورسانس کی قوت سے
مصرعے کوا تھایا گیا ہے۔۔۔۔۔مشکل را ہیں یہاں ،اشک اور آ ہیں یہاں ۔۔۔۔ یہاں سانس متوازی
ہوائی کے بعدانتہا کی تنظیم ہے مُر نیچا تارتے ہوئے ''چین نہ کوئی قرار'' میں گہرائی اور بلندی
کے سُر کو یکسال کیا گیا ہے۔ اس فقرے میں گانے کی لطافت، اور مشیت کی رفافت اپنا وقار اور
مقام ، جاذبیت کے ساتھ وضح کرتی ہیں۔ اپنے ذبن کی فطوت کے ساتھ۔۔۔۔۔گانے کے ان صوں
مقام ، جاذبیت کے ساتھ وضح کرتی ہیں۔ اپنے ذبن کی فطوت کے ساتھ۔۔۔۔۔گانے کے ان صوں
لیمنی ۔۔۔ آ نسو ہزار۔۔۔۔۔نہ کوئی قرار۔۔۔۔کیسی بہار۔۔۔۔۔کو بغور سُنے ۔۔ ربط کی ساعتوں کے سمندر میں
لذت کی وہ لبر نصیب ہوگی جس کے مہاؤ میں بہدکر آ پ ارض بے کنار کے کسی اُس گوشے میں خود
گومسوں کریں گے جہاں کیف کے علاوہ اور پچڑئیں۔۔

گانے میں ، تکلیف دہ ، تیرہ و تعفیٰ اور نا آ سودہ تجربات محبت کا پر چار ہے۔ گانے کی فیون میں نا گواری محبت کو مردا پی نفسیاتی جولانی کے مندز ورعزم سے بیان کر رہا ہے۔ کروے انداز سے تنبیہ کا بہت ہی مثبت چلن ہے ، جس میں راگ رنگ کی مستی کی جھلک بھی موجود ہے۔ یہ محمد فیع صاحب کی آ واز کے فطری پردے ہیں جن میں وارفگی شوق بھی ہے محبت کا سروراور خمار بھی ہے۔ اس خوشبو ہے گئن میں زیور حسن کے پاکیزہ اور مرقع جوابر بھی ہیں اور فرط جذبات سے بھی ہے۔ اس خوشبو ہے گئن میں زیور حسن کے پاکیزہ اور مرقع جوابر بھی ہیں اور فرط جذبات سے بہدو کوئی میں ، آ واز کے پردوں میں پنہاں ان تمام اوصاف کو اُنھوں نے .... کہدو کوئی نہرک یہاں پیار سیس بیا کر دیا ہے۔ نفے کی پہلی اور آخری لائن کے اندر موسیقار وسنت نہ کرے یہاں پیار سیس بیا کر دیا ہے۔ نفے کی پہلی اور آخری لائن کے اندر موسیقار وسنت فریبائی کی خاطر خواہ سوچ نے حسن آ واز کے وہ تمام رنگ بحرد سے ہیں جس کا خاکہ اُنھوں نے اپنے کی ذہن کے نہاں خانوں میں بنایا ہوگا۔ محمد نع صاحب آ واز کے تلیقی عمل سے ہر ہنر کو یکٹا بنانے کی ذہن کے نہاں خانوں میں بنایا ہوگا۔ محمد نع صاحب آ واز کے تلیقی عمل سے ہر ہنر کو یکٹا بنانے کی وہن کے نہاں خانوں میں بنایا ہوگا۔ محمد نع صاحب آ واز کے تلیقی عمل سے ہر ہنر کو یکٹا بنانے کی دہن کے نہاں خانوں میں بنایا ہوگا۔ محمد نع صاحب آ واز کے تلیقی عمل سے ہر ہنر کو یکٹا بنانے کی

بنیادی ترکیب کی ماہرانہ صلاحیت رکھتے تھے، کوئی ماہر باور چی اعلیٰ سے اعلیٰ مصالحہ جات Ingredients ہی استعال کیوں نہ کرے، اگر وہ اُن کے تناسب اور ترکیب استعال سے بے خبر ہے تو خوانِ نعمت پر وہ بھی اچھا پکوان سجا نہیں سکتا۔ محمد رفیع صاحب آ واز کے بے شار خبر ہے تو خوانِ نعمت پر وہ بھی کینا اور کہاں استعال کرنا ہے وہ جانتے تھے، اور خوب جائے تھے، اور خوب جائے تھے، اور خوب جائے تھے، اور خوب جائے تھے۔

وسنت ڈیمائی بہت ماہر فنکار وموسیقار تھے۔ اگر چہ بہت زیادہ فلموں کے لیے میوزک
کہوزنہ کر سکے ، تا ہم جتنا بھی کیا وہ بہت معیاری تھا۔ محمد فیع صاحب کے ساتھ کل پنیتیں گانے
بنائے جن میں بارہ Solo تھے۔ فلم '' دوآ تکھیں بارہ ہاتھ'' میں ان کا کمپوز کیا ہوا Devotional
بنائے جن میں بارہ کا کہوز کیا ہوا گائے۔

Song ساے مالک تیرے بندے ہم سسآ ج بھی بہت مقبول ہے۔ فلم '' گڈی'' میں وائی
جے رام کا گایا ہوا گانا سس بولے رہے ہیں اس بھی اُن کی شہرت کا باعث ہے۔

وسنت ڈیبائی نے جب فلم جگت میں قدم رکھا تو بہت سے دیگر فنکاروں کی طرح ا يَمْنَكَ ہے وابسة ہوئے تميں كى دہائى ميں كئ قلموں ميں چھوٹے موٹے رول كئے، پھرگانے كى طرف بھی ماکل ہوئے۔1932ء میں بننے والی فلم" آبودیا کاراجہ میں گانا گایا۔ اُس زمانے میں بننے والی متعدد فلموں میں کئی گانے گائے۔ لیکن ان کے حق میں تفذیر کا لکھا ہوا کچھاور ہی تھا، میوزک کمپوز کرنے کی طرف جب ماکل ہوئے تو آغاز میں گو بندراؤ ٹاہیے ہے نا تا جوڑا اور اُن ك اسشنت مو كئة - ثام صاحب كرساته جن فلمول بين ميوزك كمپوزكيا أن بين مون سون ، امر بھو یالی، آئکھ کی شرم،اورفلم''موج'' شامل ہیں۔1943ء میں بطورمیوزک ڈائز یکٹرجس پہلی فلم میں موسیقی مرتب کی وہ شانتارام کی فلم شکنتلا بھی فلم بہت کا میاب رہی لیعنی اُس زمانے میں ا کیسوچار ہفتوں تک نمائش جاری رہی،اس زبردست کامیابی کی وجہ سے خاصا شہرہ ہوا، چنا نجیہ شان رام كے ساتھ مستقل طور بروابسة ہو گئے، اپنے كيريئركى ابتداميں كاميابي بالينے كے بعد حاليس كى د ہائى ميں قريباً چود ەفلموں ميں موسيقى دى۔" دوآ تكھيں بار ہ ہاتھ" اورفلم" جھنگ جھنگ یائل باہے'' بھی ای زمانے میں بنیں،اگر چہوہ بعد میں ریلیز ہوئیں،جیسا کدأس زمانے میں كلاسيكل اور فو لك ميوزك زياده مقبول تها، اس لئے وسنت ڈيسائی كے بيشتر گانوں ميں را گول كا امتزاج زیادہ نمایاں نظرآ تا ہے، را گوں کی اصلیت اور جان کاری پیہ گہراعبور تھا۔فلم'' آشیر واڈ''

سی النامنگیشکر کا مقبول عام نفید 'ایک تھا' راگ پوریا گھنیٹو ری ، اور منا ڈے کا مشہور گانا۔۔۔۔جیون سے لبی ہے بندھو۔۔۔ ''راگ شیور جنی ' میں تر تیب دیا۔ اس لئے وسنت ڈیبائی کے میوزک میں ساز فطرت سے کشید کئے ہوئے رنگ نمایاں ہیں ، جن میں دوای خوشبوا ورصبها ہے عشرت کے دائی موسیقار کی ذائیے موجود ہیں۔ فلم ''گونے انتھی شہنائی'' ہی کولے لیجے ، اس کے تمام نفیات میں موسیقار کی روح نظر آتی ہے ، جو تاروں کی محفل میں رقص وسرود کا آسک جگاتی ہے۔ محمد رفیع صاحب کا ایک اور نظر آتی ہے ، جو تاروں کی محفل میں رقص وسرود کا آسک جگاتی ہے۔ محمد رفیع صاحب کا ایک اور نفرہ جو ای فلم ہے ہے۔۔ میں انسانی بے چارگ کے دوانوں گوا جا گر کرنے کی کوشش اس کے سوااور کیا ہو سکتی ہے؟ آواز کے ربط میں بنگا می بے ثباتی اور سینے میں سلگتے ارمانوں گی بے مہری کا ایسائر اثر انداز بیاں ہے ، جس میں خوشبوؤں اور رنگوں کی بیانا گزریے۔

# سوزِجگر

#### "يامرايا ناله بن جا، يا نوابيدانه كر"

میوزک ڈائر بکٹر مدن موہن کے گانوں کا بھی الگ مزاج ہے۔شورشرابے سے مترا، سجیدہ موسیقی، اُن کا فطری رجحان غزل کمپوز کرنے کے لیے زیادہ فعال تھا،ای لئے شاید اُن کے گانوں میں رنگ تغزل زیادہ جھلکتا دکھائی دیتا ہے، جوموسیقی کے حوالے ہے اُن کے اعلیٰ شعوری ذوق کی پیچان ہے۔ 1960ء کی وہائی تک جومیوزک فلمی گانوں کے لیے کمپوز ہوا، وہ بعد میں آنے والے دور سے کئی وجو ہات کی بنا پر مختلف تھا اُس میں نمایاں اور غالب پہلویہ تھا کہ فنکار سمرشل ازم Commercialism بعنی کاروباری منفعت کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوئے تھے۔ أتحيس اينے فن ہے لگاؤتھا جے پورا کرنے کے ليے محنت اور دیا نتداری کا جذبہ کارفر ما تھا۔فن اور فنکار دونوں میں سچائی اور گئن کاعضر زیادہ تھا۔ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ فطری طوریہ فنکار کے مزاج کا حصہ ہے، ادب واحترام کو کھونظ خاطر رکھتے ہوئے اگر برتری حاصل کرنے کاکسب کیا جائے تو وہ جذبہ فن تخلیق کی برومندی کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ مدن موہن بھی ای قبیلے کے فرد تھے۔ کام سے مچی لگن کا جذبہ اور شکیت سے والبیانہ الفت اُنھیں اپنے دائر ہے کار تک ہی محدود رکھتی تھی۔اُن کی مرتب کردہ دُھنوں میں رنگ آمیزی کی ایک الگ قوسِ قزح جلوہ افروزہ،جس سے چھن کر آنے والی کرنوں کا مزاج عارفانہہ۔ قریباً ہرنغمہ،غزلیہ اندازِ قوانین کی حدود میں رہ کر باندھا گیا ہے۔ان کی موہیقی میں گہری سوچ کے موسم میں،جن کے رنگ بہار میں بھی خزاں کی اُجاٹ کردینے والی افسر دگی Melancholy کے تبدور تبدروپ ہیں جودل کے وسوسوں اور اندیشوں میں تمناؤں کی نٹی کوئیلیں جگاتے ہیں۔سو کھے پتوں کی کھنگ ہے، آرزوئے

چہن کی خفی مبک ہے، جو آزردہ اور مقتول پھولوں کے پیرائین فاکستر میں، شاخ ہے تو منے کے بعد بھی سائی رہتی ہے اور پڑ مردہ تجرکی عربیاں ٹہنیوں کو آنے والی بہار کی نویددیتی ہے۔ مدن موہن کی دل نواز دھنوں میں گردش ہے۔ اندر کو سنتی اور باہر کو پھیلتی ہوئی، اپنے مدار کے گروطواف کرتی ہوئی، یہ گردش بھی کروش ہے۔ اندر کو سنتی کرب ہے ہم آ ہنگ ہوتی ہے، بھی افلاک کے تاریر بطاکو چھیٹر کرساز از ل سے رشتہ با ندھتی ہے۔

بے شارنغمات ، مدن موبئن اور محمد رفیع صاحب کی ہنر مندی کے آئینہ دار ہیں ، اگر چہ انھوں نے دیگر Male گلوکاروں ہے بھی گانے گوائے ، لیکن محمد رفیع صاحب ترجیجا سرفہرست رہے۔ مدن موبئن بھی اس دلیل کے قائل رہے کہ دھن خود بخو د ذبین میں نقش گر ہوتی ہے۔ کمل اور ناکمل دونوں صور توں میں ، موسیقار اُسے تر اشتا ہے ، نکھارتا ہے ، ہیرے جیسی چمک پیدا کرتا ہے ، تا آ نکہ نور کی ندیاں رواں ہوکر دلوں کومنور کرنے کا باعث بن جا کمیں۔

ایک گانا جس کی لافانی وهن ،اورر فیع صاحب کی کششش آ واز دل و د ماغ پیهمرطاری کردیتی ہیں۔

> رنگ اور نور کی، بارات کے پیش کروں بی مرادوں کی حسین رات کے پیش کروں

میں نے جذبات نبھائے ہیں اصولوں کی جگہ ایخ ارمان پرو الایا ہوں پھولوں کی جگہ تیرے سہرے کی یہ سوغات سے پیش کروں

یہ میرے شعر میرے آخری نذرانے ہیں میں اُن اپنول میں ہوں، جو آج سے بیگانے ہیں ہوں، جو آج سے بیگانے ہیں ہوں ہے تعلق کی ملاقات سے پیش کروں

سُرخ جوڑے کی تب و تاب مبارک ہو تھے تیری آنکھوں کا نیا خواب مبارک ہو تھے میں یہ خواہش یہ خیالات کے پیش کروں

فلم "غزل" 1964 موسیقار مدن موہ من ۔ گیت کارساحر لدھیانوی ، اس غزلیہ گانے میں جذبات کا بردھکتا الاؤ ہے ، جے موسیقار نے راگ "پوریا دھنیشری" میں باندھا ہے ۔ پوراگانا شروع ہے آخر تک موج طوفان کی طرح گفتا بردھتا ہوا ، ساحل کے اُس پیقر کی جانب روال ہے ، جس کے ساتھ اُنے پوری قوت سے فکرانا مقصود ہے ۔ گانے میں مدوج اُرکے ساتھ بتدریج بردھتا ہوا موجب ہے ۔ پہلے ہوا موجب ہے ۔ پہلے ہوا موجب ہے ۔ پہلے بند میں ، "پیش کروں" کو آواز کے اعلی انداز میں حلقہ بند کیا گیا ہے ۔ موسیقار نے گانے کے بند میں استفہامیہ اور اور کے اعلی انداز میں حلقہ بند کیا گیا ہے ۔ موسیقار نے گانے کے مکھڑے میں استفہامیہ اور محالی انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بردی مؤثر Tune متعین کی ہے ۔ شکا بیت اور طفر کے فعماتی تیر ہیں جو محد رفع صاحب کے گلے ہے نگل دے ہیں ۔ سے ۔ شکا بیت اور طفر کے فعماتی تیر ہیں جو محد رفع صاحب کے گلے ہے نگل دے ہیں ۔

اس گانے میں کمند آ جنگ بلند ہے، اور شاعری با کمال ہے گانے کی دھن تینے عریاں کی طرح عدویہ وار کررہی ہے۔ تر نگ صوت میں اس لیے کسی اضافی ' سوز' کی آ میزش کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ، جیسا کہ ہم ویگر گانوں میں اُن کی آ واز کی شویت و کیھتے ہیں ، محدر فیع صاحب کی آ واز میں تاسف اور رنجیدہ بیانی کے سینکٹروں قاعدے اور رنگ موجود ہیں ، جنھیں وہ فلم میں کردار اور Situation کے مطابق مشہود کرتے تھے۔ اس گانے میں اُن کی آ واز متناسب اور Focused ہے۔ مدن موجود بات کو واضح کیا ہے۔

اس فلم ہے ایک اور غزل ۔۔۔۔ اس عشق کی گری جذبات کے پیش کروں ۔۔۔۔ اس کی دھن بھی ہوئی حد تک پہلی غزل ہے مشابہت رکھتی ہے ، تا ہم ادائیگی آ واز کے اعتبار ہے الگ مقام اور حیثیت وضع کرتی ہے۔ او نچے ئر وں ہر بنی کی بند ہیں۔ جن بیس آ واز کی استقامت اپنی ندرت کے حوالے پیش کرتی ہے۔ او نچے ئر وں ہر بندی بیس ئر وں کے زاویا نہ قوسین اور خوبصورت دلنوازی کون کے کی رنگ ہیں جومتوجہ کرتے ہیں۔

گلشن دہر میں اگر جوئے سے بخن نہ ہو پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چن نہ ہو مدن موہن کا پیگمال خاص تھا کہ وہ غزل میں نغمسگی کی شرینی کارس اس قدر ریکا دیے که غزل، گیت گا سروپ دهار لیتی اور وه نغمه جوئے سرود آ فریں کی طرح کوہسارے بہتا ہوا تمام ترنم ریز بوں کوا ہے جلو میں لئے معلوم ہوتا تھا، اس ہے ایک تو غزل کے تمام اشعار کی معنویت قدرے آسان ہوجاتی ہے، دوسرے غزل کومیکد ۂ بہار کے وہ تمام رنگ نصیب ہوتے ہیں جوسز ہ مرغز ارکوآ راسته کرنے کا باعث ہوتے ہیں، اُس پرمحمدر فیع صاحب جب اپنی آ واز کا مخبخ تھینج کر گر م ستیز ہوتے ہیں تو محفل قدرت کا ہر سکوت ٹوٹ جا تا ہے۔ ہر شعراور ہر ساز کوزندگی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ رفع صاحب کی آواز چونکہ خون جگر سے تربیت پاتی ہے۔ اس لئے آواز اپنی انتهائی Pure Form شفاف حالت میں قلب کو گرمانے اور روح کو تڑیانے کا باعث بنتی ہے آ واز اور اُس کے خروج میں کوئی شے مانع نہیں اس لیے اُس کی خود افشانی متاثر کن ہوتی ہے۔ آ واز مرضع ذر ول Pxilated Elements کامعمورہ ہے، بیذر ّات نور کی تابناک شعاعوں کی روش قندیل کے شفاف آ کینے میں جن میں آ واز عربال Highly Defined ہوتی ہے۔اس میں کوئی خفیف پر دہ یاغلاف Membranes ایسانہیں جوآ واز کی اصل حقیقت کو بدل سکے۔ دوایسے گانے جن میں غزل کی شہادت اپنے عروج پہ ہے،لیکن نغمات کے پیراہن میں ڈھل کران کا انداز بے مثال ہو گیا ہے۔

> تمہاری زلف کے سائے میں شام کر لوں گا سفر اس عمر کا بل میں تمام کر لول گا

نظر ملائی تو پوچھوں گا عشق کا انجام نظر جھکائی تو خالی سلام کر لوں گا

جہان دل پر حکومت شمیں مبارک ہو رہی شکست تو وہ اینے نام کر لول گا

### تمھاری زلف کے سائے میں شام کر اول گا

فلم نونهال 1967

اس گانے میں تنکست آرزو کی تصویر کشی کا نقشہ دام کشش کی اُن حسین اور ریشمیں تاروں سے بنا گیا ہے جس سے کوئی سنگیت آشنا دامن نہیں بچا سکتا۔گانے کی طرز اگر چہ عموی نوعیت کی ہے لیکن مزاج بے حسی کی غرقاب کر دینے والی گہرائیوں کے گرداب اپنے اندر رکھتی ہے۔ مدن موہن جب غزل کی روح کوگانے کے روپ میں ڈھالتے ہیں،تو گلستانِ سنگیت میں کے ایسے شکونے پھوٹے ہیں جن کی عظر بیزی ہے پوراچین رنگ ونور کے حیات آ ور ہلکوروں ے زندگی کی نئی آب و تاب یا تاہے۔اس گانے کی متوازن دھن میں رنگ رجائیت بھی ہے اور موسم اُمید کی کونپلوں کے بہار آ ورنو زائر کی ورنگ بھی ہیں۔اس بند میں اندازادا نیکی ملاحظہ فرما ہے .. نظر ملائی تو یو چھوں گاعشق کا انجام ..... ایک سوالیہ طعن ہے جسے بھسس پیرائے کے ولولہ انگیز انداز میں گایا ہے۔اس کے مقابل ..... نظر جھکائی تو خالی سلام کرلوں گا ..... تنگست ویاس کا ایک ولخراش لہجہ ہے جواس بند میں سمودیا گیا ہے۔محدر فیع صاحب کی آواز کے بدلتے ہوئے پر دول میں کیفیت سوز ہلاکت آفری کے جو تیروتفنگ رکھتی ہے۔ اُس کے بارے میں تو میجھند پوچھے ہے کسی وعاجزی کی ایسی معصوم ادا ئیں تو کسی حسن مجسم کےعشوہ ناز میں نظر ندا سکیں ، جوراہ چاتوں کواپنی زلفِ گرہ گیرے پیصندوں میں اسپر کرسکیس۔ اُن کی گائیکی کامیدوصف بہت دل گرفتہ تھا۔ اگر کوئی اور گلوکار ہوتا تو وہ اس بندکوشاید'۔تان'' کا سہارا لے کراوپر اُٹھا تا الیکن تان کی صورت میں اس کی دلکشی باقی نه رہتی ..... نظر ملائی تو پوچھوں گا عشق کا انجام .....اس بند کی مترنم میلوڈی کو ذہن میں رکھئے اور اس کے تکڑوں کو توجہ کے ساتھ سننے ۔" عشق کا انجام" آ واز کا قدرے بلند اور او نیجا Loud آ بنگ ہے لیکن طرز کی مناسبت سے پورے کنٹرول کے ساتھ شرکی اُٹھان اور پکڑ کوادا کیا ہے۔ سُر چھوڑتے وفت لفظ' انجام' کو بہت ہی دھیرج اور آ ہنگی کے ساتھ ایک بل دے کراُ تارا ہے اور یہی کمال ہے۔ سُر چھوڑنے کا جو قاعدہ اور سلیقہ محدر فیع صاحب کے پاس تھاوہ کسی اور مغنی کے ہاں نہیں ملتا، بہت ہی خوشگوار طریقے ہے سُر کومتوازی رکھتے ہوئے کمال آ ہشگی کے ساتھ ز مین چھوتے تھے۔....نظر جھکائی تو خالی سلام کرلوں گا....اس بند کی تعظیمی غنایت کا در دمندانہ اظہاریہ نہایت ہی دلکش و ولفریب ہے۔ "ملام کرلوں گا" کسی کی حالت زاریہ ترس کھانے کی

کیفیت کا اظہار ہے۔ کیا معصوم ادا ہے۔ لفظوں کو اُن کی معصومیت کے مطابق سروں میں ڈبوکر پیش کرنے کا ایک فطرتی سلیقہ ہے با اپنی ذات میں نغمے کی نفسیات کو پیوست کر کے اُسے پیش کرنے کا قدرتی ڈھنگ تھا، جو اُن کے لہجہ میں گانے کی صورت میں بیان ہوتا تھا۔ ایسے تمام نغمات میں ذات ہوتا تھا۔ ایسے تمام نغمات میں ذات ہوتا تھا۔ ایسے تمام سلول کر جائے تو وہ محض گانے نہیں رہتے بلکہ تا تیمری اعتبار سے ایسے نفوش بن جاتے ہیں، جوان مٹ یا دوں کی طرح تادم زندگی ذہنوں میں نقش دوام بن کر بقایا جاتے ہیں۔

## "أسال چركيانالة باكميرا"

ميرى كبانى بجولنے والے
تيرا جبال آباد رہ
تيرا خوشى په ميں مث جاؤل
دنيا تيرى خوشى په ميں مث جاؤل
ميرے گيت سے دنيا نے گر
ميرا درد كوئى نه جان ك
اك تيرا سهارا تفا دل كو
تو بحى نه مجھے پيچان ك
تو بحى نه مجھے پيچان كا
آن تجھے نه ياد رہ
ميرى كبانى بجولنے والے
ميرى كبانى بجولنے والے
تيرا جبال آباد رہ
ميرى انا فيانه كه نه سا

میرے ول کی تمنا دل میں رہی او آج کنارے پر آ کے ارمانوں کی کشتی ڈوب گئی قسمت کو منظور کی تقا الب پہرے فریاد رہے میرے فریاد رہے میری کہانی مجھولنے والے تیرا جہال آباد رہے

قلم" ديدار" 1951 موسيقار نوشادشا عرفتكيل بدايواني

یہ معرکتہ لآرا گانا پی روداد آپ ہے۔1951 تک محدر فیع صاحب دنیا ہے۔
میں اپنے قدم جما چکے تھے اور ایک Male گاؤکار کی حیثیت سے سرفہرست تھے لیکن بول محسول موتا ہے کہ نوشادصاحب ابھی تک اُن کی تارسپتک کی Range اور بلندگ تنفس میں سُر پکڑنے کے ممل پردھیان مرکوز کئے ہوئے تھے، اس گانے کے آغاز میں محدر فیع صاحب کی آواز کا تیزاور اونچا آ ہنگ اُسی سلطے کی کڑی معلوم ہوتا ہے جے نوشادصاحب ہنوز اپنی تجربہ گاہ میں پر کھرہ سے ہے۔ اس گانے کا رنگ ہی زالا ہے۔ بیغالبافلم سنگیت کی دنیا میں ایک اچھوتا اور انو کھا تجربہ تھا۔
و نیجا اس گانے کا رنگ ہی نرالا ہے۔ بیغالبافلم سنگیت کی دنیا میں ایک اچھوتا اور انو کھا تجربہ تھا۔
و نیشادصاحب آگر چہوسیقی کی روایات اور مقررہ اصولوں پر کار بندر ہنے والے موسیقار تھے، لیکن و شادصاحب آگر چہوسیقی کی روایات اور اصولوں سے بغاوت کر کے موسیقی کا ایک جدا گانہ تصور پیش کیا۔ بیان کی فطرت میں تھا، اس لیے اُن کی دُھنیں روایات کی پابند بھی گئی ہیں اور پابند یوں ہے آزاد بھی۔

صنوبر باغ میں آزاد بھی اور پا بدرگل بھی ہے انھی پابندیوں میں حاصل، آزادی کو تو کر لے

چونکہ ہماری کلاسیکی موسیقی کا انسانی طبائع ہے گہراتعلق ہاس لیے وہ راگول کی افعالیت اوراُن کے نفسی محرکات کواپنے گانول کی بنیاد بناکردا گول کی روح کوزندہ رکھنا چاہتے تھے۔
متذکرہ گانے میں Melody کی Dynamics کود کیھتے ہوئے یوں احساس ہوتا ہے۔ جیسے موذن کی اونے چبوڑے پر کھڑا ہوکرا ہے جسپے مودن کی پوری قوت ہے ''اللہ اکبر''

......☆.....

تحملونا جان کرتم تو میرا دل توڑ جاتے ہو بھے اس حال میں کس کے حوالے چھوڑ جاتے ہو خدا کا واسطہ دے کر منا لوں دور ہوں لیکن خدا کا واسطہ دے کر منا لوں دور ہوں لیکن کہ میں چل بھی نہیں سکتا ہوں اورتم دوڑ جاتے ہو تھم ہر جاؤ، سنو مہمان ہوں میں چند راتوں کا چلے جانا، ابھی ہے کس لئے منہ موڑے جاتے ہو کھلونا جان کرتم تو میرا دل توڑ جاتے ہو کھلونا جان کرتم تو میرا دل توڑ جاتے ہو

1970ء کی دہائی میں بیگا ناز ہانِ زدعام ہوا۔ فلم '' کھلونا'' کے لیے اسے آند بخش نے لکھا اور موسیقا رکھنٹی کانت، پیارے لال نے موسیقی میں ڈھالا۔ تمام نغمات جو شائفین موسیقی کے لیے اس کتاب میں پیش کر رہا ہوں اُن کا چناؤ محمد رفیع صاحب کی آواز کے حوالے ہے کیا ہے۔ فلم میں یہ کیسے فلمبند ہوئے ہیں اور کن اوا کاروں پر فلمائے گئے ہیں، اس سے تعلق نہیں اور نہ ہی میں نے اس غرض سے فلمیں دیکھی ہیں۔

يد بات البية تطعى درست ہے كه بركردار برأن كى آ واز كا بيرا بن فث بيشتا تها، يدميرا

موضوع بخن نہیں، نہ ہی میں نے اس حوالے سے تبھرہ نگاری کی ہے۔گانے کے بول، طرز اور آ واز کا مرکب خود واضح کر دیتا ہے کہ لم میں کیاسین ہوگا، تمام منظرنا مدخود بخو دآ تکھوں کے سامنے جلوہ سامال ہوجا تاہے۔

فلم و کھلونا" کا یہ گانا جب ریڈ یو پرنشر ہوا تو تہلکہ کچے گیا تھا۔ گانے کی مقبولیت اس قدرزیادہ تھی کہ ہر بچے ، بوڑھے کی زبان پر بیغمہ تھااس گانے کی دھن کا مزاج جیسا کہ شاعری سے ظاہر ہے۔ منتوں ، ساجتوں ، استدعاؤں اور واسطوں سے ہے۔ عاشق چاہتا ہے کہ مجبوب أسے حالت زار میں چھوڑ کر رخصت نہ ہو۔ وہ اپنی کم نصیبی اور مجبوری کا واسطہ دیتا ہے۔ آپ محمد رفیع صاحب کے استدعا یہ لیجے کی ادائے گئی میں اس گانے کے ہر لفظ کو بغور شنیے اور صوتی تصویر شی پہھوم صاحب کے استدعا یہ لیجے کی ادائے گئی میں اس گانے کے ہر لفظ کو بغور شنیے اور صوتی تصویر شی پہھوم حاسمتے۔

..... بجھاس حال میں کس کے سہارے جھوڑ جاتے ہو ...... لفظ '' کرتا ہے۔اس گانے دباؤ Stress ہے، وہ کتنی ہے کسی ولا چاری کے ساتھ آ واز کے حسن کوا جاگر کرتا ہے۔اس گانے میں اگر چہ وہ سوزیا ورزئیس جو کلی طور پہ ہمیں نوشاد صاحب کے کمپوز کئے ہوئے نغمات میں ملتا ہے۔اُن کے گانوں میں آ واز کا مزاج نغماق ہنگ کا ترجمان ہونے کے ساتھ صدائے سوخت بخت کی دلگیری کا رنگ بھی رکھتا ہے۔موجودہ گانے کا آ ہنگ ایک بجیب کیفیت کا اظہار ہیہ ، بخت کی دلگیری کا رنگ بھی رکھتا ہے۔موجودہ گانے کا آ ہنگ ایک بجیب کیفیت کا اظہار ہیہ ، جس میں فلیب وصبر کی آ زمائش بھی ہے اور کم ما نیگی ولا چای کا نوحہ بھی۔گانے کی صوتی رفتار جس میں فلیب وصبر کی آ زمائش بھی ہے اور کم ما نیگی ولا چای کا نوحہ بھی۔گانے کی صوتی رفتار ہوئے ساحب نے لفظوں کوئر وں میں ڈھالتے ہوئے زیادہ بچیلا یانہیں۔بلکہ اُن کے ضعی جم کوقائم رکھتے ہوئے گایا ہے۔

ہوئے زیادہ بچیلا یانہیں۔بلکہ اُن کے ضعی جم کوقائم رکھتے ہوئے گایا ہے۔

''خدا۔۔۔۔کا۔۔۔۔واسط۔۔۔۔و کرمنالوں۔۔۔۔ورپوں کیکن۔''

انسان اپنی آرزو کی چناخود تیار کرتا ہے۔ زندگی کی تمام محبتیں ان محبوں سے جڑی تمام

رعنا ئيول کی لچک دار شہنيول په گئے خواہشات اور تمناؤس کے تگین اور معطر پھول، جب چپکے سے
آتی خزال کے ناديدہ ظلم وستم کے بتھے چڑھتے ہیں تو ہر استعار ہ زندگی، جیسے ہوا، پانی، خوشبو،
سانس اور مہک کا دم گھٹ ساجا تا ہے۔ وہی پودا جس کی شاداب شہنیاں ہوا کی آغوش ہیں جھولا
جھولتی ہیں۔ جس کی شاخوں ہیں زندگی کی لچک اور زمی ہوتی ہے، جس کے تن پرزم و ملائم سبزے کا
لبادہ ہوتا ہے۔ جس کے پھولوں کی جنت نظیر مہک دلوں کو جوڑتی ہے۔ دھیرے دھیرے متائ
حیات کی دلفریب رنگینوں سے محروم ہوجا تا ہے، اس زندگی سے ناطرتو ڈکرایک اور زندگی کے منظر
خیات کی دلفریب رنگینوں سے محروم ہوجا تا ہے، اس زندگی سے ناطرتو ڈکرایک اور زندگی کے منظر
خیات کی دلفریب رنگینوں سے محروم ہوجا تا ہے، اس زندگی سے ناطرتو ڈکرایک اور زندگی کے منظر

الیمی کیفیت کے دل آ ویز مناظر کی منظر کشی آ داز کے بیرائے میں محمد رفیع صاحب بیان کریں تو دہ اس کے علاوہ بھلااور کیا ہو علق ہے۔

را کھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں ہیہ آئکھیں مجھ میں

اب نه وه پیار نه اُس پیار کی یادی باقی آگ یوں دل میں لگی کچھ نه رہا کچھ نه بچا

جس کی تصور نگاہوں میں لئے بیٹھی ہو میں وہ دلدار نہیں اُس کی ہوں خاموش چتا

زندگی ہنس کے گزرتی تو بہت اچھا تھا خیر ہنس کے نہ سمی رو کے گزر جائے گی

راکھ برباد محبت کی بیجا رکھی ہے بار بار اس کو جو چھیڑا تو بکھر جائے گ آرزو جرم وفاء جرم تمنا ہے گناہ بیہ وہ دنیا ہے جہاں پیار نہیں ہو سکتا

کیے بازار کا دستور شمیں سمجھاؤل بک گیا جو وہ خریدار نہیں ہو سکتا

فلم شعلہ وشہنم 1961ء کے اس خوبصورت گیت کو کیفی اعظمی نے لکھا اور موسیقار خیام نے سُر وسکیت کے قالب میں ڈھالا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر خوبصورت گیت میں موسیقار کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔وہ ہی گانے کی صوتی دھن کوساز ول پہنشکیل دیتا ہے۔ فاص طور پہ گانے کے صوتی دھن کوساز ول پہنشکیل دیتا ہے۔ فاص طور پہ گانے کے درمیانی حصے جہاں آ واز فاموش اور ساز اپنارنگ بھرتے ہیں ہڑے اہم ہوتے ہیں۔ لکین اس ہیو لے کی مملی تعبیر کا سہر اگلوکار ہی کے سر بندھتا ہے جوا کی خام طرز کو اپنی آ واز کے جادو کی آ۔

زیر نظرگانے میں محدر فیع کی آواز میں مایوں لیجے کی دلگیراور موہوم صدا رُندے ہوئے داوں کی آیئند وار ہے، غم گزیدہ آواز کی لا چاری کے تاثر کواپنے ول کے تزیں مقامات ہے بیش کرنے کا فن موسیقار تو نہیں سکھا سکتا، وہ تو سازوں کی مدو سے بااپنی آواز میں گا کر محف ایک فاکے موجود تی کہ دو اور میں گا کر محف ایک فاکے محدود ہیں بنا دیتا ہے، ایک ماہر گلوکار ہی اُس فاکے کو جاندار شاہکار بنا کر پیش کرتا ہے، بی فداواوصلاحیت محدر فیع میں بدرجہ اُتم موجود تی کہ وہ دھن Tune سنتے ہی اُس کی تبہ تک بین کی جہ تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے اُن کے صوتی نظام کے کئی پردے اور کئی محصوس ہوتا ہے اُن کے صوتی نظام کے کئی پردے اور کئی محسوس ہوتا ہے اُن کے صوتی نظام کے کئی پردے اور کئی حصوس کی تبہ تک بختے ہوئے آواز کے اُس مخصوص سراور جذ ہے کو ہاہم کرتے تھے، جس کی اس نفے کو ضرورت ہوتی تھی۔ اس نفے کو ضرورت ہوتی تھی۔

راکھ برباد محبت کی بچا رکھی ہے بار بار اس کو جو چھیڑا تو مجھر جائے گ نغے کا یہ بند قابل توجہ ہے۔ آ واز میں گلے کی کھرج اور Texture کتنا واضح ہے۔ شعروں کی ادائیگی میں تو قف ...... تظهراؤ ...... اور سُر چھوڑنے کا اہتمام کس خوبی ہے کیا ہے۔گانے کے آخری جھے میں سُر وں کا بیجان اور تلاظم ..... اور آ داز کی دل موہ لینے والی بلندی بے مثال اور لا جواب ہے۔

.....\$

نوحہ بی سی بنا کے میرا مقدر بگاڑنے والے جواب دے او میرا گھر اُجاڑنے والے

کیا یونبی روٹھ کے جانے کو محبت کی تھی زندگی میری مٹانے کو محبت کی تھی

آ تکھ میں خواب تیرے، لب پہ کہانی تیری مجھ کو تر پاتی ہے دن رات نشانی تیری

کیا مجھے تو نے رلانے کو محبت کی تھی او مجھے بھولنے والے توں کہاں ہے آ جا

کیا ہوئی مجھ سے خطا ہے تو ذرا بتلا جا
یا ہے کہہ دے کہ دکھانے کو محبت کی تھی

فلم "دورکی آ واز" سنگیت کار"روی" شاعر شکیل بدایوانی، نوحه غم اور گریے زاری کی حدود کے درمیان غم کیفیت کی ایک راہ گزرہے جس پر سے گزرتے ہوئے آ تکھیں تو اشکبار ہوتیں ای ایک راہ گزرہے جس پر سے گزرتے ہوئے آ تکھیں تو اشکبار ہوتیں ای ایک ایک دور وردوتا ہے۔ بیضیط غم کی روح فرسا کیفیت کا نام

ہے۔الیمی حالت میں دل ود ماغ متوازن نہیں رہتے۔طبیعت میں ہےاعتدالی بڑھ جاتی ہے اور حواس پر بھی قابونہیں رہتا۔

> ربط یک شیرازهٔ وحشت بین اجزائے بہار سبزه بگانه، صبا آواره، گل ناآشنا

بے بسی اور ہے ہیں، عاشق کو اُس وقت زیادہ زنجیدہ خاطر کردیتی ہے جب محبوب کی ہے رُخی اُس کی آرز وُس کے کھلیان کوخز ال کی عقوبتوں کے حوالے کردیتی ہے۔ ایسی صورت میں دل شکستہ ہے جو آ داز اُٹھتی ہے دہ ہرایک کواشکیار کرتی ہے۔

یہ موضوع ہماری فلموں بیں تو عام ہے ہماراادب، ہماری تمام شاعری بھی اس موضوع اس موضوع ہماری فلموں بیں تو عام ہے ہماراادب، ہماری تمام شاعری بھی اس موضوع ہمارت ہے۔ بلکہ ہمارے کلچر و القافت کی رو ما تو ی داستا نیں بھی عشق و محبت کی لا فانی اشتیا ق انگیز یوں اور ناکا میوں سے ہمری پڑیں ہیں۔ فلم بیں ایک آ دھ گیت ہجوم اشک کی نذر کر نا تو لا زی ہوتا ہے۔ موسیقارل کے Portfolios بیں موضوع پیش نظر کی مد بیں بہت ہی معیاری گیت موجود ہیں۔ یہی حال ہمارے گلوکاروں کا ہے۔ اُن کا ایک ایک گیت حالت غم کی اضطراری کے بینوں کیفیت کا آ کینددار ہے۔ شائقین موسیقی جوخود اِن حالات سے گزرے ہوں اور جن کے سینوں بیں داغ اُلفت کے زخم تازہ ہوں وہ فطری طور پر ایسے رنجیدہ خاطر نغمات کو پہند کرتے ہیں۔ ایسے نغمات بیں اُنھیں در داور علاج در در دنوں میسر آ جاتے ہیں۔ عاشق نامراد کہی نہیں جا ہتا کہ مجبت سے براکرد ہے ہی ہیں راحت اور چین محسوں کرتا ہے۔ بسا او قات زخموں کو کرید کر پھر سے ہراکرد ہے ہی ہیں راحت اور چین میس کرتا ہے۔

کہنا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر پردے میں گل کے لاکھ جگر جاک ہو گئے

زرِنظرگانا، ولِ شور بیرہ ہے اُٹھنے والے طوفانوں کی پُر آ شوب اہروں کاسٹک ساحل سے کگراؤ ہے۔ بے قرارموجوں کی تلاطم خیز یوں کا شور ہے۔ گہرائی قلب سے اُٹھنے والے جذبوں کی پکار ہے اور ڈو ہے دلوں میں بننے والے گردابوں کی ولولہ انگیز گونج ہے۔

موسیقار ''روی'' نے نوشاد صاحب کی طرح اپنی دھنوں میں اکثر و بیشتر محدر فیع صاحب کے او نیچ سُر کو استعمال کیا ہے جس میں بہ یک وقت طرب وانبساط کا رنگ نشاط بھی ہے اور آ و رسا کا رفت آ میز بیجان بھی موجود ہے۔ وہ جلال و جمال کی دونوں خصوصیات کو بردی استراحت ادر مہارت سے نمر وال کے قالب میں ڈھال دیتے تھے۔ گیت گاتے وقت دیکھنے والوں کو اُن کے چبرے سے اس امر کا گمان تک نہ ہوتا کہ اُن کے سینے میں سانسوں کے والوں کو اُن کے سینے میں سانسوں کے میں میں میں دونہ کار ہیں۔

اس گانے کی وُھن میں دل کورنجور کروینے والاسوز موجود ہے، آ واز کہیں نستغیلق لہجے گی غماز ہے تو کہیں عمودی اُٹھان دل گرفگی کا باعث ہے۔

''زندگی میری مٹانے کومحبت کی تھی''

اس بندمین 'کی گھی' میں آ واز کاار تعاش ،ستائے ہوئے انسان کی رُندھی ہوئی آ واز کا متاثر کمن اظہار ہے۔گانے کی Composition متوازی اور عمودی سُروں کے قالب میں ترتیب دی گئی ہے۔ گویایہ آ واز کی پُرکاری کا امتحان تھا، روی جیسا ہوشیار موسیقار جانتا تھا کہا ہے گانے کی مرکز ورسا خت محمد رفیع صاحب کے لیے ہی موزوں ہو سکتی ہے، کمی اور فذکار کے بس کی بات رہھی جو مدھ سینک کے پہلے سُر سے تارسپتک کے آخری نوٹ Note تک بلاچوں و چرال پہنچ جائے۔ آروہ اور ابروہ کے دونوں تقاضے ایک ہی سانس میں یورے کرے۔

آ واز میں جذبات اور اُن کی ادائیگی، بحر میں متحرک موجوں کے سیان اور اُن کے باہمی ربط کی صوتی تضویر کے مانند ہے۔ سامعین کے دل کے تار جب اس Rythemic باہمی ربط کی صوتی تضویر کے مانند ہے۔ سامعین کے دل کے تار جب اس Pattern ہوتے ہیں تو انسان خود کو کسی اور دنیا میں پاتا ہے۔گانے میں او نُجی تان اور چلاتی ہوئی آ واز انسانی ذہن میں خوابیدہ گئی خلیات کو بیدار کرنے کا باعث ہوتی ہے، جس طرح کسان ال کی تیزنوک سے دھرتی کے سینے میں پوشیدہ دراز وں کونگال ہا ہر کرتا ہے۔

زورہے چینیں گے ، تو اظبارتمنا ہوگا

ياا قبال كے الفاظ میں

نوارا تلخ زی زن چوذ و آنغه کم یا بی او نچی تان ، آ واز کے ایسے نشتر ہیں جوعروق مردہ میں خونِ زندگی کی روانی اورتر سیل کا باعث ہوتے ہیں۔

تلاطم ہائے دریابی ہے ہے کو ہر کی سیرانی

کشاکش آ جگ ایک ایس دستک ہے۔ جس سے ذہنوں کے بند دروازے اور روشنداں کھل جاتے ہیں۔ ان جھروکوں سے گزرتے ہوئے تازہ ہوا کے غول، پردوں اور جالوں کو ہٹا کر مشتشر خلیات کی از سر نوشیرازہ بندی کرتے ہیں جس سے ذہنی سطح آ کینے کی طرح صاف اور ملائم ہو جاتی ہے تھے اور غبار کے ہٹ جانے کی وجہ سے تفکر اور شعور نے برگ و بار پیدا کرتا ہے، طلوع آ فاب، بذات خود، نغہ وصوت ہے۔ ایک ایس دلیل ہے جس کی چکا چوندروشنی سے ظلمت شب اور اثر خواب آ وری، دونوں اپنی بساط لبیٹ لیتے ہیں۔ کی چکا چوندروشنی سے ظلمت شب اور اثر خواب آ وری، دونوں اپنی بساط لبیٹ لیتے ہیں۔ شعاع آ فاب کا چوندروشنی سے ظلمت شب اور اثر خواب آ وری، دونوں اپنی بساط لبیٹ لیتے ہیں۔ شعاع آ فاب کی جن کے کا تی ایسا بھر پوراور شیکھا دو اور بلا ہے جس کی جیز و ھار سے چا در شب تارتار ہوکراتنی سٹ جاتی ہے کہ اس کا وجود تک باتی نہیں رہتا۔ نغمہ نور اپنے محرکات اور سیمالی تقدر سے طفیل ہر سوئی ہوئی زندگی میں تڑپ بیدا کرتے ہوئے اسے نظارہ می کی وعوت دیتا ہے۔

نوا بیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کور کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب . پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🍄 https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share میر ظہیر عباس روستمانی | 3007-2128068

@Stranger 🌄 👺 👺 👺 👺

مطرب رنگیں نوا صدائے مرغ چمن ہے بہت نشاط انگیز

اس کتاب کے متعدد مقامات میں اُن موسیقاروں کی معرفت گھرد فیج صاحب کے افغمات کا تجزید پیش کیا گیا ہے۔ جن کے ساتھ افھوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارہ اورااُن کے علیت میں گانے گائے لیکن بعض موسیقاروں کا ذکر نہ ہوسکا، اس سے بیجیرا خذنہ کی جائے کہ وہ اینے کام میں کمزور سے یا غیرمعروف سے، ایباصرف کتاب کی بڑھتی ہوئی شخا مت کے پیش نظر کیا گیا ہے، ویسے بھی ہرموسیقار کا حوالہ دینا اس کتاب کی بنیادی غایت نہیں۔ محدر فیج صاحب کی محتش آ واز اور مہک تو ہر پھول میں ہو بدا اور شہم کے ہرموتی کو در نایاب بنا گئی۔ کون سا موسیقار ہے جس کے گانے سے کیساں سلوک نہ کیا گیا اور وہ شہرت سے محروم رہا۔ موسیقاروں کے حوالے سے گائے گئے گیت ایک الگ اور اہم موضوع ہے جس پہ ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ زندگی اور جذبہ شوق سلامت رہا تو یکام بھی انشاء اللہ پورا ہوگا۔

میوزک ڈائر کیکٹر رق کی جن کا پورانام رق کشکر شرما تھا۔ دفیع صاحب کے بہت قریب ضرورت ہے معیاری گائے اُن کے لیے گئیتی کیے۔ 1960ء میں گرودت کی وڈکشن نے معیاری گائے اُن کے لیے گئیتی کیے۔ 1960ء میں گرودت کی اپنی زندگ مشہور فلم ''چودھویں کا چاند نے آئی ایسے دوچار ہونا پڑا۔ یظم گرودت کی اپنی زندگ مشہور فلم ''چودھویں کا چاند ہے آئی ایسے دو چار ہونا پڑا۔ یشم گرودت کی آئی قلوں کے مشہور فلم ''چودھویں کا چاند ہے آئی ایسے دو چار ہونا پڑا۔ یشم گرودت کی آئی مقاموں کے بارے میں تھی ۔ فلم چودھویں کا چاند ہے آئی ایسے دو چار ہونا پڑا۔ یشم گرودت کی آئی اندھی کے بارے میں تھی ۔ فلم چودھویں کا جاند ہے آئی ایسے دو چار ہونا پڑا۔ یہ بی تی گی ۔ فلم کی وزید کی کی ایک کے بارے میں تھی۔ فلم کی دورت کی تی کا جوران کی کے بارے میں تھی ۔ فلم کی وروت کی کہا مقاموں کے بارے میں تھی ۔ فلم کی وروت کی کہا کی ان کے لیے گئی کیا کو میں کی کے دولے کی ایس کی کی کی کی کی کے دولے کی کی کیت کی کی کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کی کرانے کی کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرنے کرانے کی کرانے کرانے کر

موسیقار متھے بیرکہا جاتا ہے کہ الیں۔ ڈی۔ برمن نے کسی دجہ سے گرودت کوفلم'' کاغذ کے پھول''

بنانے ہے منع کیا تھا، جبکہ گرودت بصد تھے۔ایس ڈی برمن نے یہاں تک کہددیا کہ اگروہ بازنہ

آئے تو بیان کی آخری فلم ہوگی اس کے بعدوہ گرودت کی کسی فلم میں موسیقی تر تیب نہیں دیں گے۔ اور یمی سے تھہرا گرودت نے فلم بناڈ الی اورادھرایس ڈی برمن نے موسیقی کے حوالے سے اپنے تمام تعلقات منقطع كرلئے، چنانچ گرودت نے روى سے مراسم بڑھائے اور انھيں فلم 'چود ہويں كا جاند کی موسیقی سونب دی۔اس فلم کے گیت کارشکیل بدایوانی تھے۔ بلاشبدیہ محدر فیع صاحب کے عروج کا زمانہ تھا۔ روی نے محدر فیع صاحب کواس فلم میں پانچ Solo گانے دیے۔ ایک نغمہ جو شهرت کی بلندیوں کو چھوتا ہوانقش دوام کی طرح حسنِ مادام بن گیا، اور جوتاروں کی انجمن میں نور خورشید بن کر جیکا۔.... چودھویں کا جا ندہو، یا آفتاب ہو.....جس کی گائیکی پےمحمدر فیع صاحب کوفلم نیئر ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ساتھ ہی گانے کی بہترین شاعری پہ جناب تکلیل بدایوانی کو بھی'' فلم فیئر'' ایوارڈ ملا۔ اس گانے کی شرح و بست بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ گانا اپنے تشریح کے مقامات کوخود بیان کرر ہاہے، اتنا ہی کہنا کافی ہے، آغاز ہے عشق، انتہاحسین کیکن میہ بیان کرنا ضروری ہے کہ میرگانا اُس وقت تخلیق فن کے بام شہود پینمودار ہوا، جب فلم برسات کی رات "میں موسیقار روش کا گانا .....زندگی بحرنہیں بھولے گی وہ برسات کی رات .....فلم' کالا بازا' میں ایس ڈی برمن کی موسیقی ہے آ راستہ .....کھویا کھویا جا ند .....اورالیں۔ ڈی۔ برمن ہی کے دوگانے قلم " بمبيئ كابايؤ" \_\_\_\_ التحى ندكوئي منزل .....اور ..... ديواند، متناند بهوا دل .....اور كوه نور فلم كاشبرة أفاق كانا، نوشادصاحب كى كميوزيش بين .....مرهوبن ميرارادهيكا ناييےرے....اس کے علاوہ کئی گانے تھے، جواختر تابندہ بن کے فلکِ سنگیت پیضوفشانی کررہے تھے، ان سب پر سبقت لے گیا۔اورایک تاریخ ساز گانے کے طوریہ اُنجرا۔ای فلم''چودھویں کا جاند'' کا ایک اور نغمہ جوساغر دیدہ پرنم سے نیکتے ہوئے اشکوں کے مانند کشش حسن کوغم ہجر سے فزوں کرتا ہے، جس میں یاس واُمید کے حوالے تاب شکیبائی کو توت گویائی عطا کرتے ہیں۔ بیقعر دریا میں جمکتے ہوئے گوہر کی طرح ہے۔

> ملی خاک بین محبت، جلا دل کا آشیانه جو تھی آج تک حقیقت، وہی بن گئ فسانه

### یہ بہار کیسی آئی جو خزاں بھی ساتھ لائی میں کہاں رہوں چن میں میراکٹ گیا ٹھکانہ

مجھے راستہ دکھا کر، میرے کاروال کو اوٹا ادھر آ گلے لگا لول، تجھے گردش زمانہ

یان ہے جس میں دل طالب نظارہ ہے لیکن آ نکھ محروم نظر، محمد رفیع صاحب کی صدائے دردا گیز بیان ہے جس میں دل طالب نظارہ ہے لیکن آ نکھ محروم نظر، محمد رفیع صاحب کی صدائے دردا گیز اسباب حادثات اور ستم ہائے زمانہ کو دل کی اُس ٹوتی ہوئی تارہے پیش کرتی ہے جس میں درد کے سوا کچھا ورنہیں۔ بیگا نا سرا پا درد ہے۔ شام غربت اورغم کدہ محمود میں دل ناصبور کا نوحہ آ واز کے رفت آ فریں پیرائے میں نہ کسی نے چیش کیا اور نہ ہی کوئی پیش کر سکے گا۔

روی شرما بھاسی کی دہائی ہیں اُس وقت فلم جگت ہیں قدم فرسا ہوئے، جب بھارتی فلم سنگیت ہیں بہت بڑے اور مہا استاد سنگیت کی سنہری تاریخ رقم کررہے تھے۔ جن میں ایس وُ ی برکن ، ی رام چندر، انیل بسواس ، مدن موہن ، شکر ہے کشن ، خیام ، نوشاد ، روشن اور جیمنت کمار شال تھے۔ رفیع صاحب اُ س زمانے ہیں اپنے فن کے عروج پہتے۔ بہت نے فند زگار ، موسیقار فلم اداکا راور پروؤیو مرزا ہے تھے جور فیع صاحب کے نتمات کی جریورکامیا بی کی وجہ ہے یکرم بام عروج پہنے گئے گئے ، اُن ہیں ایک نام روی کا بھی شامل ہے۔ وہلی نے تعلق تھا۔ تلاش روزگار انھیں عروب پہنے گئے ۔ اُن ہیں ایک نام روی کا بھی شامل ہے۔ وہلی نے تعلق تھا۔ تلاش روزگار انھیں بھی بھی بہتی ہے آیا ، جہاں خاصی ممبری کی زندگی بسر کی ، گانے کا شوق تھا، کین بیآ بائی پیشونی نہیں تھے۔ بھی بہتی کورس وغیرہ میں گاتے رہے۔ ہمینت کمارصاحب کی نگاہ نے روی میں چھیے تھا۔ ابتداء میں فکا کو کیری نگاہ ہے دیکھا۔ استحد تھے۔ پہلے سازندے کی حیثیت کا رک ہو گئی میں نگاہ ہے دیکھا۔ استحد تھی کہ عرصہ کام کرتے رہے بعد از ال وقت کے ساتھ ترتی کرتے ہوئے بہت کار کے بھی عرصہ کام کرتے رہے بعد از ال وقت کے ساتھ ترتی کرتے ہوئے بہت کار کے بھی جب کی ایک نگاہ نے کی فوک نیون جس پہست کی اور کا کے گئی تمام نعمات نے ہمینت کمار کو بہت مقام سیراس خوابی الیا ہو بیا ایل میں بجائی گئی بین نے سب کو متوجہ کیا۔ بیدھن اتی مقبول ہوئی کہ برصغیر میں تمام سیروں شیاس بیان گو بگر نے کا عمل ہو بیسے میں کہتے تھی جہاں کہیں سانے کا تماشہ بیانا گی کو بگر نے کا عمل ہو بیسے میں کہتے تھی جہاں کہیں سانے کا تماشہ بیانا گی کو بگر نے کا عمل ہو بیسے دی دھن اتی مقبول ہوئی کہ برصغیر میں تمام ہو بیسے دی دھن اتی مقبول ہوئی کہ برصغیر میں تمام ہو بیسے دی دھن اتی مقبول ہوئی کے دی مقبول ہوئی کے دی مقبول ہوئی کے دی مقبول ہوئی کے دی کہتے ہوئی کہاں کہیں سانے کا تماشہ بیانا گی کو بگر نے کا عمل ہوئی کے میں مقبول ہوئی کے دی مقبول کی دون کی دون کی دی دھن کے دی دھن کے دی دھن کے اس کو بی کون کے دی مقبول ہوئی کے کہاں کو بیٹو کی دی دھن کے کہاں کہیں سانے کا تماشہ کی دی دھن کے کہاں کو بیکھ کے کہاں کہیں سانے کا تماشہ کی دون کے کہاں کو بیکھ کے کان کو کے کہاں کو بی کر کے کا عمل کی دون کے کہاں کو بیکھ کے کہا کے کہا کی دون کے کہا کہی سانے کی دون کے کہا کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کہا کی

میں سانب برساح طاری کر کے آھے بکڑتے ہیں۔اس دھن کے بارے میں کہا جاتا ہے کدور اصل میروی نے کمپوز کی تھی اور گانے کی ریکارڈ نگ کے دفت بھی بین انھوں نے ہی ہجائی تھی۔ اُس فلم کے گانوں کی تیاری ہیں ہمینت کمار نے روی کی فنکارانے کلیقی صلاحیتوں کو بہت سراہااور انھیں اعتماد کے ساتھ بیعند ہید یا کہ آپ کومیرے ساتھ بطور اسٹینٹ کام کرنے کی ضرورت نیں ، آپ اس قابل ہیں کہ اپنے انفرادی نام سے میوزک کمپوز کر سکتے ہیں، للبذا پہلی فلم جس میں میوزک دیا وہ'' وچن'' تھی۔اس کے بعد آ ہتہ آ ہتہ بیسلسلہ آ گے بڑھا،لیکن 1960ء میں فلم '' چودھویں کا جاند'' ہے میدم کا یا بلیٹ گئی اس کے بعد پھر تو اتر ہے کام ملنا شروع ہو گیا۔ان کے Protfolio میں بڑے ہی کامیاب نغمات ہیں۔ سبجی گلوکاروں سے حب ضرورت گانے گواتے رے۔ Female منگرز میں آشا جھوسلے ان کی پہندیدہ اور کامیاب فنکارہ تھیں۔ آگر چہ لٹا مُنگیشکر نے بھی ان کے لیے بوے عمدہ گانے گائے،لیکن لٹا چونکہ بڑے ناموں کے ساتھ ہی وابسة رہنا پیند کرتی تھیں، ابھرتے ہوئے ہے موسیقاروں سے ذرافا صلے پر ہی رہیں، روی کو بھی انھوں نے ابتدامیں گھاس نہیں ڈالی، اگر کوئی گانار یکارڈ کرنا طے پابھی جاتا تو وہ ریبرسل کے لیے ہفتوں بلکہ مہینوں انتظار کرواتیں جس کی وجہ ہے روی اور لیامنگیشکر کے تعلقات بھی مکند حد تک خراب ہوئے بالآ خررہ کی کا بورار جھان آشا بھوسلے کی جانب ہو گیا۔ Male سنگرز میں محمد فیع صاحب ان کے بہند بدہ گلوگار تھے،لیکن رفیع صاحب کے علاوہ بہت سے نغمات مہندر کپور، منا ڈے اور مکیش ہے بھی گوائے۔روی کی کمپوزیشن میں بھی ہم مکشمی پیارے، خیام اور جے دیو کی طرح دھنوں کا وسیع امتزاج دیکھتے ہیں۔نوشاد بشکر ہے کشن اوراو پی نیر کی طرح اپنی پہچان کے مخصوص حوالہ جات نہیں بنائے۔ دھنوں کی تخلیق اور سازوں کی ردھا کے دائرے کو کھلا رکھا۔ سچوئیشن کے مطابق نغمات کوساز و آواز کی معرفت کمپوز کرتے رہے۔ دھن کی قدروں کوسنگیت كحوالے يجھنے كا كبراعلم اور تجربدر كھتے تھے۔اس ليےان كمپوز كيے ہوئے نغمة عشرت اور ناله غم پینی دھنوں میں نفسی باریکیوں کی وہ رمزیں سننے کوملتی ہیں۔ جو دل و د ماغ پیہ گہرے اثر ت متعین کرتی ہیں۔ نفے کی دھن، نیج کی طرح ہے جس کی نمود میں غنچہ گل کی رنگت اور مہک کا دارویدار ہے۔روی کے نغمات میں ہنگامہ آفرین کاراز ہی دھنوں کی بُنت Structure of Melody میں ہے۔اُن کی دھنوں میں غنایت اس طرح گندھی ہوئی ملتی ہے جیسے آغوش گل میں مہک۔ بے شارگانے ہیں جوان کے فلسفہ شکیت کے ترجمان ہیں۔

#### ایک مختصری فہرست پیش خدمت ہے۔اُن معروف نغمات کی جنھیں روّی نے محمد رفیع صاحب کے لیے کمیوز کیا۔ گیت کار سال اجز گیا پیچهی،اب تیرابسرا محمر كى لاج را چندر کرش 1960 ہائے رے انسان کی مجبوریاں كحونكهت تحكيل بدايواني 1960 'حسن دا لے تیراجواب ہیں تثكيل بدالواني گھرانہ 1961 جب ہے تمھیں دیکھاہے، آنکھوں میں گھرانہ تقليل بدايواني 1961 مجھے پیار کی زندگی دینے والے پیارکاساگر يريم دهون 1961 رازِ دل أن سے جھيايانه كيا اینابنائے دیکھو اسدجعويالي 1962 بار بارو يجهو مجروح سلطانيوري حا ئنەٹاۇن 1962 ياميري منزل بنا، جازندگي کو راكھی راجندر كرش 1962 اتني حسيس اتنى جوال رات آج اوركل ساحرلدهيانوي 1963 مجھے گلے سے لگالو بہت اداس آج اوركل ساحرلدهيانوي 1963 بيداديال بيفضائي آج اورکل ساحرلدهيانوي 1963 اس مجری د نیایش بجروسا را جندر کرش 1963 يه جھکے جھکے نیناں بجروسا راجندركرش 1963 كون ايناكون يرايا تخليل بدايواني كون اينا كون يرايا 1963 كون اپنا كون يرايا ذراس حسينه نازنين تحكيل بدايواني 1963 د يوانه كهه كه آح محصے پير يكار ب تقليل بدايواني ملزم 1963 تخكيل بدانوانى جان بہارحسن تیرا پيار کيا تو ڈرنا کيا 1963 زندگی کیاہے تم کا دریاہے تكيل بدايواني پيار کيا تو ڈرنا کيا 1963 تم جس پينظر ڈ الو راجند كرش بدرائے ہیں بیار کے 1963 دل ميرا آج ڪھو گيا کہيں تتكيل بدايوانى دورکی آواز 1964 اك مسافركوبيد نيايس كياجا ہے تشكيل بدايواني دورکی آواز 1964

| تخليل بدايواني | 1964 | دورکی آواز | حسن ہے جا ندہھی شرمایا ہے  |
|----------------|------|------------|----------------------------|
| را جندر کرش    | 1964 | شهنائی     | سنتنى جوال بزندگى          |
| راجندر كرش     | 1964 | شهنائی     | نہ جھنگاوزلف سے پاتی       |
| ساحرلدهيانوي   | 1965 | كاجل       | حپھولینے دونازک ہونٹوں کو  |
| داجندد کرش     | 1965 | خاندان     | كل چمن تفاءآج أك صحرا موا  |
| فكيل بدابواني  | 1966 | دوبدن      | بجرى دنيايس آخردل كو       |
| فكيل بدايواني  | 1966 | دوبدن.     | نصیب میں جس کے جولکھا      |
| تفكيل بدابواني | 1966 | دوبدن      | ر با گروشول میں بردم       |
| يريم دهون      | 1966 | وس لا كھ   | لگ جا گلے دل زیا           |
| داجندد كرش     | 1967 | نځی روشنی  | جتنى ككھى تقى مقدريىن      |
| راجندر كرشن    | 1967 | نى روشى    | مس طرح جيتے بيں بيلوگ      |
| دا چندر کرش    | 1967 | نتی روشنی  | تيرى آئكه كاجواشاره نهدوتا |
| ساحرلدهيانوي   | 1968 | نيل كنول   | تجھكوپكارے ميراپيار        |
| ساحرلدهيانوي   | 1968 | نيل كنول   | بابل كى دعا تنس ليتى جا    |
| عكيل بدابواني  | 1971 | أميد       | مجھے عشق ہے جبی ہے         |
| ساحرلدهيانوي   | 1968 | الماجت     | دورره کے شکروبات           |
|                |      |            |                            |

# رخصت اے برم جہال

اس کار گرفطرت میں تقدیراشیاءاور تقدیرانسان جدائی ہے۔ ہر چیز اپنے اصل سے علیحدہ وجدا ہوکراگلی منزل میں جانے کے لیےا پئی راہ لیتی ہے۔اقبالؒ کےالفاظ میں ہے خواب ثباتِ آشنائی ہے۔اقبالُ کے الفاظ میں ہے خواب ثباتِ آشنائی آسکین جہاں گا ہے جدائی

اس دنیا میں تمنائے وصال ، سراپا پیغام فراق ہے۔ لیکن عجب بات ہے کہ دنیا میں ہر شے ہر دوسری شے کے حلقہ کشش میں رہتے ہوئے تکیل آرزو کے سراحل سے گزرتی ہے۔ قربت باعث النفات ہے، لیکن وہی سحاب جو وجود برح ہے جنم لیتا ہے، ہوا کا ہمراہی بن کرسینہ آب ہے جدا ہوجا تا ہے۔ پھول جوشاخوں کے نہاں خانہ تخلیق ہے معرض وجود میں آتا ہے، چند دن تک رونی گستان کواپی مہک سے عطر بیز کرنے کے بعدای شاخ کو وواع کر کے فرش زمیں پر بحکرجا تا ہے۔ مال کی کو کھ سے جنم لینے والا انسان مال کا جزؤ بدن ہوتے ہوئے بھی ایک دن واغ مفادقت سے سب کوسوگوار کرتا ہوا عالم عدم کوسدھا دجا تا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود ساج نام ہی مفادقت سے سب کوسوگوار کرتا ہوا عالم عدم کوسدھا دجا تا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود ساج نام ہی باہمی تعلقات کی کشش میں رہنے گا ہے لیکن ساجی تعلقاتی کشش دوطرح کی ہے۔ ایک تو گرفتاری کشش دوطرح کی ہے۔ ایک تو گرفتاری جذبوں کے یہ سلسلے دائی ہیں اور آئین حق کے مطابق ہیں۔ یہ ایسا طوفان شد ہے جس کی راہ میں جذبوں کے یہ سلسلے دائی ہیں اور آئین حق کے مطابق ہیں۔ یہ ایسا طوفان شد ہوتی ہوئی ارتقائی تھیل جزبوں کے یہ سلسلے دائی ہیں اور آئین حق ہے۔ یہ مادی ورجات سے بلند ہوتی ہوئی ارتقائی تھیل ہے۔ یہ دوسری کشش جوروائی عام کی طرح سب کو کھیخی پاکراز کی اور ابدی دنیا ہے ہمکنار ہوتی ہے۔ یہ کشش جوروائی عام کی طرح سب کو کھیخی ہے۔ وہ مادی وسائل سے ہمکنار ہوتی ہے، یہ کشش موروائی عام کی طرح سب کو کھیخی ہے۔ وہ مادی وسائل سے ہمکنار ہوتی ہے، یہ کشش موروائی عام کی طرح سب کو کھیخی ہی ۔ وہ مادی وسائل ہے ہمکنار ہوتی ہوئی ہیں۔ یہ کشش موروائی عام کی طرح سب کو کھیخی ہون دولان کے۔ وہ مادی وسائل ہے ہمکنار ہوتی ہوئی۔ یہ کوشش موروب کرتی ہے۔ وہ مادی وسائل ہے ہمکنار ہوتی ہوئی ہوئی۔ یہ موروائی عام کی طرح سب کو کھیخی ہون

لوگ جن میں جو ہرخوداری کا فقدان ہوتا ہے، وہ دولت وشہرت اور جاہ وجلال کے اسپر ہوجاتے ہیں۔ چڑھتے سورج کو بھی سلام کرتے ہیں۔ دوسری طرف لوگوں کورام کرنے اور غلام بنانے میں بھی بہت نشہ ہے، ای لئے تو خدا بن کرلوگوں سے اپنی پرستش کروانا ناعابقت اندیشوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے، لیکن دولت سے حاصل کردہ شہرت بھی ریت کے اُن گھروندوں کی طرح ہے جو ہوا کی ہلکی سی جنبش سے مینہ خاک ہوجاتے ہیں یا پانی کی ایک اہر ہے دریا برد ہوجاتے ہیں۔

بہرحال انسانی ذات، جب بے کشش ہوتی ہے، تو ہرطرح کا کیف وسرور بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ وہی لوگ جواس کے آستان حسب پہ اپنا ماتھا فیک رہے ہوتے ہیں وہ مزکر بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتے۔ سب اپنے اور پرائے پہچانے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ انسان جوسب کی آ تکھ کا تارا ہوتا ہے ایک ٹوٹے ہوئے شہاب کی طرح اپنا وجود کھودیتا ہے، افتاد گیستم اُسے دیوانہ بنادیتی ہے، وہ خود کوکسی حلقہ کوکشش میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن اُس کی ذہ اُس بنجرز مین کی طرح ابنا وجود کھودیتا ہے، افتاد گیستم اُسے دیوانہ بنادیتی ہے، وہ خود کوکسی حلقہ کوکشش میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن اُس کی ذہ اُس بنجرز مین کی طرح ابن جاتی ہے۔ میں کی فصل کی کاشت نہیں ہوسکتی۔

پروڈیوسرگرودت کے ذہن میں اوپر بیان کردہ، نفیاتی خلفشار کا ایسائی خاکہ ہوگا جے
نغے کی صورت میں اُ نھوں نے فلم کاغذ کے پھول کی چویش کے لیے بچویز کیا۔ بینغہ ہندوستانی فلم
علیت کا بہت بڑا گانہ ہے۔ اس گانے کے تمام ترکیبی اجزاء معیار اورستایش کی معنویت کے آئینہ
دار جیں۔ موسیقارای۔ ڈی برمن نے اپنی تخلیقی اختراع کی جس منزل پہائے کمپوز کیا وہ فم گساری
کے سوا پچھنیں، چکی کی بھارت سلوں کے رگڑ سے بیدا ہونے والی صدائے آہ وزاری ہے جس
میں ولی جذبات کو آہتہ آہتہ پیا جارہا ہو۔ اک صدائے درد ہے، جو خراش ناخن سے دلوں ک
عزہ داری بیان کررہی ہو۔ ایسی بر ہوں صداجس سے نبش ہستی تھم جائے کیفی اعظمی نے زمانے ک
چزامیں جلتے ہوئے جذبات کو یوں بیان کیا۔

ارے دیکھی زیانے کی یاری، پھڑے جھی باری باری کیالے کے ملیں اب دینا ہے آنسو کے سوا کچھ پاس نہیں یا پھول ہی پھول تنے دامن میں ، یا کا نٹوں کی بھی آس نہیں مطلب کی ہے و نیاساری ، پھڑ ہے جھی باری باری وقت ہے مہریاں ، آرز و ہے جوان فکرکل کی کیوں کریں اتنی فرصت کہاں
دور میہ چلتار ہے
رنگ اُ چھلتار ہے،
رنگ اُ چھلتار ہے،
روپ مجلتار ہے، جام بدلتار ہے
رات مجرمہمان ہیں، بہاری یہاں، رات گرڈھل جائے گی۔
پھریہ خوشیاں کہاں
بل مجرکی خوشیاں ہیں ساری

اس گانے ہے مماثلت رکھتا ہوا ایک اور نغہ جس میں انسان کی اندرونی خلش اور خلفشاراً سے ہیں باغیاندرویے پیدا کرتے ہیں۔اس صورتِ حالات ہیں بھی دوجذہ اس کے ذبنی اور نفسی شعار کو اُجا گرکرتے ہیں۔ایک تو اُس کی اندرونی فئلست اور کم ما گیگی ہے جواسے آگے بڑھنے اور کسی منزلِ امکان تک پہنچ نہیں دیتی۔ یہ منفی رجمان ہے انسان اپنی ذات میں شکر جاتا ہے، پیش اختیار کرتے ہوئے رجائیت پہ مائل ہوجا تاہے، چونکہ کسی بھی امتحان گاہ میں وہ کامیابی حاصل کرنے کی المہیت ہے محروم ہوتا ہاس لیے ایسی تمام ممکنات ہیں کیڑے نکالا ہے جوائے امتحان گاہ میں لاتی ہیں۔ دوسرا جذبہ خود داری اور خود انحصاری کی اُن اعلیٰ اقد ار کی ہے جوائے امتحان گاہ میں لاتی ہیں۔ دوسرا جذبہ خود داری اور خود انحصاری کی اُن اعلیٰ اقد ار کی بدولت ہے۔ جس سے انسان کی جسمانی اور دوحانی قو تو ان کو ارتکاز نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بدولت ہے۔ جس سے انسان کی جسمانی اور دوحانی قو تو ان کو ارتکاز نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بدولت ہے۔ جس سے انسان کی جسمانی اور دوحانی تو تو ان کو ارتکاز نصیب ہوتا ہے۔ دو اور خود کی منزل کا تعین نصیب ہونے بیاتا ہے سوچ کے دھارے اُن تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایک واضح منزل کا تعین نصیب ہونے بیاتا ہوں ایکن مادی زئیت و ستائش کے ساتھ اُس راہ میں آتی ہے وہ اُسے گردراہ کے علادہ پیچینیں بیاتی مائی مادی زئیت و ستائش کے ساتھ اُس راہ میں آتی ہے وہ اُسے گردراہ کے علادہ پیچینیں جانا، وہ راوشوق کا مسافرین جاتا ہے۔

تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول لیلی بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول ساحرلدھیانوی نے جب بیرگانا.....بید نیاا گرمل بھی جائے تو کیا ہے.....کھھا تو اپنی ذاتی سوچوں کا تمام منشوراس میں رقم کردیا، یہ کہنا تو مشکل ہے کہ گون ساجذ به اُن کی اس تحریک کا باعث تھا۔ تا ہم ایک باغیانہ فلسفہ جوز مانے کے تفاوت کا باعث ہے جس کی وجہ ہے ساج میں غیر مساویا نہ معاشرت قائم ہے، جو طبقات کوجنم دیت ہے، نفر تیں اور محبتیں ای عدم تو از ن کی وجہ ہے ہیں۔ یہ گانا بھی گرودت کی اُس انقلا بی فلم" بیاسا" کے لیے تھا۔ جس کے بارے میں اُنھوں نے خود کہا تھا کہ بیفلم وقت ہے بہت پہلے بن گئی ہے۔ فلم بین طبقہ اُس وقت 1957ء میں شائید اس فلم کے انقلا بی بیغام کو بیجھنے کی اہلیت ہے محروم تھا۔ اس فلم کی موسیقی جے ایس ڈی برمن نے کہوڑ کیا وہ بھی بہت انقلا بی طرز ادا پہنی تھی۔ محمد رفیع صاحب کو چھے Solo گانے ایس۔ ڈی برمن نے کہوڑ کیا وہ بھی بہت انقلا بی طرز ادا پہنی تھی۔ محمد رفیع صاحب کو چھے Solo گانے ایس۔ ڈی برمن نے دیئے۔ ان جدت طراز نغمات میں ایک گانا جو خاص اہمیت کا حامل ہے۔

یہ محلوں یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا 
یہ انسال کے دشمن، ساجوں کی دنیا 
یہ دولت کے بھوکے، رواجوں کی دنیا 
یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے 
یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے

یے گانا وقت کے اُس دھارے 1957ء میں کمپوز کئے جانے والے قلمی گانوں کی ڈگر سے ہے کہ تیارکیا گیا۔ اُس واردات کے ماحول، اوروہ تمام نشیب وفراز جواس گانے کی ارادت کے متقاضی تھے۔ وہ دھن کے ایک ایسے قالب میں ڈھالے گئے جن کا اطلاق پچوایشن پر بھی ہوا۔ اور گانے کے فلمی لیعنی صوتی Audience ماحول کو بھی کھمل کر گئے۔ پورے نفے میں سازقطعی غیر متحرک ہیں اور اگر ہیں تو دور کہیں آ ہتگی کے ساتھ نغمہ زنی کررہے ہیں۔ موسیقار نے سارازور گانے میں آ واز کے ماتھ ور مجات میں Tempo گانے میں آ واز کے ماتھ ور مجات میں ہوتا ہے۔ جوآ ہتگی کے ساتھ در جات میں ہوتا ہے۔ جوآ ہتگی کے ساتھ در جات میں ہوتا ہے۔ تا تری بردھتی ہے۔ ساتھ ہی سازوں کا بردھتا ہوا متزاج بھی آ واز کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ تری بردھتی ہے۔ ساتھ ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ خوآ ہوں کا بردھتا ہوا متزاج بھی آ واز کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ انہوں کا بردھتا ہوا متزاج بھی آ واز کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ انہوں کا بردھتا ہوا متزاج بھی آ واز کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ انہوں کا بردھتا ہوا متزاج بھی آ واز کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ انہوں کا بردھتا ہوا متزاج بھی آ واز کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ جوآ ہوں کے بیاں آ واز بھی پھیلائے ڈسنے کو تیار ہے۔

جلا دو، جلا دو اسے پھونک ڈالو یہ دنیا میرے سامنے سے ہٹا لو یہ دنیا تہاری ہے تم ہی سنجالو یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یگاناباغیانہ آ داز کا چلاتا ہوا داویلا ہے۔ ایک ہنگام محشر ہے، جو چیج نیج کردنیا اور ساج کا چرہ نوج رہا ہو۔ ایک شدمرخی ہے۔ جوہر عام اختباہ کردئی ہے۔ اپنے ساتھ کئے گئے مظالم اور نا انصافیوں کا رونا ہے جسے بہ بانگ وہ ال تشہیراز عام کیا جارہا ہے۔ ساتھ ہی آ واز میں بے دلی اور بیافیان کی ادای بھی ہے۔ یکی بے رنگی اور ناشگفتگی گانے کا وہ تاثر ہے، جوا ہے رنگین اور شگفتہ بھی بناتی ہے۔ یکی نابذات خود ایک ''ایک ہے۔ جسے گرودت نے پردہ سمیں پر پیش کیا، لیکن محمد رفع صاحب نے اسے آ واز کے ذریعے نغے کی صورت میں رقم کیا۔

یں اپ آپ سے گھبرا گیا ہوں مجھے اے زندگی دیوانہ کردے

کہاں سے یہ فریپ آرزہ مجھ کو کہاں لایا جے میں پوجتا تھا آج تک نکلا وہ اک سایہ خطا یہ دل کی ہوں خطا یہ دل کی ہوں

بڑے ہی شوق سے ایک خواب میں کھویا ہوا تھا میں عجب مستی بھری ایک نیند میں سویا ہوا تھا میں کھلی جب مستی بھری ایک نیند میں سویا ہوا تھا میں کھلی جب آئکھ تو تھرا گیا ہوں میں ایپ سے گھرا گیا ہوں میں ایپ آپ سے گھرا گیا ہوں مجھے اے زندگی دیوانہ کر دے

میگانانظری امکانات وممکنات اوراً سے وجودی دائر ہار آنے دالے مشاہدات کے درمیان صدودکومتعین کرتے ہوئے، حقیقت راز کے خفیف پردوں کو ہٹا کر انسانی نفسیات کی ایک دامیان صدودکومتعین کرتے ہوئے، حقیقت راز کے خفیف پردوں کو ہٹا کر انسانی نفسیات کی ایک داشی نفسیات کی مرقبہ شاعری نے اس گانے میں فلمی انداز کی مرقبہ شاعری نے قطع انک دائی مرقبہ شاعری نظم، بردی بلاغت کے ساتھ انسان کے نفسی پہلوؤں کوموضوع بخن بنایا ہے۔ بیر ففی متعلقات جو نظر، بردی بلاغت کے ساتھ انسان کے نفسی پہلوؤں کوموضوع بخن بنایا ہے۔ بیر ففی متعلقات جو

انسانی شعائر فطرت کی نشاندہی کرتے ہیں، در اصل صوفیا کرام کی شاعرانہ غرض و غایت کے مندر جات میں۔

> میں اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں مجھے اے زندگی دیوانہ کر دے

انسانی نفسیات کی کشیدگی، جومسائل کی بہتات اوراُن کے الجھاؤ کی وجہ سے انسان کو جگڑ لیتی ہے۔ وہی کشکش اوراُس کی تفریط انسانی قوئی کو مضحل کر دیتے ہیں۔ جس کے باعث تدہیری عمل اور سوچ بچار کے مکنداراد ہے، جومسائل کے سلجھاؤ کی عملداری ہیں ممد ومعاون ہوتے ہیں، سب دھرے کے وهرے رہ وجاتے ہیں، جس کی وجہ سے نفسیاتی اہتلاؤں سے ماؤف ذہن ، زندگی کے روشن پہلوؤں کو بھی تاریک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ہجان خیز گھبراہٹ سے نجات کی ایک صورت کو وہ باعث سے شام کر دیتا ہے۔ اس ہجان خیز گھبراہٹ سے نجات کی ایک صورت کو وہ باعث سے خودی کی تمنا کرتا ہے، ورد کو پالینے اور در درکے ضمیر میں مقام کرنے کی سمجھنا مراب کے تمام سمجھنا کرتا ہے، ورد کو پالینے اور در درکے ضمیر میں مقام کرنے کی سمجھنا کرتا ہے۔

کہاں سے یہ فریب آرزو مجھ کو کہاں لایا جے میں پوجتا تھا آج تک، لکلا وہ اک سایہ خطا دل کی ہے، میں شرما گیا ہوں

عشق کے م اور اُس کی لذت کا اُٹر دوگنا ہے۔ جو بھی سوز و در دمندی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بھی مستی و خرابی میں۔ را جندر کرشن نے حقیقی ونظری صورتِ حال کی بحث گی کا فیہ بندی کوغیب وحضور کی لغت میں بیان کیا ہے۔ عشق حقیقی ہر غائب کو بخلی نگاہ میں ہمولیتا ہے اور محسوں کو اشاراتی حسنِ نظر ہے او بھل بھی کر ویتا ہے ۔ مجبوب سامنے بھی ہے اور نگاہ ہے گریز پا بھی ہے۔ کو اشاراتی حسنِ نظر سے او بھی کر ویتا ہے ۔ مجبوب سامنے بھی ہے اور نگاہ سے گریز پا بھی ہے۔ نہ حکا یت دل من بگو کہ خوب وائی دل من بگو کہ خوب وائی

(اتبال)

(میرے دل کی کہانی آپ سنائیں، کیونکہ آپ اے بہتر جانتے ہیں۔ جھے بتائیں کہ میرادل کہاں ہے میں اُسے اپنے پہلومیں تونہیں یا تا) موسقارا قبال قریش نے اس گانے کو 1960 میں بنے والی فلم ''بندیا'' کے لیے کمپوز کیا تھا۔ بھارتی فلموں بیں اس حوالے ہے بہت درجہ بندی پائی جاتی ہے کہ فلاں میوزک ڈائر کیٹر نے کس مشہور پروڈ پوسر کے ساتھ کس بینر کے لیے گام کیا۔ پروڈ پوسرزی مالی اورسوشل حیثیت کیاتھی، اور فلم بیں وقت کے کون کون سے معروف فنکار تھے نیز فلم نے کتنا پرنس کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے ہے اقبال قریش صف اول کے موسقاروں بیں شامل نہ ہو سکے۔ یہ برفیبی ہے کہ جمارے یہال کمیت کوعزت وتو قیری نظر سے دیکھا جا تا ہے اور ''وزن'' کو اتی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بہر کیف اقبال قریش بھائی ہے کہ جمارے کیف اقبال قریش بھائی ہے کہ جا رہ کیف اقبال قریش بھائی ہے کہ اور ''وزن'' کو اتی اہمیت نہیں دی جاتی ۔ بہر کیف اقبال قریش بھائی ہے کہ اور کا تھاں کے اور اور تمیں دوگا نوں کی کیف اقبال قریش بھائی ہے۔ اس میں بھی خوالوں کی دول جن کا چرچا آج بھی ہے۔ اُن گانوں کی صورت میں گوائے ۔ اُن میں بھی خوالوں کوم کا تی ہے۔ ذیل میں بھی گائے درج کر میا ہوں۔

ایک چنیلی کے منڈوے تلے محمد فیع ، آثا بھوسلے چاچاچا1964 وہ ہم نہ تھے، وہ تم نہ تھی محمد فیع چاچاچا1964 مبح نہ آئی ، شام نہ آئی محمد فیع چاچاچا1964 پھر آنے لگایاد بچھے، پیار کا عالم محمد فیع پیدل کس کودول 1963

زیر تبحرہ گانا۔۔۔۔۔ میں اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں۔۔۔۔۔ اقبال قریش نے اسے راگ تلک میں کمپوز کیا ہے، تلنگ بھی اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں شاخ کانام ہے، میٹھے دھت کی منھاں اور شرین اس راگ کی خاصیت ہے۔ راجندر کرشن کے لکھے ہوئے گانے کے بول کمل طور پیاس راگ کے پیرائن میں ساگئے ہیں، شاعری میں کوئی افظ ایسائیس جورا گ کی چار دیواری سے پاہر ہو، محمد رفع صاحب کی آ واز کی پوروادھاور تیر تھا Density اور کانا میں جمائی کی چیالو کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہوں ، وہ کمی قدر کامل ہے؟ شاکدہی کوئی اور مغنی، بحصری تجمائی کی چیلاؤ کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہوں ، وہ کمی قدر کامل ہے؟ شاکدہی کوئی اور مغنی، اس جامعیت کے ساتھ اسے پرایہ جمالی آ ہنگ میں آ تار سکتا۔ یہ گانا سرایا تخیلاتی مصوری اس جامعیت کے ساتھ اسے پرایہ جمالی آ ہنگ میں آ تار سکتا۔ یہ گانا سرایا تخیلاتی مصوری گانے کا آ غاز تارس چک کے اونے نوٹ کے ہنگا میرور شرسے کیا ہے جومثل صبا، بدن لالہ وگل گانے کا آ غاز تارس چک کے اونے نوٹ کے ہنگام پرور شرسے کیا ہے جومثل صبا، بدن لالہ وگل

کے اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دیت ہے، اور ایک ہی چونک سے غنچ کی گرہ کھول دیل ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کرشہ شج اور ادافہم ، جومشتِ غبار میں جلوہ دکھے لیتے ہیں وہ گانے
کے بند ۔۔۔۔۔۔۔ زندگی دیوانہ کر دے۔۔۔ کی ادائیگی اظہار پہ قربان ہوئے ہول گے۔ یہ بند
ادائیگی اور غنایت کے حوالے ہے پوری دھن کا نقطہ ماسکہ ہے۔جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا
ہوں کہ غیرمحسوسات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا ، آتشِ لالہ کیا ہوتی ہے؟ بیر از سین ہستی کے
شوخ جذبات ہی جان سے ہیں۔ محمد رفع صاحب کی آواز کسنِ ذات پر پڑے ہوئے صفات کے
یردوں کو ہٹا کر جلو ہ ناتمام کو پوری طرح نمایاں کردیتی ہے۔

گانے کی استفائی میں تنفس ، اور زور دروں کے بالائی پردوں کی Full Blast متوجہ کرتی ہے۔ سارا گانا ہی او نیچ سروں میں گایا گیا ہے۔ قائم سر اس کی پیڑ اور Consistency یعنی جمال اورجلال کوا بک سطح پیرقائم رکھنا ایسی کرشمہ سازی ہے جھے کوئی ماہر نغمہ بنج ہی انجام کارتک لاسكتا ہے۔ بوری دھن میں راگ كى لېرول كا داويلا برا تند ہے۔ ایسے بہاد كو كنارول كے اندر كھنا کوئی آسان کام نہیں۔موسیقار تواہیے نوک قلم ہے بس سیابی چیٹر کتا ہے۔اُس سے نقش کیا ہے گا اور کیے بے گا، محدر فیع صاحب اس فن سے خوب آشنا تھے۔فن کوزہ گری کے لیے کمہار کوالیمی گندھی ہوئی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو باہم بیجان ہو۔جس میں حرارت اور تمی کی مناسب مقدار اور توازن ہو، جواپنے وجود میں نہ زیاوہ سخت ہواور نہ تیلی ، اُس میں کوئی کرک لیعنی ایساعضر شامل نہ ہوجو اُس کے سالماتی اجزاء کا حصہ نہ بن سکے۔الیی تمام علتوں کوچھلنی کے مل ہے گزار کرمٹی کے وجودے الگ کرنا پڑتا ہے۔ جواس کے ملائم جسم پرخراش ڈالنے کے مرتکب ہوں۔ آواز بھی كمبارك مٹى كى طرح ہے،أس ميں نمى اور حرارت كى آميزش آواز كے وصف لوچ اور كما ندارى كا موجب بنتی ہے۔ آ وازان دوعناصرے رس پاکررسلی ہوجاتی ہے، جس ہے بہاؤتشکیل یا تاہے، اس بہاؤیس تلاطم، مدوجزریا آشوب پنیرا کرناسانس کی زورآ وری اورگرفت پیمنحصرہے، بہاؤیہ جوڑ مثال آئینہ ہے، یہ بہتے ہوئے لاوے یا زجاج کی طرح ہے، یہ بہاؤ جب بیان کے متشکل (سُر ) میں پیش کیا جاتا ہے تو مصورانہ جہت اختیار کر لیتا ہے۔ جے گیت یا نغمہ کہا جاتا ہے۔ محمد رقيع صاحب كي آوازمصورانداعجاز كاكامل ترين نموند بــ

تقدیر کا فسانہ جا کر کھے سائیں اس دل میں جل رہی ہیں ارمان کی چتا کیں

سانسول میں آج میرے، طوفان اُتھ رہے ہیں شہنائیوں سے کہد دو کہیں اور جا کے گائیں اس دل میں جل رہی ہیں ارمان کی چائیں اس دل میں جل رہی ہیں ارمان کی چائیں

متوالے جاند سورج، تیرا اُٹھائیں ڈولا جھے کوخوشی کی پریاں گھر تیرے لے کے جائیں اس ول میں جل رہی ہیں اربان کی چھائیں

تم تو رہو سلامت، سہرا شھیں مبارک میرا ہر ایک آنسو دینے لگا دعائیں اس دل میں جل رہی ہیں ارمان کی چنائیں

فلم سہرا 1963 و میوزک ڈائر یکٹر دام لال۔ شاعر حسرت ہے پوری اس گانے کے میوزک ڈائر یکٹر دام لال جن کا بھارتی فلم انڈسٹری میں کوئی بڑا نام اور مقام نہیں، بیضر وری بھی نہیں کہ بڑا کام بڑے نام والے ہی کرتے ہیں، بلکہ بڑے نام والوں کے سارے بگوان ہیٹھے نہیں ہوتے ۔ لیکن رام لال جی نے اس گانے کی ترکیب و ترتیب Composing میں بڑا گام کیا۔ ایخ کیرئیر کے ابتدائی سالوں میں وہ بطور اسٹینٹ مصروف کار رہے، رام گنگولی کے ساتھ بھی ایخ کیرئیر کے ابتدائی سالوں میں وہ بطور اسٹینٹ مصروف کار رہے، رام گنگولی کے ساتھ بھی کیچھ عرصہ گزارا، بطور میوزک ڈائر یکٹر، اُن کے جصے میں چندا کیے فلمیں بی آئیں، اُن کا اپنا افغرادی کمالی فن شہنائی اور Flute بجانا تھا۔ جبکا قابلی رشک مظاہرہ انھوں نے اس گیت میں بھی افغرادی کمالی فن شہنائی اور Flute بجانا تھا۔ جبکا قابلی رشک مظاہرہ انھوں نے اس گیت میں بھی کیا ہے۔ فلم نسہرا کا زیر تبصرہ گانا اُن کی فئی صلاحیتوں کا منہ بولتا شوت ہے۔ میوزک کمپوزنگ کیا ہے۔ فلم نسبرا کا زیر تبصرہ گانا اُن کی فئی صلاحیتوں کا منہ بولتا شوت ہے۔ میوزک کمپوزنگ گانے کی حقیق بنیاد Base Structure ہے۔ جس پرشاعر اورگلوکارا پئی شاعری اورآ واز کے کوپی بیل درود بوارتھیر کرتے ہیں۔

یہ گاناغم اورخوتی کے تاثر کواہم کرتا ہے ایک طرف خوتی کے شادیانے اور دوسری جانب غم دِل کی توائے فغال ہے۔ رام الل جی نے دونوں جذبات کے امتزاج کو بڑے ہی دکش، اور پُر اثر انداز میں پیش کیا ہے اس مقصد کے لیے اُنھوں نے کھماج شاٹھ کے بنیادی راگ دیس کواس گانے کی دھن کے لیے منتخب کیا، راگ ویس کا بیشا در دراگ کی خاصیت اوراً داس بیابانی اس کی رعنائی بیتھیر ہے۔ اُس پر محمد رفیع صاحب کی آ واز کا سرچڑ ھتا جادو، اُن کی آ سان کو چھوتی ہوئی زور آ واز کی بلندی، گانے کو زمین و آ سان کے طول وعرض پید محیط کردیتی ہے۔ گانے کی اسلوب آ ہنگ میں روح کو متلاطم کردینے والے طوفان پوشیدہ ہیں۔ جس کا اظہار محمد رفیع صاحب کے اسلوب آ ہنگ میں دلوں کی شور بیرگی اور دھڑ کئوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ گانے کے ہر بول اور بندش میں جنون عشق کے ہزاروں واو لیے گرفتاروفا کی کیفیت کے غاز ہیں۔ محمد فیع صاحب کا بند آ ہنگ ( تانوں کے روپ میں ) گویا رگ سنگ سے شیکتے ہوئے لہو کے مترادف ہے۔ جس بلند آ ہنگ ( تانوں کے روپ میں ) گویا رگ سنگ سے شیکتے ہوئے لہو کے مترادف ہے۔ جس بلند آ ہنگ ( تانوں کے روپ میں ) گویا رگ سنگ سے شیکتے ہوئے لہو کے مترادف ہے۔ جس بلند آ ہنگ ( تانوں کے روپ میں ) گویا رگ سنگ سے شیکتے ہوئے لہو کے مترادف ہے۔ جس کے چھینظ عشرت یارہ دل کے ہر زخم تمنا کو ہراکر دیتے ہیں۔

كانے كامندرجه ذيل بندقابل توجه عن

متوالے جاند سورج، تیرا اُٹھاکیں ڈولا تجھ کوخوشی کی بریاں گھر تیرے لے کے جائیں

متوالے جا ندسورج غالب کے الفاظ میں:

وا كر ديئ بيل شوق في بند نقاب حسن اس من بند نقاب حسن اس من باده يجه لكه كونيس من اور سنة جائي -

اس بندکوکنی بارسینئے .....گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا .....اورنوائے سروش پرتہنیت کے بھول نچھاور سیجیے۔ار مانوں کا جناز ہ۔اوراس ہلاکت آفریں المیے کوسروں میں اداکرنے کا اسلوب اوراب ولہجہ:

«غَم فِراق مِين تكليفِ سيرگل مت دو"

ابیا سوز محدر فیع صاحب کے علاوہ کسی اور کے جگر میں ممکن نہیں۔ اُن کی آ واز کی کئی جہتیں۔ اُن کی آ واز کی کئی جہتیں smulti Layers اور پر تیس جھیں جہتیں وہ عندالصر ورت استعال کرتے ہے۔ اس گانے میں اُن کی صدا بندی بردی عجیب ہے۔ سوز میں بھی ساز کا آ ہنگ جھلکتا ہے جے بیٹھا ورجہ کہنا

مناسب ہوگا۔جس میں درداور دوائے درد دنوں کا امتزاج موجود ہے۔ باالفاظ دیگر فطرت کے اس سرو داز کی کوالفاظ کا جامہ پہنا نابڑ امشکل کام ہے۔نوشا دصاحب فریاتے ہیں:

تجھے نغموں کی جان اہل نظر یونبی نہیں کہتے تیرے گیتوں کو دل کا ہم سفر یونبی نہیں کہتے دکھی بنتیں کہتے درد کے مارے دکھی بنتی اکھ، لیکن مطمئن تھے درد کے مارے تیری آواز کی شبنم سے دُھل جاتے بھے غم سارے تیری آنوں میں حسنِ زندگی لیتا تھا انگرائی تیری تانوں میں حسنِ نندگی دنیا میں تو تھا پیار کا اک ساز اس نفرت کی دنیا میں غذیمت تھی تیری آواز اس نفرت کی دنیا میں غذیمت تھی تیری آواز اس نفرت کی دنیا میں غذیمت تھی تیری آواز اس نفرت کی دنیا میں

محمد نیع صاحب کے نغمات میں خوشگواریت اور آواز کے حسین درجات ہی وہ نکات جاذب ہیں جو متوجہ کرتے ہیں۔ دھن کے اعتبارے گانا چاہے کسی بھی نوع کا ہو نغہ طرب ہویا نغمہ یاس۔ وہ بدن کی طرح ہوا واز گانے کا بیرائن ہے جس کی تراش خراش اور موزونیت نہ صرف جسم کی بربھگی کو ڈھا نیم ہے بلکہ اُسے جاذب اور دلفریب بھی بناتی ہے، اگر جسم بھی خوبصورت ہواور لباس بھی عمدہ تو وہ حسن، حسن عالم سوز بن جاتا ہے اور چشم مشتاق کے لیے وہ منظر، منظر مدام بن جاتا ہے۔

7

یادوں کا تا نابانا امبر بیل کی طرح انسان کے دل و د ماغ کو جکڑے رکھتا ہے۔ یادوں سے کنارہ کشی ممکن نہیں۔ یادیں تلخ بھی ہیں، اور شیریں بھی۔ ان کالمس گداز بھی ہے اور کھر درا بھی۔ یادیس کی انسان کوقوت بھی عطا کرتی ہیں اور کمزور بھی بنادیتی ہیں۔ یادول کے سہارے وہ جینے کی آرز و بھی کرتا ہے اور بھی یادول کی ہمراہی ہیں سوئے مقتل بھی چلا جاتا ہے۔ یادیس عروق مردہ میں بھی زندگی سے آخری سانس بھی چھین لیتی ہیں۔ یادول میں بھی زندگی سے آخری سانس بھی چھین لیتی ہیں۔ یادول میں بھی زندگی ہے۔ وقت شام اور راتوں کا پچھلا بہر۔ یادیس کی وابستگی وقت کے دورانے سے فطری اور گہری ہے۔ وقت شام اور راتوں کا پچھلا بہر۔ یادیس

جوم کر کے ان اوقات میں ذہن انسانی کے مسکنوں سے خارج ہوتی ہیں یا والبی لوئی ہیں۔ ان اوقات کی سائنسی توجیح بچے بھی ہو، انسانی طبائع اور شعور پہاس کے خاطر خواہ نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ شام وہ وقت ہے جب دن ڈھل کرآغوش شب کی سیابی میں پناہ گزیں ہوتا ہے۔ اور شب کا آخری بہروہ حصہ ہے جب وقت شب کی کو کھ سے نکل کرا جالا محرکی ضوبار یوں سے وضو کرنے کے لیے وجود پاتا ہے۔ وقت کے بیدو بہرنا گہانی فطری تناہیوں کے لیے بھی موزوں ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات زلز لے، اموات اور بیدائش کاعمل بھی آخی دواوقات میں زیادہ ہوتا ہے۔

یادوں کے خاکے خیال بن کرتصویری روپ میں سامنے آتے ہیں تو دل گرفتہ انسان تفکرات کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے۔ بچھڑ ہے ہوؤں کی یادوں کا ایک ایک لحداً ہے مغموم اورافسر دہ کر دیتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں زاروقطار روتا ہے، اکثر اوقات ضبط کمال کے باوجود نہ تھنے والا آنسوؤں کا تلاحم آتھوں کے چھرنے سے چھوٹ پڑتا ہے۔ بیتمام کیفیت الم انگیز اگر آواز کے روپ میں بیان ہوتو بھلااس کے سوااور کیا ہو کتی ہے۔

ہوئی شام اُن کا خیال آ گیا وہی زندگی کا سوال آ گیا

ابھی تک تو ہونؤں پہ تھا تبہم کا ایک سلسلہ بہت شادماں تھے ہم اُن کو بھلا کر اچا تھے ہم اُن کو بھلا کر اچا تک میدکیا ہوگیا کہ چبرے پدرنگ ملال آگیا ہوئی شام اُن کا خیال آگیا ہوئی شام اُن کا خیال آگیا

ہمیں تو یکی تھا غرور غم یار ہے ہم سے دور وہی غم جسے ہم نے کس کس جتن سے نکالا تھا اس دل سے دور وہ چل کر قیامت کی چال آ گیا

بھر ائی ہوئی آ واز کالحن گانے کا Slow Mood اس سے مطابقت رکھتے ہوئے

سازوں کا چناؤ ،اوراُن کی مرحم آواز نے مل کرگانے گوکس قدردل آویز بنادیا ہے۔گانے کی صدا بندی میں الیک جادوئی کشش ہے جو ہر حزیں دل کو تھنچ کر اپنا ہمنوا بنانے پہمجبور کر دیتی ہے۔ ہر دریدہ دل اُسے اپنے غم کا بیان سمجھ کر اس روگی آواز میں اپنے دکھ کا مداوا تلاش کرتے ہوئے اس گانے میں ایک درد بھری راحت محسوں کرنے لگتا ہے۔

ندگورہ گانے کے مختف حصوں ۔۔۔۔خیال آگیا۔۔۔۔۔وال آگیا۔۔۔۔۔وال آگیا۔۔۔۔ وال آگیا۔۔۔۔ وال معرب نے میں گئی میں رہنے صاحب نے آ واز کو Vocal loops دیا ہے جو ہرا اسمورکن ہے۔ پورے نغم میں گئی والے منازل ہیں، جنھیں آ واز کی روح سے بیان کیا گیا ہے۔ گانے کا انجمار ذوقِ ساعت پہ موقوف ہے۔ جس طرح کوئی نگاہ چھوٹی سے چھوٹی شے کو و کیے لیتی ہے۔ بالکل ویسے ہی حسیس ساعت بھی مختلف ورجات یا تسموں کی ہوتی ہے۔ ممکن ہے بعض کا نوں کے لیے بیشنوائی سادہ ہو ساعت بھی مختلف ورجات یا تسموں کی ہوتی ہے۔ ممکن ہے بعض کا نوں کے لیے بیشنوائی سادہ ہو ۔ کین بغور سننے والے کان، ہرتان اور ہرسُر میں پوشیدہ باریکیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انسانی فکر جب عاجز اور آ واز ضمیر خاموش ہوتو موسیقی کے لطیف پیرائے بھی اپنے حسن معنی کی تجلیات کوعیاں نہیں کرتے ۔اان کا ظہور بھی انھیں متوالوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو جوشِ الفت شمن اپنے چاک گر بیانوں کی طرح آ سے احساس سے پردوں کوچاک کرتے ہیں۔ وہی لوگ طائر میں اپنے باریکیاں گافیہ بی سے فیضیا ہو سکتے ہیں۔

.....\$

یادیں ایک انمول خزانے کی طرح ہیں۔خواب وخیال اور تصورات کا مجموعہ ہیں۔ جس کی ورق گردانی سے انسان تسکین وراحت تو پاتا ہی ہے، ساتھ ہی آ زردہ لمحات کے گہرے بادل اُسے ماضی کے وصندلکوں ہیں بھی دھکیل دیتے ہیں، جہاں گزرے ہوئے ماہ وسال کے واقعات اُن کا لامتنہائی سلسلہ، ایک فلٹی تسلسل کے ساتھ یا درفتہ کے ہر منظر نامے کو آتھوں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ گذر ہے ہوئے دن ، را تیں، اُن کھات ہیں ملے ہوئے لوگوں ہے کی ہوئی با تیں، وہ مقامات، وہ راستے جن پر شاید کوئی نقش پا ابھی موجود ہو، تاریخی مقامات کے درود یوار پر یمیوں کے کھے نام اور تاریخ ماہ وسال، درختوں کے تنوں پر کندہ ناموں کے حروف، یادیں کتی وقت کیوں گئی اور سہانی ہوتی ہیں، وقت کیوں گزرجا تا ہے، وقت کی بلغار کیوں آتی ہے رحم ہے؟ کاش وقت

تخرج اتا۔ ہم بیچے ہی رہتے ، جوانی کی اُمنگ جوان ہی رہتی لیکن ایسانہیں ہوتا۔ کیول نہیں ہوتا۔
کوئی نہیں جانتا۔ وقت کی روندر کتی ہے اور نظمتی ہے۔ وقت پانی کا دریانہیں جوزک جائے۔ پانی
رُکتا ہے تو جو ہڑ بن جاتا ہے ، اُس میں سانس لینے والی مخلوق کا دم گھٹ جاتا ہے ، گندگی جنم لیتی
ہے۔ بساند آنے گئی ہے ۔ وقت تھم رتا تو یا دیں جم جاتیں۔ ذہن ماؤف ہوجاتے حافظہ باتی رہتا نہ
یادول کا تصور۔

یادندجائے بیتے دنوں کی جودن دل کیوں بھلائے جا کے نہ آئی کی بھلائے اٹھیں دل کیوں بھلائے دن جو کھیر وہوتے ، پنجرے میں میں رکھ لیٹنا یا ان کو جی بھر نے موتی کے دانے دیتا یا لیا اُن کو جی بھیے دنوں کی استے ہے دہتا لگائے یا دنہ جائے ، بیتے دنوں کی تصویراُن کی چھپا کے ، رکھ دوں جہاں جی چا ہے مون میں بھی یہ مورت ، لیکن مٹے نہ منائے میں یہی یہ مورت ، لیکن مٹے نہ منائے میں وہ پرائے میں و

پیخوبصورت گیت فلم''دل آیک مندر''1963ء کے لیے تنگر ہے کشن نے کمپوز کیا اور انھلند ر'' نے قلم بند کیا۔ مندرجہ بالا گیت جو یا دوں کے حوالے ہے ہے، جے یا دکرتے ہی ایک سلسلہ استوار ہو جا تا ہے، ہر زخم ہرا ہو جا تا ہے، ہر در سیچ میں ایک جلوہ۔ ہر کھڑ کی میں ایک چرہ، سلسلہ استوار ہو جا تا ہے، ہر زخم ہرا ہو جا تا ہے، ہر در سیچ میں ایک جلوہ۔ ہر کھڑ کی میں ایک چرہ، چرے پہ چاندنی کا نور، بیتی ہوئی تاریک را ہوں میں روشنی کی شمع روشن کر کے اس منزل کی فاند ہی کرتا ہے۔ جس کی طرف دو دل، دو پر یمی، ہاتھوں میں ہاتھ تھا ہے، دلوں کو باہم کے سدا ایک ہونے کو چلے تھے۔ بڑا ہی جذباتی اور رومانوی منظر نامہ ہے جس کے لیے بیگا نا موزوں کیا گیا ہے۔ آ واز سنتے، جیسے پانی کی ہموار سطح کوچھوتا ہواکوئی سفینہ جے بادبان کی ضرورت بھی نہو، ایپ بی نے بی نہوں ایک گرے سفینہ جے بادبان کی ضرورت بھی نہوں ایپ بی زور در دوں ہے رواں ہو، پھرا چا تک گرے سفور سے خودکو بچا تا ہوا آ گنگل جا گے۔ ایپ بی زور در دوں سے رواں ہو، پھرا چا تک گرے سفور سے خودکو بچا تا ہوا آ گنگل جا گے۔ ایپ بی زور در دوں سے رواں ہو، پھرا چا تک گرے سفور سے خودکو بچا تا ہوا آ گنگل جا گے۔ انگر سے کا سیار کی سفیل کے نہ آئیں جودن ، ول کیوں بھلا کے نشوں

#### دل كيول بحلاية

دل کیوں بھلائے ، میں آ واز کا پھیر قابل غور ہے۔ آ داز کی ڈور میں تناؤ کے ساتھ
گردش تاثر الشرائی المحالی المحا

## ساون کے مہینے میں

مدن موہن کہتے ہیں:

"سنگیت رچنا بھی ایک طرح کا نشہ ہے۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ سامنے جام تھا، بیناتھی اور فلم شرابی کی ایک طرح کا نشہ ہے۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ سامنے جام تھا، بیناتھی اور فلم شرابی کی ایک Situation ، توجو نہی جام خالی ہونے گئے بس چند منثول ہیں سرے پاؤل تک ایک نغمہ بن چکا تھا۔ سازندوں کے ہاتھ سازوں پر اور راجندر کرشن کے ہونٹول سے پھوٹے والے گانے کے بول کچھ یوں تھے:

سوچتاہوں، پیوں، پیوں، نہیوں چاک دامن کے میں سیوں، نہیوں دیکھ کرجام، کش میں ہوں کیا کروں میں، پیوں، پیوں ہائے نہ پیوں ساون کے مہینے میں ایک آگ سے میں گئی ہو پی لیتا ہوں، دو چار گھڑی جی لیتا ہوں وات کی آ نکھ بھی زال ہے ساری قدرت نشے میں ہے جب تو ساری قدرت نشے میں ہے جب تو سادی قررت نے میں ہے جب تو سادی قررت نے میں ہے جب تو سادی قررت نے میں ہے جب تو سادی قدرت نے میں ہے جب تو

بینغم الی کے لیے 1964ء میں ترتیب دیا۔جیسا کہ گذشتہ صفحات میں مدن موہن

جی کے بارے بیں لکھ چکا ہول کہ اُن کی تمام تخلیقات انوکھی ہیں، اور ہرا کیک کی شان جدا ہے لیکن صوفیا ندرنگ غنایت اُ کئی پہچان ہے، اُ کئی دھنوں بیں پیاز کے ما ننداوپر کے چندنقر کئی چھلکوں بیں مترخم چپنجھنا ہٹ کا اجمالی رنگ موجود ہوتا ہے، اس کے بعد تہد در تہد گرید واشک کی لا متناہی پھو ہاروں کا سامان بھی موجود ہے، جس سے پوراما حول غمناک ہوجا تا ہے ہر سُر دل پہ براوراست پھو ہاروں کا سامان بھی موجود ہے، جس سے پوراما حول غمناک ہوجا تا ہے ہر سُر دل پہ براوراست وار کرتی ہو ایک میشر ہیں جن وار کرتی ہو ارکرتی ہو اسلم کی سُر شکب چشم سے آنسوؤں کی صورت میں تخلیق کارکو ستائش کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ اُن کی مرتب کردہ دھنوں میں کئی روحانی واردا تیں مضمر ہیں جن میں سُر ول سے نشتر دل بیدوار کرتے ہیں تو ساتھ ہی روی بھی ہو جی موجب میں ہو تا ہے جس سے بھی موجب میں بنتے ہیں۔

مدن موہن جی کا دھن تر تیب دینے میں ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ وہ شروں کی ہموار سطح پہ سفر کرنے کے قائل نہ تھے۔ بلکہ قلزم موہیقی کے تیز بہاؤ کی مندز ورلہروں میں اپنا سفینہ ڈالے ہوئے گہرے گرداب میں پہنچنے والے بے باک ونڈرموسیقار تھے جو ہڑی شان اور ہمت سے اپنی کشتی کے بادبان کومحفوظ وسالم کنارے یہ پہنچانے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتے ہوں۔

زیرتجرہ گانے کے با ے بین فرماتے ہیں کدوھن اچا تک وجود ہیں آگئی تخلیق ممل میں سے کیفیت اکثر بیش آئی ہے، بعض اوقات ایک نکڑے کے بناؤ سنگھار میں کئی گئی ون در کار بوتے ہیں تو بھی پورا نفیہ ایک بل میں تیار ہو جاتا ہے۔ ندگورہ گانے میں ایک ماحول میں تو بھی پورا نفیہ ایک بین میں باندھا گیا ہے۔ سازو آواز کی ماحول میں ساعتیں جام وسبو میں فوط زن دکھائی دیتی ہیں، اگرچہ مے خاندو تراب کے موضوع پر بے شام ساعتیں جام وسبو میں فوط زن دکھائی دیتی ہیں، اگرچہ مے خاندو تراب کے موضوع پر بے شار نغمات موجود ہیں، لیکن سنگیت کی ایسی پر کار کیفیت جواس گانے میں موجود ہیں، لیکن سنگیت کی ایسی پر کار کیفیت جواس گانے میں موجود ہیں، لیکن سنگیت کی ایسی پر کار کیفیت جواس گانے میں موجود ہیں، کیکن سنگیت کی ایسی کو خود کی کا حصہ ہیں۔ مدن موہ بن نے کیف وستی کو ہوئے دلا و برناور محود کن طریقے سے سنگیت کے قالب میں ڈھالا ہے، جسیا کہ اُن کے نغمات سے ظاہر ہے کہ وہ سازیوں کا بے جااستعال کرنے سے گریزاں رہتے تھے۔ اس گانے میں بھی معدود سے چند سازیوں کا بے جااستعال کرنے سے گریزاں رہتے تھے۔ اس گانے میں بھی معدود سے چند سازیوں کا بے جااستعال میں لائے ہیں۔ گریزاں رہتے تھے۔ اس گانے میں کو اجا گر کیا گیا Base Guitar کو جاب و بر ہندگرتی ہوئی دل و دیاہ میں احساس حسن

اور قلب ونظر میں خوشگوار برووت کی جامع دلیل ہے۔

مدن موہن کے پورے Music Portfolio کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہے گا نا اُن کی تخلیقی فطرت کا شاہکار نظر آتا ہے۔ جس میں سوچ بچار کی گہرائیاں اور شعوری ادراک کی فکر انگین موجود ہیں، جس طرح کوئی ماہر سُنار، ناپ تول کر تگینوں کو جڑتا ہے، ویسے ہی مدن موہن ہرسُر ، تان اور لے کواپنے نغمات کی دھنوں میں سجانے اور سمونے کی انتقاب محنت کیا کرتے ہے۔ ہرسُر ، تان اور لے کواپنے نغمات کی دھنوں میں سجانے اور سمونے کی انتقاب محنت کیا کرتے ہے۔ اُن اپنی سنگیت رچناؤں کے لئے اُنھوں نے ہندوستانی موسیقی کی انتہائی سنجیدہ اور متعین نہج چنی ۔ اُن کی تخلیق کردہ دھنوں کی ہنیا دزیادہ ترکا سکی راگوں پر رہی ، تا ہم راگوں کی اصلیت کو بنیا د بناتے ہوئے اُن کو جدید تقاضوں کے مطابق نت نے اسلوب میں پیش کیا۔

سنگیت کے تجریدی تجربات نے مدن موہن کے نغمات کو نئے زادیوں اور نئ سمتوں سے آشنا کروایا، ہرزاویے اور ہرست میں انوکھی وضع موجود ہے۔گانے کی مرکزی دھن کو برقرار رکھتے ہوئے، وہ اُسے بکدم ایک ایسی پگڈنڈی پہ ڈال دیتے ہیں، جواپی نئی راہ کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ مرکزی شاہراہ پیدوالیں لوٹتی ہے، یعنی گانے کی طرز ایک انجانی تڑپ بیدا کرتے ہوئے گھاؤ لگاتی ہے اور جب زخم مندمل ہونے لگتا ہے تو اُسے تھجلائے کے لطف پہنچی مائل کرتی ہے، تبہم اور تاسف کی عجیب نادیدہ آمیزش ہے جو سامان گریے فراہم کرتے ہوئے، دلجوئی اور لطف کی تلمیذ بھی کرتی ہے۔ ان دو کیفیات کو شم کرنا، یعنی شیراور بکری کو ایک گھاٹ پہیائی پلانا، بساطِ شکیت پہکوئی آسان کام نہیں۔

مدن موہن نے اپنے گیتوں کی طرز نگاری میں عامیانہ سوچ سے قطع نظر بلند پایئہ اصولوں کو ترجیح دی۔ کمرشل ازم ہے دامن کشی اختیار کی ، اور نہ ہی کسی ایسی Situation پہمجھوتا کیا ، جو اُن کی سوچ اور طبیعت کے منافی ہو ، بہی وجہ ہے کہ الن کے ہمیں سالہ شگیت کیرئیر میں کوئی ایسانغہ نہیں جس میں اُن کی اپنی ذاتی جھلک نمایاں نہ ہو ، ہرگانے میں سونڈھی مٹی جیسی خوشبو ، جس میں جس میں اُن کی اپنی ذاتی جھلک نمایاں نہ ہو ، ہرگانے میں سونڈھی مٹی جیسی خوشبو ، جس میں حرارت ، نمی اور تازگی جیسے جو ہرنمایاں طور پر موجود ہیں۔

غزل جوکہ اصناف موسیقی کا جزولا یفک ہاو، رروائی گائیکی کے حوالے سے اپناایک مفردانداز بھی رکھتی ہے۔ مدن موہن نے نہ صرف غزل گائیکی کے اسلوب کوسنوارا، بلکہ غزل اور نغمات میں شویت بیدا کر کے گانوں کو بہت ہی دلآ ویز اور جاذب غزلیہ روپ میں پیش کیا۔ بیہ تجرب مدن موہن ہے پہلے کسی اور سنگیت کارنے نہیں کیا تھا۔اس نی روش کا نتمام کریڈٹ مدن موہن کو جاتا ہے۔ ہندوستانی فلمی موسیقی میں غزل کی غیرمقبولیت کی بنیادی وجہ غزل کا روائتی اسلوب نقا، کلالیکی انداز اور طوالتِ وقت نے اسے پرائیویٹ محفلوں تک محدود کررکھا تھا، اگر چہ غزل کاا پنامنفر درنگ ،سامانِ دلچیسی رکھتا تھا، تا ہم فلم شکیت جس میں ، دھن اور طرز کی صورت میں رومانوی حیاشنی کاعضر سامعین کوزیادہ دلچیپی فراہم کرتے ہوئے اُن کے جذبات ہے مطابقت بھی رکھتا تھا۔ یہ چنداسباب غزل کے راہتے میں رگاوٹ ثابت ہورہے تتھے۔ مدن موہن پر یہ احساس غالب تھا۔ چنانچہ وہ اپنے کیرئر کے آغاز ہے ہی غزل کی روحانی تسکین کا سامان اپنی د خنین میں لئے ہوئے سنگیت کی دنیامیں وار دہوئے ، یہی وجد بھی کداس تجربے کی چھاپ ابتداء ہے آخرتک اُن کے تمام نغمات میں ملتی ہے۔ ہماری غزل جس کا مدارحسن نسواں کے جمالیاتی اوصاف گی تشریح ہے، زلف ورخسار، جام وصبو، ساتی و میخانه، اور ججر وصال کی رنجشوں اور لذ تو ل کے بیان ،اور پھرشر تال اور لے کی غیر جذباتی کیساں تقلید نے غز ل کو جامد کر کے ایک جار دیواری میں مقید کر دیا تھا۔ مدن موہن نے اس جار دیواری کوتو ژکرغزل کی روح کو آزاد کیا۔راگ اور را گنیوں کی آمیزش اورنی جہتوں اورتز اکیب ہے آ راستہ کیا، گویا غزل کے سروپ میں وہ وہ رنگ بجردیے جو اُس کے خزال آلودہ دامن میں پہلے نہ تھے۔ بیرایک مخصوص نوع کا انقلاب تھا۔ روایات سے انحراف اور مقررہ اصولول سے بغاوت کر کے جدا گاندتصور پیش کرنا، مدن موہن کی فطرت میں شامل تھا، انھوں نے غز ل کی پیجید گیوں کو یکسرنظر انداز کیا، اُس کی دشواراشاریت و ائمائيت كوپس پشت ڈال ديااورصرف حسن كواپنامعيار بنا كرغز ل كوئ قدروں كانقيب بناديا۔ مدن موہن نے شکیت رچنامیں اپنے خود ساختہ اور من مانے اصول اپنا کرا پیے فن کا او ہا منوایا۔

غربل کےعلاوہ بھی بدن موہن کا سارا کام بحیثیت مجموی ''سوچ اور جذبے'' کے کڑے ضابطے کا پابند نظر آتا ہے، وہ ایک متعین راستے پہ چلے ہیں، جس میں Detour نہیں نہی گاڈیڈیوں پہ چلے اور نہ کوئی Short Cut لیا، اپنی منزل متعین کی اور اُس پر پہنچنے کے لیے ساری ڈندگی ایک ہی راہ گذر تعیم کر سے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نامور زندگی ایک ہی راہ گذر تعیم کر تے رہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نامور موسیقار جب وہ مقبول ہوئے اور کام بڑھنے لگا تو کام کوئمٹانے کے لیے وہ اپنے وضع کردہ اصولوں پہکار بند نہیں رہے، بہت کے دوھراُدھرے حاصل کیا تا کہ وقت مقررہ پردہ پروڈ یوسرکو کہہ

سکیں کہ میوزک مکمل ہوگیا ہے، اس لئے بہت سوں کا کام کھچڑی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ کمرشل ازم کے زمانے میں تو کھچڑی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کی معتبر نام بھی اس دلدل میں کودگئے اور داغ دھبول سے خود کو محفوظ ندر کھ سکے۔ جن لوگوں نے مختصر کام کیا اور اپنے اصولوں کے تالع رہے، ہوسکتا ہے انھوں نے بیسے تو کم کمائے ہوں، کیکن نام کما گئے۔ آج اُن کافن تا بندہ و سلامت اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے فن پہ اُنھوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ اپنے موقف سلامت اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے فن پہ اُنھوں اسے موقف کا کہ دھن اپنے مزاج کے Situation کی جھوتا نہیں تا کہ دھن اپنے مزاج کے Cause

مطابق بنا کر پیش کرسکیں ، نہ کہ پروڈ یوسرز کے رحم وکرم پیخودکوچھوڑ ویں۔

یدن موہن کے سارے کا میں تسلسل ہے، جس کی بنیادی، وجا اُن کا تشخص اور تشخص کے جڑا ہوا اُن کا وجدان ہے۔ وجدان میں مرصع کشش کی عملداری اور اُس کے مظاہر ہیں۔ موسیقی کا سارا عمل ہی اپنی ذات کے حوالوں کو تکھارنا اور سنوارنا ہے، بیا ندرونی ذوق وجد کی مورک ہے جو موسیقار کے ہاتھ کو بھی سرود، بھی سار تگی اور بھی ستار کی طرف بڑھاتی ہے، اور بھی وہ آ واز کی ہم آ جنگی ہے راگ کی کی علامت پہ منتج ہوتی ہے۔ بیج خشگونوں کی صورت مختلف رگھوں کا م ہے۔ بیکا ہی نام ہے۔ بیہ جوشگونوں کی صورت مختلف رگھوں کے پیرا ہی اور جو کو ایک اور پر دھارتے ہیں، اس لیے تو ہرراگ کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی پیرا ہی اور ٹھریات اور ھرکی کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ بیع طریات اور گھولوں کا روپ دھارتے ہیں، اس لیے تو ہرراگ کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ بیع طریات اور گھری نہیں جو ہوا کے ہی ماتھ تھلیل ہو جائے۔ بیم مقلی کا دورہ دوتی ہے۔ بیع واس خمسی بڑھ کر نشاط داغ غم عشق کی وہ خوشبو ہے جو غنچے ساتھ تھلیل ہو جائے۔ بیم مقلی کو دورہ تی ہو سے میں بڑھ کر نشاط داغ غم عشق کی وہ خوشبو ہے جو غنچے ساتھ تھلیل ہو جائے۔ بیم عواس خمسی کر تا بی نہیں جے سوئلی کر محسوس کیا جائے۔ اس خوشبوکی ساس ذہی اور گھراز دل کی مشامت محسوس کر سکتی ہے، بیم امان ناز زخم ول ہے۔ اس خوشبوکی حساس ذہی اور گھراز دل کی مشامت محسوس کر سکتی ہے، بیما مان ناز زخم ول ہے۔

ایک راہ پہ چلتے ہوئے تفش گری کرنا، کارفر ہاد ہے، ای گئے ایسی موسیقی کمرشل ازم سے بہت دور ہوتی ہے۔ اس میں Inspiration تو ہوگئی ہوڈا کہ زنی ممکن نہیں، ادھراُ دھر سے وضیں چوری کر کے تخلیق کا نعرہ بلند کر دیا جائے اور ذوق تجدید یا جدت پسندی کے عوانات ہجا دیے جائیں۔ بہت سے میوزک ڈائر بکٹروں نے ایسے ہی کیا اور ترتی پسند کہلائے۔ مدن موہن نے غزل اور گئیت وفول میں اپنی شناخ ہت کو محمور رکھا اور تختی سے اپنی متعین راہ پہ چلے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ خود کو حدود میں محصور رکھا، مگر ترک جبتی نہ کی۔ بیسن ذوق کی اورات

گردانی تقی جس کے طفیل تر نگ خیال افلاک ہے دھنیں لا تار ہا،اورزندانی تقدیر بنیآر ہا، پیشبیتان میں چراغاں کرنے کے مترادف بھا، 1951 میں بننے والی فلم'' مدہوش' کی ایک غزل جوطلعت محمود نے گائی .....میری یاد میں تم نه آنسو بہانا ..... آج بھی شادانی الفت کی حسین یادوں کا مرقع اس کیے ہے کہ موسیقار نے اُسے اپنے خون کی رنگت میں رنگ دیا ہے۔ بیلاز وال دھن نہ صرف اً ج بلکه آنے والے عبد میں بھی سیائی رقم کرتی رہے گی ،اس کی درخشندگی اور تابنا کی کےمعدوم ہونے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ بہت ی غزلیں اور گیت ہیں، جن کے گلفا می رنگ اور حنائی مہک ے یادوں گا ایک سیلاب اُنڈ آتا ہے .... سفینہ جا ہے اس بحرِ بیکراں کے لئے ..... مدن موہن اور محمد رفیع صاحب کے اشتراک نے فلم سنگیت کو بہت ہی دککش اور خوبصورت گانے ویئے۔ مدن موجن نے اگر چددوسرے Male Singers ہے بھی گانے گوائے کین نظر آتا ہے کہ وہ رفع صاحب سے زیادہ قریب رہے، اور اپنی اکثر وُھنوں کے لیے اُٹھی کا انتخاب مناسب سمجھا۔ طلعت محمود ہے بھی کا میا ب غزلیں گوا کیں۔ مدن موہن چونکہ گانے کی نفسیات کو پہنچانتے تھے اس لیے سیجھی علم رکھتے تنے کہ کون سے گلوکار کی آ واز گانے کے لیے زیادہ فعال اور موزوں ہے، لہذا اس اعتبارے وہ شکر کا انتخاب کرتے تھے۔1964ء میں بننے والی فلم'' جہاں آرا'' اپنی موسیقی کی وجہ ہے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔جس کی موسیقی مدن موہن نے مرتب کی تھی۔ ہرگانا دل موہ لينے والى جاذبيت كا آئينہ دارتھا۔اس فلم كى تين غزليس طلعت محمود ہے گوائيں۔

..... پھروہی شام، وہی غم، وہی تنہائی ہے ..... تیری آئے کھے آنسویی جاؤں

میں تیری نظر کا سرور ہوں ، تجھے یا د ہو کے نہ یا د ہو

شائقین جانے ہیں بیغزلیں جہال مدن موہن کوشہنشاہ کے خطاب سے نواز گئیں،
وہیں طلعت محمود کو بھی Ghazal King بنا گئیں۔طلعت محمود نے اپنی ریشمیں آ واز کا عجیب
آ ہنگ ان غزلوں کوعطا کیا۔طلعت محمود صاحب کی آ واز میں Echo کا ور Reverberation کا ایک فیطری امتزاج جساس نقر کی جھنکار کی صورت میں موجود تھا، جوخصوصی طور پر لائٹ غزل کے ایک فیطری امتزاج جساس نقر کی جھنکار کی صورت میں موجود تھا، جوخصوصی طور پر لائٹ غزل کے لئے نہایت ہی خوش گوار ثابت ہوا۔ بیچاس کی دہائی کے آغاز میں طلعت محمود اپنی حسین آ واز کا جادو جگارے سے تھے۔ آ واز کیا تھیں۔ کسی نازک

اندام کاجسم اطہر، جورلیٹم وخمل کے پرایہ عروس میں رباب کا نغمہ بن کرسکوت صحرا کواذن دلبری عطا کررہا ہو۔ ماہتا ہے کے اجالوں کی کسک ناصبوری دل کوفزوں کرنے کے واسطے زمین پراُتر آئی ہو، جنت کی کسی ماہ روکاخفی تبسم، جوزر دکلیوں کو پیغام جنبش بہاراں دے رہی ہولمحہ لمحہ وہ ستارہ تھی، ہرجیج نیاخورشیرتھی۔

طلعت محمود غزل کی طرح گانے میں بھی اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ اُس دور میں جب کے غزل گا کیکی، پرانی کلا کی بندشوں ہے ہٹ کر، آسان اور مطلعت کی دور میں آپی تھی، طلعت محمود نے غزل کی نئی جہت کو چار چاندلگا دیئے، البندا پچاس کی دہائی میں طلعت محمود بوری آب و تاب نے فلم سنگیت پہ چھائے رہے، بہت ہی اعلیٰ اور دلکش گانے گائے جوشائفین کے ذہنوں میں آج بھی جوانی کی یادیں تازہ کرنے کا موجب ہیں۔ مدن موہن کے ساتھ اُنھیں خاص نبعت رہی ۔ بین اکتفا کروں گا، جس سے دونوں فذکاروں کی باہمی فنی تخلیقات اور اعلیٰ معیاری ذوتی کا پیتہ چلتا ہے۔

میں پاگل، میرامنواپاگل فلم: آشیانہ 1960 ہےرجم آساں، مری منزل بتا ہے کہاں بہانہ 1960 دودن کی محبت میں ہم نے چھوٹے بابو 1957 ہم سے آیانہ گیا، اُن سے بلایانہ گیا دکھے کیبرارویا 1957

فلم ''جہاں آرا'' 1964 میں ریلیز ہوئی، پیطلعت مجمود کا اختیا می دور تھا، کین فلم کی موسیقی، اور طلعت محمود صاحب کی غزل گوئی نے اٹھیں دوبارہ زندگی عطا کی مجمدر فیع صاحب کو اس فلم میں ایک ہی گانا اپنے مزاج اور اس فلم میں ایک ہی گانا اپنے مزاج اور طرز ادا کیگی کے اعتبار سے رفیع صاحب کے مقبول ترین فغمات میں سرفہرست ہے۔ گانا آگر چہ طرز ادا کیگی کے اعتبار سے رفیع صاحب کے مقبول ترین فغمات میں سرفہرست ہے۔ گانا آگر چہ غزل کی بندش میں ہے لیکن اس میں فغم گی اس درجہ زیادہ ہے کہ افسر دہ دلی کی جوعبارت داجندر کرش نے شاعری کی صورت میں پیش کی ہے۔ وہ بھی نحسن عاجز کی اسپر ہوتی دکھائی دیت ہے۔ یہ محمد فیع صاحب کی آ داز کے امرت رس کا اثر ہے کہ ذہر بھی اپناسامان ہلاکت، داگ کی مشماس کی نذر کردیتا ہے۔ یہ لطافت، حسن آ ہنگ کی کئک ہے جس سے درد، دوائے درد بن جا تا ہے۔

فلم "جهال آرا" اگرچه باکس آفس په کاميا بي تو حاصل نه کرسکي، تا جم أس کي موسيقي اور طلعت محمود کی غزلوں نے خصوصاً برصغیر میں خاصا چرجا حاصل کیا، آج بھی جب اُنھیں سنا جائے تو بہارِنو کی طرح ذہنوں میں کئی تاز ہ شگونے پھوٹنے لگتے ہیں ایک نئی نویلی خوشبو کا احساس جاگ اُ ٹھتا ہے۔اور بہت سے عمر رسیدہ لوگ یا دِرفتہ کی ڈورکوٹھا ہے اُس دشت وضحرا میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں محملِ راز سے پردۂ دلداری حسن ہٹا کر پہلی دفعہ اُنھوں نے اپنی کیلیٰ کا دیدار کیا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کوئی تخلیق کا میابی کے یا کدان یہ بھنچ کرشائقین سے داد ووصول کرتی ہے۔ تو کا میانی کا سحر کانی عرصہ تک تخلیق کار کے ذہن کومحصور کئے رکھتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فلم کی شہرہ آ فاق غزل ..... پھر وہی شام وہی غم ..... کی دھن نے کافی عرصہ تک مدن موہن کو دہنی طور پر گرفتار کئے رکھااوروہ اُس کی فقیدالمثال طر زِغنائیت کے زیراثر رہے۔غالبًامن 2011 میں مدن موہن کے صاحب زادے شجیوکو ہلی چندگانوں پیمشمثل ایک CDمنظرِ عام پر لائے ہیں، جنھیں مدن موہن نے اپنی زندگی میں ریکارڈ تو کیا،لیکن بعض وجوہ کی بناپیروہ فلموں میں شامل نہ ہوئے۔ اس کئے وہ تمام گانے شائفین موسیقی تک نہ بھنج سکے۔ CD جس Title اسسہ تیرے بغیر ۔۔۔۔۔ اُس میں کل سولہ 16 گانے ہیں۔ محمد رفیع صاحب کے گانوں کی تعداد چھے ہے۔ ایک گانا ..... قدموں میں تیرے اے صنم ہم نے تو سر جھکا دیا ....اس گانے کی طرز آ ہنگ، دھن کی مشابہت قریباً وہی ہے جوفلم''جہاں آ را'' کی غزل ..... پھروہی شام ..... کے لیے موزوں کی گئی تھی۔اے من کر بخو بی بیاندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیگا نایا تو ای فلم کے لیے تھا، یا پھراس عرصہ کے انتهائی قریب بننے والی کسی اور فلم کے لیے۔ بہر کیف جس ذبنی کیفیت کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ گانا ظاہر کررہاہے کہ مدن موہمن اس غزل کی محویّت کا اثر لئے ہوئے تھے جس کی کشش مدار میں رہتے ہوئے انھوں نے بیگا نامحمرر فیع صاحب کے لیے کمپوز کیا۔ بہرحال سجیوکو ہلی صاحب کا بے حد شکرید کدا نھوں نے وقت نکال کراہیے والد محترم کی Recording میں اسے تلاش کیا اور سنگیت يريمول كوية تخذنذ ركيابه

قدمول میں تیرے اے سنم ،ہم نے تو سر جھ کا دیا تجھ کو خدا بنا دیا اداا دامیں شوخیاں ،نظر نظر میں بجلیاں لے رہی ہے تیری نظر ، میری نظر کا امتحال قد موں میں تیرے اے ضم جہاں پڑے قدم تیرے وہ راہیں خوش نصیب ہیں تیرے کے کا ہار ہوں وہ بانہیں خوش نصیب ہیں قد موں میں تیرے اے ضم قد موں میں تیرے اے ضم قد موں میں تیرے اے ضم کھلی کھلی میہ چا ندنی تیرے بدن کا نور ہے جد هر نظر اُنھا ہے ، مرور ہی مرور ہی مرور ہے تیری جبیں کو د کھے کر چھولوں نے منہ چھپالیا تیری جبیں کو د کھے کر چھولوں نے منہ چھپالیا تیری جبیں کو د کھے کر چھولوں نے منہ چھپالیا تیری جبیں کو د کھے کر چھولوں نے منہ چھپالیا

بیگانا، ماحولیاتی تحییم کی Transformation ہے جے سنتے ہی آپ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، جہال حسن ہی اول ہے اور حسن ہی آخر ہے۔ غنایت Melody کا ایک قلزم خاموش ہے جس کی ہراہر یہ گویا سکتدسا طاری ہو گیا ہوجس کی اتفاہ گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق بھی ورط مرت میں گم آواز کے خاموش اور سے این جھنور کو مجس نگاہوں ہے دیکھتی ہو،اوراینے خالق سے بیر سوال کررہی ہوکہ، اے مالک! بیکس گوشہ جنت ہے آئے والی صدائے حق وصدافت ہے بول محسوس ہوتا ہے۔ بوقت سحرمطلع افق یہ چھانے والی سجری سویر کی موہوم کرنوں کا سیمالی نور ہے۔جس ے کا تنات کی ہر شے آفالی اجالوں کی پوشاک میں ملبوس ہوتی ، آواز کا سیلان اور اُس کی شفافیت کا مینالم ہے کہ آ ب اُس کے مدار کشش میں کھنچے چلے آتے ہیں۔روح مرہوش ہوکر بے جان شے بن جاتی ہے۔ پُر اعتاد آواز ہے جس کی ہر فریکوئی Frequency کے اتصال کا کنٹرول محدر فیع صاحب کی گرفت میں ہے۔اس نفے کوانتہائی محو گوش ساعت کی ضرورت ہے۔سانسوں کے وقفے كا دورانية فورطلب ہے آواز كى باريكياں اورأس كى نزاكتيں قابل ستائش ہيں۔اس كانے كى اگر معیاریRecording دستیاب مواوراً ہے State of the Art Equipment بیستا جائے تو دعویٰ ہے کہ سکتا ہوں کہ بیگا نا (آواز) آپ کے شعور کے فکری خلیات میں تحریک پیدا کرنے کا موجب ہوگا ،اور گردش خون میں بھی ہلچل میادے گا۔

سیستم ظریفی ہے کہ جہاں اُن کے مداح لاکھوں کی تعداد میں اُن کے سنگیت کو پہند

کرتے ہوئے لطف اندوز ہوں۔ مدن موہن اور اُن کے شکیت لاکھوں مداح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جوان کے اُن کامیاب موسیقار ہونے کی ولیل ہے۔ وہیں دنیائے موسیقی کے وہ نام مباد پنڈت، جواینے ہاتھ میں اقدار کے پیانے لیےلوگوں کےفن کی پیائش کر کے انھیں سندعطا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، انہوں نے مدن موہن کے تمیں سالہ دوریہ پھیلی ہوئی کسی بھی تخلیق کو اس قابل نه جانا كه أنصين كوئى ايوارة مل سكتافيكم فيرايوارة Filmfair Awards مندوستاني قلم انڈسٹری گاسب سے برانا اور Prestigious ایوارڈ ہے اور ہرفن کاراہے حاصل کرنے کوا ہے ليے باعث عزت وتو قير جھتا ہے، جيے امريكه ميں آسكرايوار ڈايك سند كا درجه ركھتا ہے۔ايوار ڈ كى اگر چہ کوئی مالیاتی وقعت تونبیں ہوتی البتہ فنکار کے لیے وہ کسی بھی دولت سے بڑھ کراس لیے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ وہ معاصر فنکاروں کے درمیان تقابلی حدود متعین کرتے ہوئے اس امر کی گواہی ہوتا ہے کہ فنکار کی صلاحتیں بصداحتر ام قبولیت یا گئی ہیں جس مقصد کے لیے وہ عوام الناس کے سامنے پیش ہو تمیں۔اس" قبولیت" یانے کے بیانے کیا ہیں اور کس نے بنائے ہیں، یہی سوال در حقیقت وہ المیہ ہے جس کی کسوٹی یہ پوراندا ترنے والوں میں مدن موہن کا نام بھی شامل ہے، لیعنی اُن کے بزاروں گانے جنگی دھنیں طلسم ہوش ر با کا اثر رکھتی ہیں اُن میں سے کسی ایک کوبھی ایوارڈ ملنے کے لائق نہ مجھا گیا۔ ناانصافی کا زخم فنکار کے دل یہ بہت گہرااورمہلک لگتاہے۔معلوم نہیں مدن موہن اتن جوال سالی میں کس گھاؤ کے زخم لے کراس جہانِ فانی ہے رخصت ہوئے۔فقط ایک نیشنل فلم الوارة ، أن كى موسيقى سے ترتب يانے والى فلم "دستك" كے عوض ديا كيا۔ اور غالبًا وہ بھى أن كى وفات کے بعد۔

فن کی پیائش جب کاروباری پیانوں اور اندازوں کے مطابق کی جائے تو وہ فن کم اور پیشہ سوداگری زیادہ بن جاتا ہے۔حصول ایوارڈ Nomination کے لیے بھی یہی اصول کارفر ما نظر آتا ہے کہ کمی فلم نے کتنا کاروبارکیا۔ فلم سلور جو بلی یا گولڈن جو بلی کرنے میں کا میاب ہوئی یا نظر آتا ہے کہ کمی فلم نے کتنا کاروبارکیا۔ فلم سلور جو بلی یا گولڈن جو بلی کرنے میں کا میاب نہیں سمجھا جاتا نہیں ناکامی کی صورت میں قابل افسوں بات سے ہے کہ فلم کے کسی بھی شعبہ کو کا میاب نہیں سمجھا جاتا اور فلا ہے کا لیبل چہیاں کردیا جاتا ہے، جس میں فلم کی موسیقی بھی شامل ہوتی ہے۔ حالانکہ بہت می وجو ہات کی فلم کی ناکامی کا باعث ہوسکتی ہیں۔ عین ممکن ہے فلم کا مرکزی خیال (کہائی) موزوں نہ ہو، ہم ایت کاری غیر مناسب ہو۔ ایکٹنگ متاثر کن نہ ہو وغیرہ وغیرہ دموسیقی یا موسیقار کومورد نہ ہو، ہم ایت کاری غیر مناسب ہو۔ ایکٹنگ متاثر کن نہ ہو وغیرہ وغیرہ دموسیقی یا موسیقار کومورد

الزام تقبرانا درست نہیں۔موسیقی تو فلم کا وہ واحد شعبہ ہے جوفلم کے داخل دفتر ہوجانے کے بعد بھی یا دواشت کیطرح لوگوں کے ذہنوں میں سایار ہتا ہے۔ نغمات ذہن میں ان مٹ نقوش کی طرح پیوست ہوجاتے ہیں اور اپناانفرادی تاثر قائم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پر دہ سمیس پرنظرآنے سے زیادہ ساعتی حدودمتعین کر کے لوگوں کی پسند نا پسند کا باعث بنتے ہیں۔اس پس منظر کے حوالے سے و یکھا جائے تو ہندوستان میں ریڈیو پرنشر ہونے والے فرمائشی پروگرام میں" بنا کا گیت مالا" ایک فتم کی کسوٹی فراہم کرتا تھا کہ کوئی نغمہ عوام میں کتنا مقبول ہوا اور کتنے ہفتوں تک مقبولیت کے در ہے سیر ہا۔اُس زمانے میں ریٹر ہوہی واحد ذرابعہ تھا۔اس محدود ذرابعہ ابلاغ کی وجہ سے موسیقی کی نشریات Transmission کووہ رسائی تو نہ ملی جو آج کے ترقی یافتہ دور میں اسے حاصل ہے۔خطوط کے ذریعے لوگ اپنی فر مائش ریڈیوکوارسال کرتے تھے۔ بیالیک قتم کی ووٹنگ ہوتی کہ کون ساگانالوگوں میں مقبول ہوااور کتنی دیر تک" بنا کا گیت مالا" کے درجاتی زیتون پررہا۔گانے کامشہور ہو جانااس ہے محظوظ ہونا اور موسیقی کی حساس جزئیات ہے آشنائی، پیعلیحدہ گوشے اور مضامین ہیں۔عوام الناس میں بہت سے ایسے نغمات بھی مقبول اور پذیرائی حاصل کر لیتے ہیں۔جو عامیانہ اوربعض اوقات گھٹیا درجے کے ہوتے مگر وقتی شہرت یا کرجلد ہی معدوم بھی ہو جاتے ، ذہن کی بالائی سطح تک ہی رہتے ہیں دل میں جال گزیں نہیں ہوتے ، سنجیدہ موسیقی اور غنائی مسلمات ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا نغے کی مقبولیت، اعلیٰ موسیقی کے معیار کا پیانہ ہیں ہے۔ موسیقی اور نغمات کو جانچنے کے ایسے توانین در حقیقت معیاری موسیقی اُس کی صحت اور موسیقاری تخلیقی قدروں کوفر دگذاشت کرنے کے مترادف ہوتے ہیں۔فلم کی باکس آفس پینا کامی کا اطلاق فلم کے دیگرشعبوں پر منتخ نہیں ہونا جا ہیے۔امریکہ اورمغربی ممالک میں جن کی پیروی ہم اکثر کرتے ہیں ایسانہیں ہوتا، وہاں تو کاروباری اعتبار سے فلم کتنی ہی نا کام کیوں نہ ہو، تا ہم اُس کے دیگر متعلقہ شعبوں میں معیاری کارکر دگی کوسراہا جاتا ہے اور فنکاروں کو ایوارڈ زبھی ملتے ہیں۔ بیہ سب کھودراصل Depend کرتا ہے کہ ہمارے ہاں فنی قابلیت کی جانے پڑتال کے پیانے اور اقد ارکیا ہیں وہ ادارے اور لوگ جوان چناؤ کمیٹیوں کے کرتا دھرتا ہیں، وہ کتنے مقتدراور قابل ہیں ان کی اپنی اہلیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں جہال معاملات، سیای سازشوں، اثر روسوخ، تعلقات وسفارش، مالی حیثیت، دھونس، غنڈہ گردی، ذاتی پیندونا پیند، اور رقابت کے زیر اثر طے پاتے ہوں، وہاں اخلاقی انصاف جیسی قدریں بینی انصاف بنی برحق ہو ممکن ہی نہیں۔ یہاں ظالم اس قدر مستبد ہے اور اُس کا نظام اتنا ظالمانہ ہے، جس میں اخلاق، قانون، قاعدہ اور ضا بطے جیسی اعلی قدروں کا فقدان ہے۔ جائز حقوق اور جائز مقام کا تعین تو اُسی وقت ممکن ہے جب پوراریاسی نظام اور ان کے زیر سرپرست چلنے والے اوارے حق تعالی کی شان ربویت اور اُس کے قانونِ مکافات عمل کے مطابق چل رہے ہیں۔

فنکار بہت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور سچافنگار جذباتی بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مدن موہمن خود کہتے ہیں کہ فنکار کا جذباتی ہونالازی ہے۔ جذباتیت، دراصل حالات کی معروضی وجوہ کی بنا پہ فنکارکو در پیش معاملات ہے بچھوتہ کر لینے ہے روکتی ہے، اوراُس مکنہ عدتک لے جاتی ہے جہاں فن کارکوئی نتی تخلیقی راہ تلاش کر کے منزل تک چینچنے کی سعی کرتا ہے اور کا میاب بھی ہوجاتا ہے۔ جذباتی کیفیت انسان میں خوداعتادی سے اپ وسائل پہ انحصار کرنے کا حوصلہ اور نامساعد ہے۔ جذباتی کیفیت انسان میں خوداعتاد کی سے اپ وسائل پہ انحصار کرنے کا حوصلہ اور نامساعد حالات کے خلاف باغیانہ طرز عمل اختیار کرنے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ فنکار کے لیے بیہ وجہ بخلی حالات کے خلاف باغیانہ طرز عمل اختیار کرنے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ فنکار کے لیے بیہ وجہ بخلی ہوئی ہے۔ فنکار کا ذوتی تخلیق بڑھ جاتا ہے اس میں تیزی بھی آ جاتی ہے۔

قارئین کی دلچیں اور ذوق کے لیے میں چند نغمات لکھ رہا ہوں جنھیں مدن موہن نے کمپوز کیا اور محدر فیع صاحب نے گایا۔ دیگر فنکا رول کے لیے بھی اُنھوں نے بے شار گانے تخلیق کمپوز کیا اور محدر فیع صاحب نے گایا۔ دیگر فنکا رول کے لیے بھی اُنھوں نے بے شار گانے تخلیق کیے جواُن کے اعلیٰ جمالیاتی ذوق اور منفر دصلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

|                                         | * **            |      |
|-----------------------------------------|-----------------|------|
| تخصے کیا سناؤں میں دلر با               | فلم: آخرى داؤ   | 1958 |
| میں نگاہیں تیرے چرے سے مثاؤں کیسے       | آپ کی پرچھائیاں | 1964 |
| تیری آنکھوں کے سواد نیامیں رکھا کیا ہے  | تجاغ            | 1964 |
| چراغ دل کا جلاؤ بہت اندھراہیے           | きは              | 1964 |
| تم سے کہوں اک بات پروں سے ملکی          | دستگ            | 1970 |
| اك حسيس شام كودل ميرا كھو گيا           | دلهن اكرات كي   | 1966 |
| اب تمهارے حوالے وطن ساتھیو              | حقيقت           | 1964 |
| میں بیموچ کراس کے اس کے در سے اُٹھا تھا | حقيقت           | 1964 |

| 1964 | هيررا نجها  | تير _ كو ہے ميں تيراد بوانه       |
|------|-------------|-----------------------------------|
| 1964 | ميررا نجها  | بدد نیام محفل میرے کام کی نہیں    |
| 1976 | ليلى مجنوں  | بربادمحبت كي دعاساته ليح جا       |
| 1976 | ليكلى مجنوں | تيرے دربيآيا ہوں کھے لے كرجاؤں گا |
| 1966 | مراماته     | آپ کے پہلومیں آ کررود ہے          |
| 1967 | تونهال      | ميري آواز سنوپيار کاراگ سنو       |

مدن موہن نے قریباً بانوے 92 فلموں کوموہیقی ہے آ راستہ کیا۔ ہر گا نا ایک وجدانی احساس کی منہ بولتی تصویر ہے،جیسا کہ بیان کردہ محمد رفع صاحب کے گانوں کی فہرست سے ظاہر ہوتا ہے اور سیجی حقیقت ہے کہ لتا متلیشکر کی آواز کاوہ رخ انہوں نے پیش کیا جو بہت یکتا ،منفرد اورائی مثال آپ ہے۔ ہرگانے میں در دیھری مضاس ہاس کی تا ثیراور ذا لَقدیکھا لگ ہی ہے۔ مدن موہن کے بورے Portfolio پر نگاہ ڈالنے سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ فلمی Situation کے نقاضوں پر کار بندر ہتے ہوئے بھی انسانی چنی متحرکات کے جملہ شعائر، یعنی جذبات، خدشات ،تمنا ئیں ،خواہشات اور حادثات غم کی تصویریشی کومر بوط کر کے دھن میں اجا گر کرتے تھے،کوئی بھی گانا ہووہ وسوتوں اوراندیشوں کی المناک داستان کا بیان لگتا ہے۔فلم نونہال 1967ء کا گانا، میری آ واز سنو (شاعر کیفی اعظمی ) ایک بیام تھا، جو بھارت کے عظیم لیڈر پنڈ ت جواہر لال نہرو ہے منسوب ہے ( فلم میں ایک طرف اُن کاسفرِ آخرت ہے اور دوسری جانب سے حقیقت کشاپیغام)، گانے میں تعظیمی نظم وضبط اور سوگواری کاعضر، شعروں کی اوا نینگی میں وتو ف اورتوازن، آواز میں موج ورموج بہاؤ، بیتمام مبادیات، کسی کہندمشق استاد کی ذمہ دارانہ سوچ کی عملی تغییر نظراً نے ہیں۔ بیگا ناپنڈت نہرو کی خد مات اور ان کی انقلابی سوچ اور آنے والی نسلوں کے لیے نہ صرف قندیل راہ بلکہ نہرو کی خدمات کے عوض ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا لاز وال شکیت ہے۔ کیفی اعظمی صاحب کی شاعری میں لفظوں کے چناؤ اوران کے مفہوم کو مدن موہن نے راگ کے حصار میں رکھتے ہوئے اکمام سنگیت کے کثیرے میں انتہائی انصاف کے ساتھ سرول میں وُ هالا ہے۔اس گانے میں اعتبارِ شخص، پیغام کی جولانی اورنفسِ شعلہ بار کی تمام تر حدت، جذباتی کیفیت پیدا کرد ہی ہے۔ اتنے مہان کلا کار کی محنت شاقہ کا صلہ! ایک ایوارڈ بھی نہیں۔

سیدرن موہن کے ساتھ بہت بڑی ناانصائی تھی۔ لیکن بہت بڑی رسوائی اور ناکا می ان ناعاقبت اندیشوں کی ہے، جومسندانصاف پہ براجمان تھے۔ مانا کے مقابلہ شخت تھا اُن کے دور میں بہت سے اہل اور قابل موسیقار میدان کارزار میں مصروف عمل تھے، لیکن مدن موہن بھی اپنی تخیقات میں کمزور و تبی دست دکھائی نہیں دیتے معاصرانہ چشمک کے او چھے ہتھکنڈ وں اور ناروا سلوگ نے شایدانہیں بہت مصحل کر دیا تھا جس کی خلش جان سوز لے کروہ عالم شباب میں محص اگیاون 51 برک کی عمر میں اس دنیا ہے رخصت ہوئے۔

## نغمه باعظرب

سورج گی آب و تاب ہمیں تمام رنگ دکھاتی ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ رنگ جا ہے ہواں دنیا میں موجود ہیں وہ رنگ جا ہے ہوں ، سمندروں اور درختوں کے ہوں ، یا گئی میں پہاڑ دن ، دریا وُں ، سمندروں اور درختوں کے ہوں ، یا کسی اور شکل میں آ کھ کونظر آ کیں ۔ فضاوُں میں پھیلے ہوئے بے شار رنگ ہیں جو غیر محسوں ہونے کے باوجوداس وقت نظر آتے ہیں جب ان کی کرنیں ہمارے گردونواح میں پھیلے ہوئے اجسام پہ پڑتی ہیں ہر شے بجسم انوار ہوکراس رنگ میں رنگی ہوئی دکھائی دیتے ہے۔ جن رنگوں کا اُن پر انعکاس ہوتا ہے خاص طور پر بوقت شام رنگ آمیزی کے فطری شاہکار تصویری روپ دھار کردعوت نظارہ دیتے ہیں۔ شام وصلے نے ذرا پہلے غروب آفتاب کا منظر، بڑا ہی دل نواز ہوتا ہے۔ سرٹ، سندوری ، عنائی اور نقر ئی رنگوں کے ہوشر با منظر طلسماتی ماحول کی مجیرالعقو ل عکاس کرتے ہیں ، اہل دل اور عشاق اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ،خصوصاً شعراحضرات شوخی آفتاب کی اس جلوہ فر مائی کو الفاظ کے پیرائین میں ڈھال کرا ہے شعروں میں نظر بند کرتے ہیں ۔خصوصاً علامہ اقبال اس تصویر کشی میں بے مثال ہیں۔

شکتہ گیت میں چشموں کی دلبری ہے کمال دعائے طفلک گفتار آزما کی مثال ہے تخت لعلی شفق پر جلوں اختر شام سکوت شام جدائی ہوا بہانا مجھے سکوت شام جدائی ہوا بہانا مجھے کسی کی یاد نے سکھلا دیا ترانہ مجھے

خبائی شب میں ہے جزیں کیا؟
انجم نہیں تیرے ہم نشیں کیا؟
یہ رفعت آسانِ خاموش خوابیدہ زمین آسانِ خاموش یہ چاند یہ دشت و درہ یہ کمہمار فطرت ہے تمام نسترن رار موتی خوش رنگ بیارے پیارے بیارے لیحنی تیرے آسوؤں کے تارے دل کیل شری ہم نفس ہے اے دل کرت تیری ہم نفس ہے اے دل

فرقب آفاب میں کھاتی ہے ہے و تاب صبح پہر شفق ہے خوں فشاں اختر شام کے لیے رہتی ہے قیس، روز کو لیلی شام کی ہوں اختر صبح مضطرب تاب دوام کے لیے سوتوں کو ندیوں کا شوق بحر کا ندیوں کو عشق موجہ بحر کو تیش ماہ تمام کے لیے مستن ازل کہ پردہ لالہ وگل میں ہے نہاں کہتے ہیں ہے قرار ہے، جلوہ عام کے لیے راز حیات بوچھ لے نظر جھتہ گام سے راز حیات بوچھ الے نظر جھتہ کام سے راز حیات بوچھ الے نظر جھتہ کام سے راز حیات بوچھ الے نظر جھتہ کام سے راز حیات بوچھ سے کوشش ناتمام سے راز حیات بوچھ سے کام سے کوشش ناتمام سے کوشش ناتمام سے کام سے کوشش ناتمام سے کوشش ن

جس طرح ڈوئی ہے کشتی سمین قر نور خورشید کے طوفان میں ہنگام سحر جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا آنچل لے کر چاندنی رات میں مہتاب کا ہمرنگ کول جاوؤ طور میں جیسے سے میدبیضائے کلیم موجد گہت گزار میں غنچ کی شیم موجد گہت گزار میں غنچ کی شیم ہے۔

تو جومحفل ہے، تو ہنگامہ محفل ہوں میں حسن کی برق ہے تو ، عشق کا حاصل ہوں میں تو سخر ہے، تو میرے اشک میں شبنم تیری شام غربت ہوں اگر میں، تو شفق تو میری میں میرے دل میں تری زلفوں کی پریشانی ہے میری تصویر ہے بیدا میری خیرانی ہے تیری تصویر ہے بیدا میری خیرانی ہے حسن کامل ہے ترا، عشق ہے کامل میرا

ہے میرے باغ سخن کے لیے ٹو باد بہار
میرے بیتاب شخیل کو دیا تو نے قرار
جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے بیں
نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آکینے میں
حسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریک کمال
تجھ سے سرسبز ہوئے میری امیدوں کے نہال
قافلہ ہو گیا آسودہ منزل میرا

اور بھی بے شارشعر ہیں جو شاعر کے تصورات اور تخیلات کو متحرک کرتے ہوئے اے صورت گری ہے ہوئے اے صورت گری ہے مازم مقر ہیں جو فنکا رکو صورت گری ہے مائل کرتے ہیں۔ فطرت کی فتین میں لامحدود اور اچھوتے رازمضم ہیں جو فنکار کو دعوت نظارہ اور غور وفکر کی ترغیب دیتے ہیں تخلیق کار ان خز انوں سے متاثر ہوکرفن پاروں کی سے

سجاتا ہے شاعرادرادیب کی طرح ، مصور کے لیے بنی بنائی تصاویر ہیں جو نظاروں کی صورت میں ہر سوچھلی ہوئی ہیں، بیاس کی نگاہ مشاق ہے کہ وہ کس منظر کو خاطر میں لاتی ہے۔ غروب آفتاب کے مناظر کو بی لیے تجیج قریبا ہم بڑے مصور نے اس محور کن نظارے کورنگوں کے ذریعہ کینوس پنتقل کیا ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کرشام ڈھلنے تک قریباً بارہ گھنٹوں میں Colour Pallette بین ہوتی ہے۔ جونظارہ بوقت شنج نگا ہوں کو انتہائی دکش لگتا ہے شام کے دھندلکوں میں بتدریج تبدیل ہوتا ہے۔ جونظارہ بوقت شنج نگاہوں کو انتہائی دکش لگتا ہے شام کے دھندلکوں میں وجہ ستا کیش بنتا دکھائی دیتا ہے۔

جبیها که میں پہلے لکھ چکا ہول کے عظیم دلندیزی مصور ریم رال کے تو تمام شہکار ہی شفق شام کے دیدہ زیب رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہاں میں آیک برطانوی مصور William Turner کا خصوصیت ہے ذکر کرنا حیا ہول گا جس نے اپنے بیشتر فن پیاروں کوغروب آفتاب Sunset سے موضوع کیا ہے۔ ٹرز کا قریباً تمام کام Expressionism کے زمرے میں آتا ہے، ظاہری طور پراس کی Paintings میں Objectivity خال خال ہے۔ تجریدی فعالیت کی رنگ آمیزی ہے جوشائفین کومتوجہ کرتی ہے۔فضاؤں اور ہواؤں کو بطور خاص اس نے شام کے حنائی رنگوں کے النفات ہے مشہوداز ہام کیا ہے۔ مصور نے جس مستعدی ہے رنگ کینوس پیلگائے ہیں درحقیت وہی ایک جامع دلیل اور پس منظر ہے اُس کے عظیم استاد ہونے کی ۔ رنگ جامد نہیں بلکہ متحرک نظر آتے ہیں اور کئی ایک رنگوں کے Shades ہیں، جن کی انفراوی معنویت بھی قائم ہے اور با ہمی شویت بھی موجود ہے۔اُن کی تصاویر میں اگر چے سورج کینوس پیٹیبرا ہوانظر آتا ہے۔ کیکن وہ آ ہشتگی کے ساتھ ڈویٹا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنے والے کوتح بکے تشکسل کا گماں ہوتا ہے۔ایسے محسوں ہوتا ہے کہ وقت جو تھم گیا تھا وہ تھانہیں بلکہ شائد تھوڑی در بعد ہر تصویر غروب آ فیآب کے بعد زیادہ Dark ہوجائے اور ظلمتِ شب کا غلاف اوڑ ھے۔اس مصورانہ تمہید کے بعد میں اپنے اصل موضوع لیعنی آواز کی طرف لوٹنا ہوں ، آواز جو کد گلوکار کے لیے Pigment کی طرح! یک میڈیم Mediam ہے، وہ اس کا استعال ایسے ہی کرتا ہے جس طرح مصور برش کے ذر کیے کینوس پیرنگ لگا تا ہے۔ مدن موہن کی دھن میں تر تیب دیا ہوا گانا جے محدر فیع صاحب نے فلم'' دلبن ایک رات کی'' کے لیے گایا تھا۔ آپ کو ورط ' جیرت میں گم کر دے گا، گانے کے بول ہیں۔ اك حسين شام كودل ميرا كھوگيا

وقت شام کی تمام پر کیف و رنگین منظرکشی کو نگاہ میں رکھیے اور پھراس گانے کو ساعت فر ماہیے ، پہلے دھن کو کیجیے کیاا ہے معلوم نہیں ہوتا کہ تمام سازیے ایک دوسرے کے اندر یاغم ہوکر یک آواز ہو گئے ہوں جیسے تمام چھوٹی چھوٹی ندیاں ، آغوشِ بحرمیں گم ہوکرایک بہاؤ کے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، دریا جیسے میسوئی کے ساتھ محوخرام ہواوراس میں سے مدھرترنم کی صدائے آ فریں ماحول کوآ ہنتگی ہے اپنی طرف متوجہ کررہی ہو۔ سازوں کی کم گوئی نے نہایت ہی رومان یرورسرو دِلذت پیدا کردیا ہے،جس کی اثر انگیزی ہے ہرشے پر کیف نشے میں ڈوبتی نظر آتی ہے۔ مترنم دھن مدن موہن کے فطری مزاج کو بھی آشکار کرتی ہے۔طبعاً وہ سرورو کیف ہی میں رہے تھے۔جنونیت اور نیاز ان کی طبیعت کے بنیادی عناصر تھے سچا فنکار دائر ہ عشق کی حدول سے باہر آ بی نہیں سکتا۔ دوسری جانب محدر فیع صاحب کی آ داز کے سروں کو ملاحظہ فرمائیے۔اس مضمون کی تمہیر میں جوا قبال کی شاعری اور William Turner کی Paintings کے حوالہ جات دیجے ہیں۔وہ تمام References رفیع صاحب کی آواز کے تور میں گرفتار نظر آتے ہیں۔جس ذوق کمال اور جمال حسن ہے انہوں نے لفظ شام کوادا کیا ہے،اس میں وہ تمام رنگینیاں جونورآ فناب کی شعاؤں سے بوقتِ شام سامانِ جلوہ گری بھیرتی ہیں۔وہ سٹ کران کے آ ہنگ دل نواز کی اسیر نظر آتی ہیں۔ پورا گانااگر چدان کی ندرت آ ہنگ کا آئینہ دار ہے۔ مگر صرف اس پہلے ہند کو لیجے۔ اک حسین شام کو دل میرا کھو گیا میلے اپنا ہوا کرتا تھا اب کسی کا ہو گیا

......

سورج نے جاتے جاتے تخت افق سے لے کر شام ساہ قبا کو لالے کے پھول مارے

کیفیتوں کو گفظوں میں بند کرنے کا سلیقہ، اقبال کی ذبنی بلاغت کا آئینہ دار ہے اور منظر کشی کی جا جمی کوندرت آواز میں بیان کرنے کا جوسلیقہ تن تعالی نے محدر فیع صاحب کو و دیعت کیا وہ بکتا و با کمال ہے۔ آواز میں مصورانہ مزاج اور نقش گری کے ایسے دلائل ہندو پاک کی تاریخ علیت میں نظر نہیں آتے۔

محدر فیع صاحب کی آواز کے بارے میں پیخیال عام ہے کداُن کی آواز ہر فلمی کردار کے لیے موزوں تھی۔انہوں نے کم وہیش اینے وقت میں ہر ہیرو کے لیے گانا گایا۔ دلیپ کمار بھی کپور، ششی کپور، رشی کپور، دهرمیندر، جتندر، را جندر، گرودت، سنیل دت، بسواجیت، محمود، دیوانند اور بے شار دیگر فنکار جواس وقت فلمی کرداروں کے روپ میں نمایاں رہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا اور كيونكر موا؟ اگروه دليب كمارك ليه كايا كيانغمه موتو لگنائ كيوه محدر فع صاحب نيس بلكه دليب کمار ہی اپنی آ واز میں نغمہ سرائی کررہے ہیں۔اگر جانی واکر کے لیے تھا تب بھی یمی محسوں ہوا کہ جانی واکر بی این آواز میں گار ہے ہیں۔درحقیقت بیان کی آواز کی شفافیت Transparency اور آ ہنگ شان کی وجیتھی۔جیسے پانی کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ اُس کی کو کی اپنی شکل نہیں ہوتی وہ ا پی سلانی کثافت لینی Fluid Molecules کی دجہ ہے وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔جس برتن میں اسے ڈال دیاجا تا ہے۔ یا کیزہ وشفاف آواز کی Molecular Formation بھی یانی جنسی ہے۔ آواز اور پانی دونوں اینے اندر Spiritual Properties کا رومانوی تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں کی Chemical Formation تو مختلف ہیں، لیکن تعلقاتی اثر پذیری قدرے ایک جیسی ہے۔آواز چونکہ الو ہیاتی وجد کی کرشاتی تمثیل ہےاس لیےاس کے رنگ ہزاروں ہیں ہررنگ میں عجیب شان ندرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرر فع صاحب نے جس کے لیے گایا وہ اُس کی آ واز کا روب بن كرسامية آيا\_

# نشيدسروش

گذشته صفحات میں نغمات کے حوالے ہے، صدائے درد کے قریباً تمام پہلوؤں کا سیر حاصل جائزہ لیا گیا ہے اور نتیجہ کے طور پر جو بات سامنے آئی وہ یہ گہ غم وفراق کی محض ایک نئے ہی شہود آ ہنگ کا باعث نہیں، بلکہ نغمہ سوز کے سینکڑوں، بلکہ ہزاروں رنگ ہیں، جن کا تاسفی اظہار محمد رفیع صاحب کی آ واز میں ممکن ہے۔ آ واز کی Gradation دھن کے اثبات یہ مخصر ہے جس کی جلوہ گری ہم متعدد گانوں میں ملاحظ کر بچلے ہیں۔ زیر نظر باب Chapter میں ہمارے پیشِ نظر، تندی آ ہنگ، آ واز کا دوسرا از خ ہے، جس کا تعلق آ واز کی بہجت آ فرینی اور جذبہ مود ت ہے، جس کا تعلق آ واز کی بہجت آ فرینی اور جذبہ مود ت ہے، جس کا تعلق آ واز کی بہجت آ فرینی اور جذبہ مود ت ہے، جس کا تعلق آ واز کی بہجت آ فرینی اور جذبہ مود ت ہے، جس کا تعلق آ واز کی بہجت آ فرینی اور جذبہ مود ت ہے۔

ہرفنکار یا سنگر کی آواز میں صوتی مقتدرات موجود ہوتے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی گلوکار ہرنوع کا گانا باسانی گا سکتا ہے، یہ تو دُھن پیموقوف ہے کہ وہ کیسی ہے اور آواز کا کون سا انگ جا ہتی ہے۔ بادی النظر میں یہ بہت آسان لگتا ہے کیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔

اس تلازمہ کی چندا کیے مثالیں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ نواب واجد علی شاہ لکھنٹو کے آخری تاجدار تھے، ریاستی امور کی باگ دوڑ کے علاوہ وہ شاعری، مصوری اور موسیقی ہے بھی خاص لگاؤ اور دلچیسی رکھتے تھے۔ جب انگریزوں نے انہیں لکھنٹو کی حکمرانی سے معزول کر کے ملکتہ کے نواح میں نظر بند کیا تو انہوں نے اپنی تنزلی کے جیجان اور اضطراب زوال کے اسباب کواکیک تمشیلی نوے کی صورت میں تم کیا۔

''بابل مورانیہر چھوٹو ہی جائے'' خود ہی اے تھمری کے نیم کلا سیکی انداز میں کمپوز بھی کیا ،اس تمثیل میں بات تو بیٹی کی ر جستی ہے متعلق ہے کہ وہ ایک گھر سے ناطانو ژکر دوسرے گھر سے تعلق جوڑتی ہے،کیکن در حقیقت غم اپنی راج دِصانی کے چھٹے اور رسوائیوں کے قعرِ فرلت میں گر جانے کا تھا۔

یکھری جوراگ بھیروی میں باندھی گئی ہے، آئ ہندوستانی نقافت کا حصہ بن پیک ہے، جے بے شار استادول اور دیگر فاکارل نے اپنے انداز میں گایا ہے، کین 1938ء میں بننے والی فلم Street Singer کے لیےا ہے ''رائے چند بورال' Roy Chand Boral نے والی فلم Street Singer کے لیےا ہے ''رائے چند بورال' Pathos نے گایا۔ دوبارہ کمپوز کیا (موجودہ دُھن جے زمانہ حال میں سُنا جاتا ہے ) اے ' کے ایل سبگل نے گایا۔ میگل کی آواز میں اپنے جگر کے گئز ہے کو الگ کر دینے کا جو بیانیہ تاسف Pathos اور ملال میں اگر چیجی کی آواز میں مکن ہے؟ یہ گانا کر چیجی کی آواز میں مکن ہے؟ یہ گانا کر چیجی سبی بوری ، پنڈ ت ساجن مشرہ ، گر جاد ہوی ، کشوری اگر چیجی سبی بوری ، پنڈ ت ساجن مشرہ ، گر جاد ہوی ، کشوری امونکر اور بیگم اختر نے بھی گایا ہے ، کیکن تا ثیر کے اعتبار سے اظہار بجز کی جو گرمی گداز سبگل کے امونکر اور بیگم اختر نے بھی گایا ہے ، کیکن تا ثیر کے اعتبار سے اظہار بجز کی جو گرمی گداز سبگل کے امونکس سے بڑھ کر وہ جاد ہوں کی وہ متنے والوں کے جذبات کو متاثر کرتے ہیں ۔ ان کی آواز میں افرون کی اور کی میں اندر کی اور کئی بین ندرانوں کی وجہ شائعین کو فراش کر رہے ہوں کے اپنی نذرانوں کی وجہ شائعین کو فراش کر رہے ہوں کی ندہ ہے اور یا تیند ور ہے گی ۔ آئی بین نزرانوں کی وجہ شائعین کو فراش کر رہے اور کی سے بالے کے ۔ آئی وفراش کر کی گائیکی زندہ سے اور یا تیند ور ہے گ

ایک اور گانا، جس کا تعلق ندرت آواز اور Modulation سے ہے۔ یہ 1970ء میں بننے والی فلم ' دستک' سے ہے۔

> مائے ری ہیں کانے کہوں پیڑھ اپنے جیا کی، مائے ری

راجندر سنگھ بیدی کی اس فلم کا میوزک مدن موہن نے تر تیب دیا تھا۔ بیگا نا در حقیقت مجروح سلطانپوری نے پنجاب کے مشہورلوک گیت

> مائے نی میں کیہوں آگھاں درد وجھوڑے دا حال نی

ے Inspire ہو کر لکھا تھا۔ پنجا لی گیت کے خالق شاہ حسین 1538-1538 تھے لا ہور کامشہور میلہ چراغال انہی کی یادیس منایاجا تا ہے۔اے کانی کے نیم کلا سیکی انداز میں حامیلی بیلانے گاکر لافائی شہرت بخشی۔ بعد میں لوک بنجائی فنکار بیٹھانے خان نے اپنے مخصوص انداز
میں گاکراسے عوامی مقبولیت سے ہمکنار کیا، اس گانے کی شاعری کے اندر بی اداسی کا عضر موجود
ہے۔ صوفی شعرا کا یہی کمال ہے کہ وہ اپنے پیغام کوعوام الناس تک پہنچانے کے لیے ان بی کی
زبان فہم میں بات کرتے ہیں، ان کی شاعری میں نہ کوئی تجریدی گنجلک ہوتے ہیں اور نہ بی ایے
الفاط کا چناؤ جومشکل ہے سمجھ میں آئیں، اس کافی کو استاد سلامت علی خان نے بھی گایا ہے۔ کافی
جنوب مشرقی بنجاب میں بالخصوص بہت شہرت رکھتی ہے اسپے مخصوص کا اسکی رنگ کی وجہ سے
صوفیانہ کلام، موسیقی کے اس پیرائے میں سننے والوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔

مدن موہن کے جس گانے کا میں تذکرہ کررہا ہوں اُسے مدن موہن نے خورجی گایا ہے اور النامٹلیشکر نے بھی۔ مدن موہن موسیقار ہونے کی وجہ سے اور النامٹلیشکر نے بھی۔ مدن موہن موسیقار سے، گائیک نہیں سے، کین موسیقار ہونے کی وجہ سے وہ اس گانے کے متن اور تجویز کردہ دھن کی جزئیات سے بخوبی آگاہ تھے۔ لہذا مید گانا اُن کی کھر دری آ واز کے جھے بجیب سے نشیب وفراز سے گزرکراُ دائی کی کسک کھر دری آ واز کے جھے بجیب سے نشیب وفراز سے گزرکراُ دائی کی کسک پیم محمول ہو گیا ہے۔ اُن کی آ واز میں بیچارگی اور دردکی ایسی استدعا ہے جو بے رحم زمانے سے رحم کی طلبگار ہو، بے بسی اور دردکی البیاتا ہوا بین ہے، جو انسانی نفسیات کی تارو بین کورگیدتا ہے۔ یہ گانا خود ساختہ طاری کردہ بیجان کے تحت ظہور میں نہیں آیا، بلکہ مدن موہن کے خراشیدہ سینے سے اُسٹین والے تلاطم کی فتنگری کی ایماندراند آہ کا نوحہ ہے۔

بابل مورانیبر چھوٹو ہی جائے بابل کی دعا ئیس لیتی جا بہال کون ہے تیرامسافر مائے ری میں کا ہے کہوں کندن لال سبگل کا گانا محمد رفیع صاحب کا گانا ایس ـ ڈی برمن کا گانا مدن موہن کا بیگانا

یہ تمام گانے مشاق ذہنوں پہ تا ٹیر کے ان مٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔ان میں جذبات کی جولانی اور تندی ہیروں کے بدن تراشتی دکھائی ویتی ہے۔

اس گانے کواب لتامنگیشکر کی آواز میں ملاحظہ فرمائے۔ لتا کی آواز میں گانا ہر لحاظ سے ثابت اور کمل ہے بین آیک ہی فرق ہو ہے جو کمہار کے بنائے ہوئے مٹی کے کیے کا بت اور میڈن کے کیے کوزے اور میڈن آ بخورے میں ہوتا ہے۔ کوزے اور صنعتِ شیشہ گری کے اعلیٰ اور قیمتی آ بخورے میں ہوتا ہے۔

### طربيهُ اندازغنايت

ڈ و ہے سورج کے مناظر میں دریدہ دل کے لیے جبرت آنگیزیوں کے بے شارسامان موجود ہیں۔اک خلوت سرائے راز ہے جس کے کشتۂ نظارہ میں انجمنِ مجاز کی لاکھوں جنتیں پہشم حقیقت کو دعوت و بدار دیتی ہیں۔ اِس فیض عام ہے جنتجو و خیال کو بلندی عطا ہوتی ہے، شعور کو بلاغت نصیب ہوتی ، فطرت عقل انسانی پر پڑے ہوئے پر دوں کو ہٹا کراُ ہے مجبور کرتی ہے کہ وہ گر د ونواح میں تھیلے ہوئے غدائی رازوں ہے اپنی ذات کو ہمکنار کرے،طلوع آ فآب ہے لے کر غروب آفآب تک پورا دن، انسان محنت ومشقت کی وجہ ہے تھگ جاتا ہے لیکن شام اینے اندر عجیب کیفیت حسن رکھتی ہے،ایے ہنگامہ عشرت ہے ہم صحبت کروانے کے لیے رنگ ونور کی توس قزح زمین بیا تاردی ہے۔ حسن کے اس کیج گرال ماہیے سے زمین پیوش کے ہونے کا گمال گزرتا ہے، تھ کا ہاراانسان، اس بزم جہاں میں، اپنی چشم حیراں ہے بھی نظارہ گل وخار میں محو ہوتا ہے۔ بمبھی اپنے آشیانوں کولوٹنے والے پرندوں کی قطاروں ہے لطف اندوز ہوتا ہے، بھی مرغان بے زبال کی رنگین نوائی میں معنویت تلاش کرتا ہے اور بھی زبان گل کی خاموشی تعلیم سے حدیث دلبری سیکھتا ہے، بوقت شام وہ بھی سایۂ شجر میں بیٹے کریانی کی روانی میں زندگی کے مخفی راز ڈھونڈ تا ہے، اور بھی موجوں کی ہے گئی میں کوشش وجنتو کی تڑپ سے ایک نیا ولولداور جذبہ حاصل کرتا ہے، بھی شام کے ڈھلتے سابوں میں اچا تک کوئی جگنوا پن چیک ہے اُس کے بچھتے حوصلوں میں روشنی کی نئ امید پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی بھرتی را کھ کودوبارہ مجتمع کر کے ایک نیاانساں بننے کا عہد کرتا ہے۔ یکدم تازہ زندگی کی لہراس کے بدن کو جوان کر کے نیاحوصلہ اور ایک نئی روح ودیت کر دیتی ہے، اور پیتھ کا ماندہ انسان جو چند کھے غروب آفتاب کے ہوش ربانظاروں کوصفی ہستی پہ پھیلا

ہواد کی کرز کا تھا،اپٹے ٹو منے ارادوں،شکتہ آرزودک اور صحمل وجود کو چھوڑ کرایک جدیدانسان کا بدن لے کراٹھتا ہے جس میں توت و توانائی اور عزم وارادے کی نئی شان الوہی موجود ہوتی ہے۔

اس کے برمکس طلوع آفاب ایک ایباساغر ہے جس سے زینت بزم ملک اور شورش مناندگائنات ہے،جس کی آ مصفحة ایام سے ہردائے مدادشب كفش باطل كى طرح مثاكرركاديق ہے۔طلوع آفاب کی بام فلک سے جلوہ گری رات کے سوتوں کو اثر خواب آوری سے جگادیت ے۔اس معمورہ نورے نہ صرف دا مان نظر کوجلاملتی ہے بلکہ جاگتی آنکھوں کو بھی وہ ضیاملتی ہے جو حق وصدافت کو پانے کے لیے ضروری ہے۔ رات کے اندھیرے اپنی فتنین میں نہ جانے کیا کیا خرابات لیے ہوتے ہیں۔ وسوسوں اور خوف ہے معمور تمام علتیں جوانسانی قویٰ کو کمزوری اور بز دلی پیرمائل کرتی ہیں، وہ تاریکی ظلمت میں جنم لیتی ہیں اور اندھیروں ہی میں پروان چڑھتی ہیں۔ ہر مجرم قبائے شب میں زیادہ مستعد ومتحرک ہوتا ہے اور گھناؤنی واردات رات کی تاریکی میں بكثرت و بآسانی قرار پاتی ہے۔سورج کی روشنی میں تمام جیگاڈ راوراُلوا بنی ابی پناہ گاہوں میں نظر بند ہوجاتے ہیں سیمائے افق ان کے لیے پیغام نالہ شیون ہے۔ ہر شے اس حسن عشق انگیز میں ا پنی حقیقت کا راز پالیتی ہے، آئیندول پیسورج کی شعاعوں کاعکس کچھاور ہی معنی رکھتا ہے۔ باطن اس بچلی گاہ میں اپنی نضیلت کا سامال یا تا ہے راز حق عیال ہو جا تا ہے۔جس سے جذبات اور ارا دت کوجلاملتی ہےاورانسان ضعف اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی بجائے زحمت کشش ہنگامہ ً عالم ہوجا تا ہے چونکہ آرز و نے نور کی حقیقت سیجے دل میں موجود ہوتی ہے، للبذا ہرصا دق قلب اس نوركا ذوق طلب ركهتا ہے۔

موسیقی ہمارے اذہان اور قلوب سے براہ راست متعلق ہے۔ اور الیابی اثر رکھتی ہے جے سورج کی روشنی کا تعلق بصارت ہے ہے۔ کئی راگ ہیں، جوغروب آفاب کے وقت اور دن وشل جانے کے بعد باعث استراحت ہیں اور بہت ہے راگ طلوع سحراور دن کے اجالوں ہیں طبعیت کو اجالے اور تکھارنے کا باعث ہیں۔ برصغیر کی موسیقی ہیں دن کے مختلف بہرول کے راگ اور راگنیوں کے ساتھ برا گہرا با ہمی تعلق ہاں موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا تا ہم میں موضوع زیر افررا گنیوں کے ساتھ برا گہرا با ہمی تعلق ہاں موضوع پر بہت کچھلکھا گیا تا ہم میں موضوع زیر افظر کے تحت بہت اختصار کے ساتھ اے بیان کروں گا تا کہ اس بیان کا مقصد وضاحت پاسکے۔

موسیقی ہے فیض یاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذہن میں اشتعال اور ہنگامہ آ رائی نہ ہو بلکہ ذہنی فضا شدھ اور شانت ہو۔انسان اپن طبیعت کے لحاظ ہے صبح کے وقت یا پھر شام کوقدر ہے سکون میں یا تا ہے جس کی وجہ بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے دن کا بقایا حصہ یعنی صبح وشام کے علاوہ کسب معاش کی ہنگامہ خیز یوں کی نذر ہوجا تا اور بیابھارے معاشی نظام کی بڑی ہے رحم نے ہے، کہ ہم اپنے روشن ون کے قیمتی دس گھنے حصول معاش کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔اپنے ? کی بہترین توانائی ،اینے فکر وادراک کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں اورا پنی سوچ بیچار کے روشن پہلو ہیہ تمام کے تمام دفاتر اور کاروبار میں محض پیسہ کمانے کی غرض کے حوالے کر دیتے ہیں۔اس حوالے ے اکثر و بیشتر ہماری مصروفیات کی نوعیت طبیعت اور رجحان کے خلاف ہوتی ہیں۔ بہت ہے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جوطبعًا ہم نہیں کرنا جاہتے ،الی شخصیات سے ملنا پڑتا ہے جنہیں ہم بھی بھی ملنا نہیں جاہتے، گردوغبار اور ناموافق حالات میں دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے، اپنی جان کو خطرات میں ڈالناپڑ جاتا ہے، کاروباراور پیمے کی ہوں کے لیے جائز وناجائز کی تفریق کو پس پشت ڈ ال کر، جھوٹ اور مکر وفریب ہے بھی کام لینا پڑتا ہے، چونکہ زندگی کا پورا نظام پیسے اور دولت کا مر بون منت ہے،اس لیے ہم تا دم مرگ اس نظام کا حصہ ہیں ،اس ہے الگ رہ کر بھی زندہ نہیں رہ سکتے ،لیکن میہ بات در حقیقت قابلِ افسوس ہے کہ ہماری بہترین تو انائیاں حصول معاش کی نذر ہو جاتی ہیں، بہرحال دن کے تمام اوقات اور اس میں باگ دوڑ کی وجہ ہے ہمارا ذہن بھی برہم اور مشتعل رہتا ہے۔ مبنح کام گاج سے پہلے شام اور رات کی نیند ہے قبل ابتدائی چند گھنٹے ہی ہمارے یاس بچتے ہیں جن میں ہم قدر سے شانت Relaxed ہوتے ہیں لیکن وہ شائقین جوموسیقی کی اصل کو جانتے ہیں اور نفسیات انسانی پیاس کے اثرات سے واقفیت رکھتے ہیں۔وہ رات کے پہروں میں ہی اس کی باریکیوں ہے فیض یاب ہوتے ہیں۔

راگوں کا تعلق وقت سے بڑا گہرا ہے، راگ راگنیوں کے لیے وقت مقررہ کیے گئے ہیں، بیاس لیے کہ انسانی مزائ بھی ایک سانہیں رہتا، ون کے مختلف اوقات میں ذہن انسانی کی Perceptive Scale برتی رہتی ہے، اس تبدیلی کی بے شاروجو ہات ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کے آٹھ پہر بھی نفس انسانی کی مزاجی اور پی ہیں بردی اہمیت کے حامل ہیں۔ کوئی راگ یا نفہ اس وقت اپنا حقیقی تاثر قائم کرتا ہے، جب راگ کے مزاج کی مزاج کی Frequency سننے والے کے مزاج

ے مماثلت رکھے یا ہم آ ہنگ Harmonize ہو۔اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کدو پہرے شام تک انسانی تویٰ، دن بھر کی محنت شاقہ کی وجہ ہے نقابت اوراضمحلالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔اس کے برعکس رات ڈھلنے کے بعد طلوع صبح تک انسان اپنی افتادہ ومنتشر قو نوں کو دوبارہ مجتمع کر لیتا ہے۔ ذہن ہے بھی دن بھر کی آلود گی حجیث جاتی ہے۔ را گول کے سرول کو بھی ای لحاظ ہے ترتبیب دیا گیاہے، کہ وہ مدارج اوقات کے مطابق بدلتے جائیں،شروں کی سائنس بڑی عجیب اور زالی ہے۔ سرتیز بھی ہوتے ہیں اور ملائم بھی۔جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے۔اس دورانیے کے را گول میں تیزئر کم ہوتے جاتے ہیں۔اور ملائم سُر براجتے جاتے ہیں۔آپ جران ہوں کے کہ جھیروں ، جومج کے وقت گائی جاتی ہے، تمام سُر ملائم ہوجاتے ہیں، اس کی سائنسی توجیح پیغور سیجے کہ انسان رات اور صبح کے اس دورانیے میں بھی نہیں جا ہتا کہ وہ کوئی ایسی تیزیا تیکھی آ واز سُنے جو اُس کے تسلسل خواب آوری کے رمیتی پردول کوشکن آلود کردے ملائم راگ نفسی اعتبارے بھی ہوا کے ملكے خيمكوروں كى طرح ہوتے ہيں جونەصرف طبعی بلكة لبى سكون واستراحت كا باعث بھى بنتے ہيں۔ موسیقی کے بیقوانین و قاعدے جن کی تاریخ کا پھیلاؤ صدیوں پیمجیط ہے،انسانی نفسیات پہ قائم اثرات کی ایک د نیاا پی دفتین میں رکھتے ہیں را گول کے بیرقاعدےایے طور پیاتے تکمل وجامع ہیں، ان میں ذرا ہے انحراف کی گنجائش بھی نہیں۔ ہرراگ کے سُر مقرر ہیں۔ان کی ادا لیگی کا طريقة كار ڈھنگ اور اسلوب بھی متعین ہیں اور بہتمام قوا كداُس وفت تک اپنا سروپ قائم نہیں كرتے۔جب تك أنھيں مقرر كرده اصولوں كى تھمل يابندى كے ساتھ پيش نه كيا جائے۔

موسیقی کو سنے اوراُس کے نسی مظاہر سے فیضیاب ہونے کے لیے بھی اعلیٰ ذوق وشوق کی اصولی شرط لازی ہے، شعور وادراک کی ایک مخصوص سطح درکار ہے۔ بیصرف موسیق تک ہی محدود نہیں بلکہ فنون لطیفہ Fine Art کے دیگر شعبول یعنی مصوری، شاعری، قص اور فن ظروف سازی ان تمام کی فنی اور جمالی خوبیول کو سجھنے اور مستفید ہونے کے لیے خاص در ہے کی فہم و بصیرت درکار ہے۔ فن موسیقی میں تو ریاضتیا جاس لئے مزید ہوئے کے لیے خاص در جو گی فہم و بصیرت درکار ہے۔ فن اداکاری Acting میں، کوئی اداکار اپنی حرکات وسکنات اور چرے کے تاثر ات سے براوراست اور قدر سے سک رفتاری سے ناظرین کومتاثر کرتا ہے۔ لوگ جو کھے دیر پہلے اپنی آئے کھول سے اشک ہونچھ رہے ہوتے ہیں دوسرے لیے کسی ایے سین کود کھے کہ

مائل بتبسم ہوجائے ہیں۔ جوانھیں ہننے کے لیے اُکساتا ہے۔محدر فیع صاحب کے گانوں میں آ واز کاوہ رنگ جس میں آ ہ و نالہ کا بیان تھا، ہم نے بیخو لی و کچے لیا، جوموضوع آ واز کے لحاظ ہے برا ا ہم ہے۔ بے شار گانے ہیں جن میں سامان اشک کے گہرے سمندر بند ہیں۔ ایک یہی موضوع ا پی وسعت کے اعتبار ہے اتنا بیکرال ہے جس پر تبھرہ اور تشریح کی کئی صحیم کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ ببر کیف چندگانے ہی سہی لیکن ایک کثیر بحث اس موضوع کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔اب ہم آ واز کی اُس جہت کی طرف آتے ہیں ، جور نج غم کے بیرائے کے بالکل متضاد ہے۔ لیعنی آ واز کا دورخ جو محبت اورخوشی کا تر جمان ہے۔ میری ذاتی دانست میں آ واز کا یہ پہلوقدرے زیادہ مشكل ہے، تربيت اور رياضت كاطويل عرصه جاہيے، أن مباديات كے حصول كے ليے جوآ وازكى اس مخصوص جہت کے لیے درکار ہیں۔ بعض گلوکاروں کی آ واز قدرتی طوریہ طربیہ مزاج کے نغمات کے لیے ہی موزوں ہوتی ہے، مثال کے طور پیر کشور کمار کی آ واز اور اُس کا کھن شوخ و چنچل گانوں کے لیے زیادہ موزوں ہے، اُن کی آ واز کی تیکھی کٹار اور جوش و جذبہ نہایت ہی مناسب ہاں پر لہجہ ایک اضافی قدر ہے جومحت کی جولانی کی تعبیر کا ضامن ہے، اس طرح معروف یا کستانی فنکاراحمدرشدی مرحوم کی آ واز کا اسلوب بھی کشور کمار جیسا تھا، وہ بھی صاحب طرز گلوکار تھے۔عشق ومحبت کے نغمات اُن کی آ واز میں بہت دکش لگتے تھے۔محدر فع صاحب نے جب ا ہے کیرئیر کے آغاز میں در د بھر بے نغمات گائے تو اپنے لب دلہجد کی بنایہ ایک Trend کی بنیاد ر کھ دی اور پہنجی آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت ہے موسیقاروں نے یکے بعد دیگرے اُن ہے المیہ نغمات زیادہ گوائے،جس طرح پیجوباورا کے گانے:

### "اودنیا کے رکھوالے من در دکھرے میرے نالے"

کواختام کرتے ہوئے، اُنھوں نے جواو نیج سُر استعال کے اورا پی Range کو Established کردیا، تو ای عرصہ میں بننے والی بہت کی فلموں میں موسیقاروں نے اُن سے اور فی سُر میں گانے کو ایک سے اور وہ تمام گانے جو اور فی سُر میں گانے گوائے۔ طربیہ نغمات بھی اگر چہ ساتھ ساتھ جاری رہے، اور وہ تمام گانے جو محبت کی گری جیسے جذبات سے آ راستہ تھے، جن میں رس وشیر بی یا حلاوت کی ضرورت تھی، یہ تمام جو ہر جس اُن کی آ واز کے پردوں میں اُس جاذبیت سے گو ہر فشانی کرتے و کھائی و سے ہیں۔ جس طرح رہ کی گان کی آ واز کے پردوں میں اُس جاذبیت سے گو ہر فشانی کرتے و کھائی و سے ہیں۔ جس طرح رہ کی گئی طولانی حدوں کو اپنی طرح رہ کی گئی کو اُن کی اُن کی آ واز کے دِل نواز مظاہر نظر آ تے ہیں۔ مرشیہ گوئی کی اُن طولانی حدوں کو اپنی

اندوہناک آوازے چھولینے کے بعد یفین نہیں آتا کہ اُس آواز میں حسنِ لطیف کی تنجائش باتی ہو گی لیکن یہی تو کمال ہے۔ اس گانے کوئن کے ، جوانھوں نے فلم'' آرپار' 1954 کے لیے گایا۔ میوزک اور پی نیر کا ہے۔ بیدوگانا گیتادت کے ساتھ گایا گیا تھا۔ گانے کے بول ہیں:

ارے نہ نہ نہ نہ توبہ اوب

یہ مزاحیہ گانا مجروح سلطان پوری نے لکھا۔ انتہائی شوخ گانا ہے۔ فلم بین حضرات جانے ہیں کہ گانا اگر جانی واکر کے لیے ہوگا تو اس کا انداز کیا ہوسکتا ہے۔ اس گانے ہیں رفیع صاحب آ وازکوجس سطح پرلائے اور جوانداز اپنایا کیا اُسے سوفیصد جانی واکر کالب لہج نہیں کہا جائے گا۔ کہنے کوتو جانی واکر ایک مزاحیہ اواکار تھا، اُس کی اواکاری کے جو ہراگر چہ میراموضوع نہیں، لیکن وہ گانے کی چکج اکرش مزاحیہ اواکار تھا، اُس کی اواکاری کے جو ہراگر چہ میراموضوع نہیں، لیکن وہ گانے کی چکج اکرش مزاحیہ اتا تھا، خصوصا محمد فیح صاحب کے گانے جو جانی واکر پوفلمائے گئے اُسے انتہائی مکمل انداز میں نبھا تا تھا، خصوصا محمد فیح صاحب کے گانے جو جانی واکر پوفلمائے گئے خصوصی طور پراپی آ واز میں ڈھال لیتے ہی آ واز کی سیلانی شفافیت کے جو ہر شخص آ واز کے خدو خصوصی طور پراپی آ واز میں ڈھال لیتے ہی آ واز کی سیلانی شفافیت کے جو ہر شخص آ واز کے خدو خال بدل کرائے شروں کے آئین وقوانین میں رکھنا، اُنھی کافن تھا۔ گانے کے اثبات کوای کھاظ کال بدل کرائے شروں کے آئین وقوانین میں رکھنا، اُنھی کافن تھا۔ گانے کے اثبات کوای کھاظ سے جاہر بھی اپنی جاذ بیت اور چاشی کا خوصت فرا ہم کرے۔

شائقین کی توجہ کے لیے ایک اور گانا جس کا تذکرہ موضوع زیر بحث پر دلالت کرتا ہے وہ گرودت کی شہرت یافتہ آم'' پیاسا'' ہے ہے جو 1957ء ہیں نمائش کے لیے پیش ہوئی اس فلم کا میوزک جے ایس وٹی برمن نے کمپوز کیا، بھارتی فلم انڈسٹری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ساحر لدھیانوی کی ہوشر یا شاعری نے بھی فلمی گانوں کو ایک نئ سمت دکھائی ۔شاعر نے محض گانے کے استھائی اور انترہ کی بندش کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ صفحون کے حوالے ہے محض گانے کے استھائی اور انترہ کی بندش کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ صفحون کے حوالے ہے بھی اُسے بحر پور پیغام بنادیا ایس ڈی برمن صاحب نے فلم پیاسا کے جھے گانوں کے لیے تحد رفیع صاحب کو چنا۔جن میں پانچ Solo اور چھٹا گانا گیتادت کے ہمراہ دوگانے کی شکل میں ۔اس فلم کی موسیقی اور تحد رفیع صاحب کے پرسوزگانوں نے بھی فلم کی شہرت کو لاز وال بنایا، دوسری طرف می موسیقی اور تحد رفیع صاحب کے پرسوزگانوں نے بھی فلم کی شہرت کو لاز وال بنایا، دوسری طرف محدر فیع صاحب کو تھی تہنیت و تکر سیم کے درجات نصیب ہوئے۔جس گانے کا حوالہ میں دینا چا ہتا

ہوں وہ ،ر فع صاحب نے جانی واکر کے لیے گایا۔

سر جو ميرا چكرائ، يا دل دوبا جائے آجا بيارے، ساتھ جارے كاہے گھرائے

ایک مرتبہ گھرجانی واکر کے تشخص Persona، اُس کی طبعی قد وقامت اوراُس آوازکو

ذہن میں رکھے۔اس گانے میں آپ متعدد بار' تیل مالش' کی آوازبھی سنیں گے بیجانی واکر گ

انجی آواز ہے جو گانار یکارڈ کرتے ہوئے محدر فیع صاحب کے ساتھ نیپ کی گئی، جیران کن حد تک

رفع صاحب نے اپنی آواز کو خر وطی زاوید ہے ہوئے اُسے جانی واکر کی آواز سے المعاسمات کیا ہے، الیں۔ ڈی۔ برمن نے اس گانے کو اگر چہ ویسٹرن طربیہ وطن میں کمپوز کیا، جو ساوہ ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کو اگر چہ ویسٹرن طربیہ وطن میں کمپوز کیا، جو ساوہ ہوتے ہوئے ہوئے ہوئی غنا کیہ المجالا سے دلکش پہلور کھتی ہے۔ جس میں موج مستی کے ٹو تکے اور مزاجہ زعفرانی خوشہو بھی موجود ہے، اب محدر فیع صاحب کی آواز کے لطیف گوشوں کی طرف مزاجہ زعفرانی خوشہو بھی موجود ہے، اب محدر فیع صاحب کی آواز کے لطیف گوشوں کی طرف آئے۔ آواز کے بھیلاؤ کیونی اس کے جم کوسکیز کر رہے گانا گایا گیا ہے، تاکہ اُس میں تیکھا پن برقرار رکھا جائے، جانی واکر کی آواز کے انداز کو قائم کرنے کے لیے پیضروری تھا۔ گائے کے اس بندکو بھر اور توجہ سے سنے:

شن سن ارے بیٹا سن اس جیس بیں بڑے برے سن

کیا خوب صورت انداز ہے آ وازمعکوں ہوتے ہوئے دوبارہ أمھتی ہے۔جب بیكها:

لاکھ دکھوں کی ایک دوا ہے
کیوں نہ آزمائیں
کا ہے گھبرائے، کا ہے گھبرائے

مجموعی طور پریگانافلم کے کردار کے لحاظ ہے اور فلم کے علاوہ بھی اپنے اندر آواز کے وہ تمام مسلمات رکھتا ہے۔ جونفس طبع کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ای فلم'' پیاسا'' میں وہ گانا بھی موجود ہے۔

'' بید نیاا گرمل بھی جائے تو کیا ہے'' جو کہ بالکل ہی متضاد ہے اورا لگ می نجیدہ آ واز کا متقاضی ہے ،ان دونوں گا نوں میں آ واز کے الگ الگ رنگ اور کیفیت ہے یہ باکل ای طرح ہے جیسے زمین کے دامن سے انواع و
اقسام کے پھول کھلتے ہیں۔ کوئی سرخ ہے کوئی سفید کوئی پیلانو کوئی جو گیا ہر پھول کی شکل اورخوشہو
بھی انوکھی ہے۔ یہی کیفیت محمد رفیع کے گلے کی ہے جس میں سروں کی بے شار راگ اور راگنیاں
موجود ہیں اور سب آ واز اور تا ثیر کے لحاظ ہے مختلف اور اعلیٰ ہیں۔

## . رنگ فصل گل

وہی اک بات جو یال نفس، وال نکہت گل ہے چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگیں نوائی کا

گذشته شب کی نامکمل نیند کی وجہ ہے جسم میں سستی اور کا ہلی تھی ، بیا امر واقعہ ہے کہ ا گرمیں آٹھ دس تھنٹے کی نینر پوری نہ کروں تو آنے والے دن کے معمولات بے خوابی کی وجہ سے یوری جسمانی توانائی کے خاطر خواہ حصول کی نذر ہو جاتے ہیں۔جسم میں تھکاوٹ اور وجود میں اضطراری ی محسوس ہوتی ہے اور کام بھر پور طریقے ہے انجام نہیں یاتے۔ اگر چہ میں نے آج ضرورت سے زیادہ طویل Hot Shower الیا تا کہ تازہ دم ہوجاؤں الیکن عین اُس لیجے جب صبح سات بجے کام پدرواند ہونے کے لیے کار میں جیٹا تو نیند کے غلبے نے مجھے آلیا، حالانکہ ایک کپ گرم کافی کا پینے کے بعد مجھے تو قع تھی کہ میں جسمانی اور ڈبنی تھکاوٹ کو خیر باد کہہ سکوں گا۔ میرا آ فس گھرے تقریباً چالیس منٹ کی مسافت پہ ہے لیکن رش کی وجہ سے بیفا صلہ کم وہیش ایک تھنٹے میں طے یا تا ہے۔ ہرمنج میرااصول ہے کہ میں نیشنل پلک ریڈیو NPR پیخبریں وغیرہ سنتا ہوں کیکن آج دفعتا میرا ہاتھ برابر کی پینجرسیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں دیں پندرہ CDs پڑی رہتی ہیں۔ اپنی نگاموں کوٹر یفک پیمر کوزر کھتے ہوئے بغیر دیکھے ایک CD اُٹھائی اور CD Player میں ڈال دی۔ یقین سیجیے پہلاگا نا جو بجنا شروع ہوا۔ اُس کا فوری اثر میرے رگ بے پر بجل کے کوندے کے ما نند ہوا یول لگا جیسے میں نے کوئی کشتہ یا Instant Energy کا گھونٹ لی لیا ہو، مجھے اپنی نس نس میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش محسوں ہونے لگی۔ میرے ذہن کے تمام خلیات جو پچے

دیر پہلے خوابیدہ تھے، جاگ اُٹھے، میں سرتایا تازہ دم ہوگیا۔میرے احساسات کوجلا ملنا شروع ہو سنی،اور پردہ بائے عنودگی جو پچھ در پہلے میرے اعصاب کوجکڑے ہوئے تھے آ ہتہ آ ہتہ اُٹھنے لگے۔ایک فرحت بخش احساس نے مجھے اپنی تحویل میں لےلیا۔ (میرے اس بیان کو افسانہ مت سمجھئے گا اور نہ ہی جذبات ہے مغلوب کوئی تحریر بیاحوالِ صادق کی سچی روداد ہے جسے میں بیان کر ر ہاہوں۔ یقنینا محدر فیع صاحب ہے قلبی رجحان کا وارداتی اثر اپنی جگہ پدایک مسلمہ حقیقت ہے جس ہے میں اغماز تہیں برت سکتا۔ گانا 1961ء میں بننے والی فلم''جب پیار کسی ہے ہوتا ہے'' کے تھا جس کے موسیقار شنکر ہے کشن تھے ۔۔۔۔جیا او جیا او جیا کچھ بول دو۔۔۔۔ بیرگانا جو کہ ترنگی استراحت کے بہت ہے پہلور کھتا ہے اور کئی اعتبار سے رمیز اُلفت کی حنا بندی کا آئینہ دار ہے۔ گانے کی ٹیون Tune میں جذبات کی تندی اورلب و کہجے میں رازِ الفت کی پر کاری موجود ہے۔ جذبهٔ اُلفت کامطلب ہی بیداری ہے۔ بیوہ جذبہ ہے جوانسان کی مقتدر قوتوں کو جولانی بخشاہے اور انھیں زیادہ مندزور بنا دیتا ہے۔اس کے مشہود ہونے سے ایسے تمام فلفے جو پردول میں زیر عجاب ہوتے ہیں، انسانی ول ور ماغ میں بال ویر نکال کر افشائے راز ہوتے ہیں۔تجلیات کی سے جلوہ گری انسانوں کو باہم کر کے اُن میں اُلفت کی آبیاری کرتی ہے۔جس سے عظمت ووقار وقوع پذیر ہوتا ہے۔اعتماد برمصتا ہے۔ربط وانسیت کوا کملیت ملتی ہے۔ادر رفعتیں نصیب بن جاتی ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور اویب نیرا قبال علوی اپنی تازہ تصنیف ''ہم باولے مجے'' کے ا کیک افسانہ '' دیوار پیددھرے کان'' میں رقم طراز ہیں۔'' پروفیسر نے اس کیف آ ور ماحول ہے لطف اندوز ہونے کی غرض ہے گھر کی جانب جاتی مختصرراہ کوٹرک کر کے طویل وعریض باغ کا پورا چکر کاٹ کرگھر جانے کاعزم کیا۔اس نصلے کی ایک وجہ پتھی کہ گراؤنڈے ملحقہ گھروں کی دیواریں رات کی رانی اور چنبیلی کی بیلوں ہے لدی اپنی دلفریب وسخرانگیز مہک ہے فضا کومعطر کئے رکھتیں۔ دل وجان ہے اس فطری خوشبو کا شیدائی پروفیسراً ہے ناک کے ذریعے اپنے رگ ویے میں حلول كر كے عجيب وغريب كيفيات ميں متبلا ہوجاتا، جيسے أس كا قلب وذ ہن اس بے مثال مهك ہے وضوكررما موروه خودكوملكا بجلكا اورية ترمحسوس كرنے لكتا-"

جیسا کہ اس تخریرے ظاہر ہے کہ پھولوں کی خوشبوان کی مہک جو کہ غیر مرکی شے ہے لیکن انسانی ابطان در جمان سے گہرارشتہ جوڑتی ہے۔خوشبویات کی نفسیات بڑی عجب ہیں۔فضا میں اُن کی موجود گی انسانی روّیوں یہ بڑا خوشگوارا اُر ڈالتی ہیں۔نظام تنفس کے ذریعے وہ قلب و د ماغ تک پہنچتی ہیں جس سے پوراجسم متاثر ہوتا ہے۔خشبویات متوجہ کرتی اور کراتی ہیں۔کسی حسینہ ے آنچل سے فضامیں طول ہوتے ہوئے جھورے مجبور کر دیتے ہیں گہردن گھما کر دیکھا جائے کس کی موج خرام گل کتر گئی ہے بینسی سائنس کا ایک دوسرا پہلو ہے آ واز بھی ایسی غیرمر کی شے ہوتے ہوئے انسانی طباع اور تو کی پیا پنا ایک متعین اور براہ راست اثر رکھتی ہے۔میوزک اور آواز کے موسیقار نہاشارے ( فریکوینسی Frequency ) خوشی ونا گواری کے نادیدہ پیانے ہیں۔جس ہے ہم اختلاف وا ثبات کی وار دا توں کوجسم و ذہن کے جوالوں سے ناہیے ہیں۔شہرت یا فتہ امریکی مصنف اور Classical Musician، "Classical أيني شهره آفاق كتاب The Mozart Effect میں لکھتے ہیں" کہ موسیقی ایک ٹانیے میں ہماری روح کو گہری کھائی ہے نکال کراوئِ ٹریا تک پہنچادین ہے۔ یہ ہمارے اندرا لیے جذبوں کواجا گرکرتی ہے جوخدا کی عبادت کے علاوہ انسانوں سے محبت اور اُلفت پر مائل کرتے ہیں۔ بیہ ندصرف ہماری دہنی سوچ کو فعال بناتی ہے بلکہ ہمارے ظاہری اطوار بھی درست کرتی ہے۔موسیقی ہماری دہنی اضطراب کو دور کرتے ہوئے ہماری یا دواشت کے اُن وقوع تک پہنچادیتی ہے جہاں داستانِ ماضی کے کئی ابواب وفن ہو سے ہوتے ہیں۔ بیمیں بچین کے گہوارے کی طرف لے جاتی ہے ہمیں بزرگ کی شانِ عجز ہے روشناس کراتی ہے۔ بیانمیں تازہ دم رکھتے ہوئے رائے کی روکاوٹوں سے تکرانے کا حوصلہ عطا كرتى \_ بستر علالت په را عليه على التي مريض كوتاب كويائي بخشتى ب-"

اس بیان کردہ عبارت کو تحدر فیع صاحب کے گانے کے تناظر میں جب میں ویکھا ہوں تو Don Campbell کا ایک ایک لفظ اُس کی دیا نتدارانہ پر کھا آئینہ لگتا ہے۔ رفیع صاحب کے گلے سے نکلی ہوئی آواز کا ارتعاش (چاہے گا نار نگی سوز میں ہویا ساز میں )جم کے الک ایک اسلام کو متحرک کرتا ہے۔ ایک چھیٹا ہے جو قبائے جم کی آشنا کی کو گلزار کر دیتا ہے۔ یہ یہ آتش شعور ہے جوافنادگی ذرہ کو بخلی گاہ بنادی ہے۔ اختلاف آواز کی نیر گئی کشید کا یہ جادوئی اثر ہے کہ قاعدہ سوز میں ایٹلا کی عزہ داری کا درداور ہر کوئی درماندگی میں نالے سے دوچار۔اور پھر صالب ساز میں شوق الفت کی ولولہ انگیز صدائے دلیری میں ہر لیپ تخافل پہ برق خندہ کی جلوہ گری۔ یہ ساز میں شوق الفت کی ولولہ انگیز صدائے دلیری میں ہر لیپ تخافل پہ برق خندہ کی جلوہ گری۔ یہ نفس آتش بار نہیں تو اور کیا ہے؟

رفیع صاحب کے وہ نغمات جن میں النفات ناز کی شیر بنی کارس میکتا ہے، اُن کی رنگت اور کیفیت بچھاور ہی ہے۔ اِن میں مجنوں، را نجھا، فرہاو، پنوں اور مرزا کے شعلہ آتش کانفس موجود ہے۔ اِن میں شوخی رنگ کے تمہیدی مضامین، شوق وصل کے ولو لے، قدرح یار کی ناز آفر بینیاں، رندان مے کدہ کی بادہ مسیتاں نقش محبت کی گلکاریاں انجمن وخلوت کی مخشر سامانیاں، نواسنجان گلشن کے قبیقیے اور جمال دل افروز کی جلوتوں کے آئیے موجود ہیں۔ مرصع آواز کی تفاسیر کے مجموعہ صدائے رنگ میں کون سارنگ ہے جوموجود نہیں۔ ہررنگ میں ضوباری کہ کہ شال کی ندر تیں اورعز وناز کی ہزاروں جلوہ گاہیں موجود ہیں۔

مکیش بطلعت محمود،منا ڈے، ہیمنت کماراورکشور کماربھیمعروف فنکار تھے جومحدر فیع صاحب کے زمانے میں موجود ہتے، ان کی '' کلا'' یافن شکیت پر قیاس وخمین ممکن نہیں۔ بیسب فة كارمها كرو تضاورا بينا بينا حاط وفن مين با كمال ليكن آواز كى جس ا كائى يا مكتائيت كامين ذكر کر رہا ہوں ان میں کوئی فاکار بھی محمد رفیع صاحب جیسی پر کشش اور دل کوموہ لینے والی آ واز نہیں رکھتا تھا۔ ہرایک کی آ واز کا بھید، اُس کا چلن اور آ واز کا گوڈ مختلف تھا۔ آ واز کی رنگت اور اُس کی خوشبومخلف تقی محدر فیع صاحب کی آ واز کے تاثرِ اُلفت میں رنگے ہوئے نغمات،عرضِ ہنرکو کچھ اس طرح بردمند Expose کرتے ہیں کہ شاعر کا لکھا ہوا ہر لفظ موسیقانہ سنگھار کے ساتھ ذہنوں میں ازخود دستِ نوازش ہے نقش گری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اُن کالمحنِ کمال ا تنامکمل اور جامع ہے کہ تلمی حوالے پاسین کی احتیاج ہی باتی نہیں رہتی ، اُن کی آ واز ساعت کے پرانے پر دوں کو سمیٹ کرسامعین کو Perception کے جدیدراز و نیاز ہے آگاہ کرتی ہوئی دل ود ماغ میں رائخ ہوتی ہے۔ چونکہ آ واز اُن کے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے مسکن سے نگلتی تھی۔اس لیے نالہ ہائے راز كو بجھنے كے ليے اس آ واز كوول كے كانوں سے سنالازى ہے۔ جيسے تقدير عالم يڑھنے كے ليے چتم ول کا ہونا ضروری ہے۔حسرت ویداراس دفت ہی سود مند ہے جب طاقت ویدار بھی ہو۔ تاج محل کے جمالیاتی درود بواران کی دیدہ زیب محرابوں، تاراشک سے کندہ حروف قرآنی۔ود بعت عشق ہے جڑے ہوئے تکعیں اور جواہر افشال آئینوں کو وہی تحریم وفا کے نذرانے پیش کرسکتا ہے۔ جس ميں تسليم تماشيه ذوق كود مكينے كا حوصله ہو۔اور طاقت لذت ديدار ہو۔ورندنگاه عام ميں تاج محل ایک مقبرہ ہے جس میں شاہ جہاں بادشاہ کی محبوب بیوی متاز بیکم کی قبر ہے۔

کا نئات میں صوتی وجدان Cosmic Rythem کی برولت کرہ ہائے ساوی بظم و نسق کی تعبیری انجام دہی میں مصروف ہیں۔انسان اپنی ذاتی تعمیر میں آ فاقی خاک Stardust کے بنیادی عناصرر کھتا ہے۔ اس کئے وہ خودکو Comics Rythem کی محوریت ہے با ہزئیں رکھ سكتا۔ ہمارے تمام معاشرتی آ داب جس میں اُٹھنے بیٹھنے کے طریقے بات چیت کے سلیقے تعلیم و تربیت کا نظام ۔ کھانے پینے کا ڈھنگ، بیاری وصحت مندی ان سب کی بنیادیں موسیقانہ ہیں۔ جو ایک مخصوص محور Cycle پیادھارت ہے۔ جب اس محور موسیقی میں پچھ بگاڑ بیدا ہوتا ہے تو اُس کا اثر ہماری طبیعت، ہمارے رجحانات اور ہمارے چلن پر براہ راست پڑتا ہے۔ بھی آپ نے غور فرمایا جب اخبار میں پینجر پڑھتے تھے کہ فاسٹ باؤلرو بیم اکرم، آؤٹ آف فارم Out of Form ہو گئے ہیں۔ پھر چنددن کے بعد پی خبرآتی کہوہ فارم میں آگئے ہیں۔ پیکیامعاملہ ہوتا ہے؟ لیعنی ہمارا پوراجسم جو گوشت پوست سے عبارت ہے اور وہ تمام مقتدرات Energise جو آ کھے ہے ويجهى جاسكتي ہيں اور نہ ہاتھ سے چھوئی جاسکتی ہيں۔ جب ان ميں تفاوت ياعدم توازن پيدا ہوتا ہے تو وہ قاعدہ یا منشور جس کے تحت ہماری بہترین صلاحتیں فعال نتائج مرتب کرتی ہیں۔ بسا اوقات عملاً ایسا کرنے سے معذور ہو جاتی ہیں۔ لیعنی ہمارے جسم اور روح کی وجدانی راہداری Rhythmic Pattern میں خلل بیدا ہو جاتا ہے۔ جب سے پیٹرن دوبارہ استوار ہوتا ہے تو ا ثبات اور در منظّی کے امکان واپس آجاتے ہیں۔ہم آواز کے ایک ایسے غیر مرکی اور مربوط نظام میں زندگی گزار رہے ہیں جس کی مختلف گزر گاہیں High and Low Frequencies جاروں طرف سے ہمارے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں۔ شور اور بے ہنگم آ وازیں۔ اشتعال پیدا کرتی ہیں ہم مضحل ہو جاتے ہیں ۔لیکن قوالی میں ڈھونک کی متوازن تھاپ ہم پیہ وجد طاری اس کے کرتی ہے کہ وہ رستگاری Frequency ہارے تاریقس ہے ہم آ مگ Harmonize ہو جاتی ہے۔

ایک بہت ہی رومان پرورنغمہ جس کی High, Frequancy اور Low کے جادوئی اثرے آپ کا دل پیکھل جائے گا، ایک عرصہ گزرجانے کے بعد بھی اس کی تجریدی دھن آج بھی جدیدیت کے نئے خدوخال کی غماز ہے۔ بید دراصل فزکاروں کی اُن کچی کا وشوں کا اثر ہے جوخون دل سے تخلیق پاتی ہیں۔ میں جب بھی اس گیت کو صنتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے پوری فضا خوش دل سے تخلیق پاتی ہیں۔ میں جب بھی اس گیت کو صنتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے پوری فضا خوش

بال نشاط آمد فصل بهاري واه وا!

بیطوطی رس کے منہ ہے نیکتا ہوا وہ قطرہ آنگیس ہے جس کی مضاس بیخی و نا گواری کے موسمون میں بھی طبعیت کے ہیجان کو النفات آمیز رکھتی ہے۔ بینغمہ 1964ء میں بنے والی فلم موسمون میں بھی طبعیت کے ہیجان کو النفات آمیز رکھتی ہے۔ بینغمہ 1964ء میں بنے والی فلم ان پارٹی ان کی ٹیون کا سروپ وسنگھارشکر ہے گئی نے کیا۔گانے کی وھن میں وہ تمام مرکبات موجود ہیں جولذت مشاق کی چاشن کے لیے جسن نے کیا۔گانے کی وھن میں وہ تمام مرکبات موجود ہیں جولذت مشاق کی چاشن کے لیے لازی ہیں۔ بیسے عشق جوشع کو شعلہ بناتا ہے وہ وہ من میں سموئی ہوئی آواز کی فریکوئی کا زیرو بم ہے۔اگرایک اسکیل جاونچی ، قائمہہے۔ گانے کا آغاز آواز کی اوسط سطح سے شروع ہوتا۔

آ گلے لگ جلا، میرے سینے، میرے اپنے، میرے پاس آ

آباد ہے تو میری دھڑ کنوں میں، میری جان تجھ میں لبی ہے بادل ہے جو آس ہے مورکو، میرے دل کو وہ تجھ سے لگی ہے اول سے جو آس ہے مورکو، میرے دل کو وہ تجھ سے لگی ہے ایک تیری مسکان انگرائی لیتی ہوئی میری تقدیر جاگے اک تیری جھلکی چلی آئے بل میں میری منزلیں میرے آگے

آ گلے لگ جلا، میرے سپنے، میرے اپن، میرے پال آ

مت آزما تو میرے پیار کو، کھیل مت یوں میری زندگی سے الفت کے ماروں کو کیا مارنا، جان دے دیتے ہیں جوخوش سے میدسن جس کو ملے جان جال، بے دلی اُس کو بجی نہیں ہے ہو خوبرو چاند سے جو حسیس، بے رخی اس کو بچی نہیں ہے ہو خوبرو چاند سے جو حسیس، بے رخی اس کو بچی نہیں ہے

آ گلے لگ جلا، میرے سینے، میرے اپنے، میرے پاس آ

اس گانے میں غنائی کیفیت کی کشش تسکین کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ گانے کی پہلی لائن کو سنیے'' آگلے لگ جا'' جسے ہر بارتین دفعہ دہرایا گیا ہے اور ہرمر تبہآ واز کی سطح غنایت عجیب می گل نشانی کرتی تسکین کے حیرت انگیز محور بناتی ہوئی دلوں میں اترتی ہے، ای آواز کی پرسوز کیفیت کا اظہار آپ المیدنغمات میں دیکھ چکے ہیں، جہاں درد کی کسک مغموم کرنے میں اپنا ٹانی نہیں رکھتی ، یہاں سرور ونشاطِ کے تمام ابواب کھل گئے ہیں۔وار دات عشق کی ترجمانی کے لیے جوال آ واز کالب ولہجہ کیااس ہے سوابھی ہوسکتا تھا۔ شکر جے کیشن نے رنگینی لطف کے لیے دھن کو قدرے مغربی انداز میں پیش کیا ہے جس میں Guitar اور Drums نمایاں طور پیاستعال ہوئے ہیں۔گانے کی استھائی جو کہ الفاظ کے لیے قوانی پر باندھی گئی ہے ہرسطر کو دو دفعہ دہرایا گیا ہے، یہاں طرز ادائیگی تندی صہبا کی طرح تیز ہے۔عجلت میں گانے کے بعد واپس مکھڑے یہ آتے ہوئے فریکونی Low ہوجاتی ہے۔ بیاختلاف ہی درحقیقت گانے کا امتیازی Note یعنی نقشِ مصورے، جس میں مسن صدابلندیوں کوچھور ہی ہے۔ پورا گانا جذباتی تلاظم کی کشاکش کوسمیٹ کر جب واپس پلٹتا ہے تو دل وجگر میں پرافشانی کا موجہ خون نشاطِ عشق کی لذت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے باوہ الفت پینے کے بعد طبیعت میں سکون اور شانتی آجائے۔ یوں تو سارا گانا آواز کی شانِ الوہیت کا آئینہ دار ہے، تاہم گانے کے آغاز میں لفظ '' آ'' کی ادائیگی خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ اسے جس مختلف ومنفردا نداز میں پیش کیا ہے، اُسے صرف سناہی جا سکتا ہے، انشا پر دازی معذور ہے،الفاظ کی تر اش خراش اس متاثر کن Effect کو بیان ہی نہیں کر سکتی،الفاظ عاجز ہیں۔

بيال ہو ہيں سكتى ہنسى صحن چمن ميں چھولوں كى

شنکر ہے کشن بھارتی فلمی افق پر قو س قزح کے مانند تھے، جس کے دلفریب رنگوں نے دنیائے سنگیت کو قبائے الفت کے ہوش رُبا گلدستے پیش کیے۔ جن کی پُر کیف عطر بیزی سے دامن گلستان آج بھی مہک رہا ہے۔ شنگر اور ہے کشن پہلے الگ الگ حیثیتوں میں کام کرتے رہے تھے۔ شنگر نے آغاز میں بچھ مرصہ خواجہ خورشیدانور کے ساتھ اور بعد میں بنس لال بھگت رام کے ساتھ بطور شنگر نے آغاز میں بچھ موسی خواجہ خورشیدانور کے ساتھ اور Pirthvi Theater میں سازندے Musicians سے اور اسٹنٹ کام کیا۔ دونوں پر تھوی تھی ٹر سے کہ اور کے ساتھ اور جھوٹے موٹے رول (اداکاری) بھی کرتے رہے۔ بطور ڈائز یکٹر راج کیور کی پہلی فلم ''آگ ''

معاونت Assist کررہے تھے۔1949ء میں جبراج کپور نے فلم برسات بنائی ، کہا جاتا ہے كەموسىقار رام كنگولى اور راج كپور كے درميان كيجدان بن جوگئ، چنانجدراجكيور نے شكركوفلم " برسات" کامیوزک سونیا، جنہوں نے اصرار کیا کدان کے ساتھ ہے کشن بھی بطور موسیقار کام کریں گے۔لہٰذابیوہ موقع تفاجب شکر ہے کشن بعنی SJ کی جوڑی منظرِ عام پیآئی اورا پی پہلی فلم ہی میں وہ کمال کر دکھایا، جو ہرایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ قریبادی گانے کمپوز کیے، ہرایک گانا لوگوں کے دل میں اُنز گیا، آج بھی ان گانوں کی میٹھی اور رسلی دھنیں، دل وو ماغ کو تاز گی بخشتی ہیں۔فلم برسات میں محدر فیع صاحب کا ایک ہی گانا تھا۔.... میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں ....ای فلم کی کامیابی نے نہ صرف شکر ہے کشن کوایک سکہ بندموسیقار کے طوریہ پیش کیا، بلکہ راجکیو ربھی فلم کی بے پناہ شہرت کے بعد ایک مضبوط اور موثر فلم ڈائز یکٹر کی حیثیت ہے اٹھرے۔ فلم'' برسات'' کی موسیقی نے شکر جے کشن اور راجکیو رکے درمیان ایک ایبادائمی رشتہ استوار کیا جو ایک مدت تک قائم رہا، RK Films کے ساتھ شنگر ہے کشن ایک جڑوال نام بن گیا تھا۔ فلم برسات کے تمام گانے شاعر حسرت ہے پوری اور شلندرنے لکھے تھے، شکر ہے کشن کی طرح ،اان دونوں لکھار ہوں کی بھی ہے بہلی فلم تھی ، بعد کے آنے والے دور میں قریباً ان تمام فلموں کی موسیقی جو شنکراور ہے کشن نے کمپوز کی ان کے نغمات کی شاعری حسرت ہے پوری اور شلندر کے قلم سے تخلیق یائی۔ان دونوں ہونہارموسیقاروں نے اپنے کیرئیر کے دوران لگ بھگ بونے دوسوفلموں کوموسیقی ہے آ راستہ کیا، جن میں برسات کےعلاوہ آ وارہ، باول، آہ، بوٹ یالش، پہنیا، سیما،شری 420، اناڑی، سرال، جس دیس میں گنگا بہتی ہے، شرارت، جنگلی، پروفیسر، برہمچاری، جانور، لو اِن تُو كيو، آرز و، تم ہے اچھا كون ہے، اين ايوننگ اِن چيرس وغيره شامل ہيں۔ ہرفلم ميں معياري اور کامیاب گیت پیش کیے بھی قلمیں محض ان کی اعلیٰ موسیقی کی وجہ سے کامیاب ہو کیں۔ شکر ہے کشن نے بطورموسیقار جب فلمی دنیامیں قدم رکھا تو کوئی آسان زمانہ نہ تھا۔تمام قد آورموسیقار موجود تھے جن میں نوشادعلی، ایس۔ ڈی۔ برمن، بی رام چندر، انیل بسواس، ہے دیو، بدن موہن، چتر گیت، روش اورسلیل چوہدری وغیرہ، فنِ سنگیت میں اینے اپنے جو ہردکھانے میں پیش پیش تھے۔ کسی بھی نو وارد کے لیے اس امتحان گاہ میں قدم رکھنا آ سان نہیں تھا، تا ہم شکر ہے کشن خوش قسمت تھے انہیں کامیابی کے لیے لیے چوڑے پارٹنہیں بیلنے بڑے اس ربگزر پہ چلنے کے

لیے جس زادراہ کی ضرورت تھی ، وہ ان کے پاس وافر تھا ، اُن کی پٹاری میں نغمات کا خزانہ ہیروں کے مانند تھا ، جو بھی ہیرا نگالا اس کا رنگ ، چرک اور تر اش خراش ہر بار مختلف تھی۔ان کا دور سنگیت بھارتی فلموں گو جو تا بنا کی عطا کر گیااس کی چیک و مک ، آواز اور شر کے روپ میں آج بھی موجود ہے اور باقی رہتے ہوئے عاشقانِ سنگیت کو نغماتی توانائی مہیا کرتی رہے گی۔

اپنے زبانہ علیت میں تمام متبول گلوکاروں ہے گانے کے مطابق کام لیا۔ شکر ہے گشن،
کمار، محمد رفیع ، مکیش اور کشور کمارسب ہے گانے کے مزاج کے مطابق کام لیا۔ شکر ہے گشن،
دبستان موسیقی اورائس کی موش گلیوں کواپنے علمی حوالے سے خوب جانتے تھے، گانے کے مزاج،
اُس کے بناؤ سکھار، راگ کی جزئیات، شاعرانہ نگارشات اور سازوں کے حوالہ جات کوخوب سجھتے تھے، موسیقی کی دقیق فلسفیانہ باریکیوں کے رازونیاز کوجانے کے لیے ان کا تجرع مم بزاوس تھے تھا، ہی لیے تو ہرگانا جوان کی فئی در سگاہ میں تیار ہواوہ دادو تحسین کا طالب تھراچا ہے اسے مکیش نے گایا ایمنا کہ سے تو ہرگانا جوان کی فئی در سگاہ میں تیار ہواوہ دادو تحسین کا طالب تھراچا ہے اسے مکیش نے گایا منا کہ سے موسیقی کی در شگاہ میں تیار ہواوہ دادو تحسین کا طالب تھراچا ہے اسے مکیش نے گایا منا ملکہ نغنے کے تمام ممکنہ پہلوؤں کوسا سے رکھ کر گلوکار کا انتخاب کیا، جوگانے کی بزا کت اور دھن کے ماتھ موزوں افساف کرسکا۔ ای لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کے پورٹ فولیو Pont Folio میں مکیش ان ساتھ موزوں افساف کرسکا۔ ای لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کے پورٹ فولیو کہ بیش کی نہیں سے میش ان مرحب کیا تو کمیش کورٹ لائن ترجیحی شکر ایر ہی ہی شکر ہے کشن نے داری کیورکی فلم کا میوزک مرتب کیا تو کمیش کو دی تمام نغمات دیے جاتے تھے جہنیں فلم میں راجکہ و ریے فلم بندگر کا مقصود ہوتا۔

شکر ہے کشن کی فئی تخلیفات میں جوعضر نمایاں طور پر مشتر ک نظر آتا ہے، وہ گانوں کے پورے ماحول میں Symphony کا بحر پوراور متاثر کن پھیلاؤ ہے۔ جوایک غلاف کی صورت Melody کو چاروں طرف سے ملفوف کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اِس مقصد کے لیے ان کے سازینوں میں Cello, Viola, Violin اور Double Bass کا مدھر سنگت عموماً سننے کو ملتی سازینوں میں ایک بنیادی وجہ ان کے Music Arranger Sabstian D'souza, تھے ہورک کم پوزیشن، سازینوں کے چناؤ، جن کا تعلق میں سازوں کی جاروں کی دھور سنگ کو کا کہ سازینوں کے چناؤ، المعلوں کا دوم چرج موسیقی کے ماہر سے، میوزک کم پوزیشن، سازینوں کے چناؤ، المعلوں کا دوم چرج موسیقی کے ماہر سے، میوزک کم پوزیشن، سازینوں کے چناؤ، المعلوں کے داور کا کہ کا کہ کوریشن بندی المعلوں کے دیاؤ، المعلوں کی دھون بندی المعلوں کے کا کہ کہ کوریشن بندی المعلوں کے دیاؤ، المعلوں کے دیاؤہ کا کہ کوریشن بندی کا دوم کی سازوں کی المعلوں کی دھون بندی المعلوں کا کہ کوریشن بندی المعلوں کے کہ کوریشن بندی المعلوں کی دھون بندی المعلوں کے کہ کوریشن بندی المعلوں کے کھونے کا کہ کوریشن بندی کا دوم کی کھونے کے کھونے کی دھون بندی کی دھون بندی کا دوم کی کھونے کا کھونے کے دوم کھونے کے کھونے کے کھونے کی دھون بندی کا کھونے کو کھونے کی دھون بندی کوریشن بندی کا کھونے کی دھونے کوریشن کے کھونے کی دھونے کو کھونے کو کھونے کی دھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کھونے کو کھونے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کھونے کے کھونے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کھونے کو کھونے کو کھونے کھونے کھونے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کھو

Overture وغیرہ کے حصوں کی موسیقی کا کام بھی وہی سرانجام دیتے تھے۔

ڈی سوزانے اوائل میں لیعنی 1948ء تا1949ء اور پی نیر کے ساتھ کام کیا۔ بعد میں 1950ء سے لے کرآخر تک وہ شکر ہے کشن کے ساتھ ہی مصروف رہے۔ ان کا شار بھارت کے زہین اور مصروف Music Arrangers میں ہوتا تھا۔

شکر ہے کشن کے بہت ہے نغمات جن میں مغربی تاثر جھلکتا ہے، وہ بھی غالبًا D.Souza کی وجہ سے تھا۔ اکثر کمپوزیش میں Church Choir اور رومن کیتھولک چرچ کی Gregorian Chant بڑے تواتر کے ساتھ نغمات میں ملتی ہیں Gregorian Chant آوازول یر مشتل '' کے جس میں Beat نہیں ہوتی۔اس کا مقصد تقدیس کے ساتھ روحانی وابستگی کو ا جا گر کرنے ہے ہے۔ گانوں میں Chant یا اس سے مطابقت رکھتی ہوئی ٹیون Tunes نے مشرقی را گوں کے ساتھ مل کر چوشکل پیش کی اور نغمات میں ان کا رجاؤ کیسا رہا؟ اس کی مثالیں درج ذیل گانوں میں موجود ہیں۔ 1968ء میں بنے والی معروف Award Winning فلم ''برہمچاری'' کامقبول ترین گانا۔....دل کے جھرو کے میں جھے کو بٹھا کر....جے محمد رفیع صاحب نے گایا۔ گانے کا مرکز Structure اگر چدراگ "نیٹو رنجنی" میں با تدھا گیا ہے۔ لیکن پورا گانا Church Choir میں غوطہ زن ہے۔ آغاز میں ہی بیانو Piano کے نوٹس اور Violin کے لامتنائی سلسل اور Humming نے چرچ میوزک کا سال باندھ دیا ہے۔ شکر جے کش نے Purcussion کے حوالے ہے اگر چہ Drumns استعال کیے ہیں لیکن Piano کے Potes کے Piano اس پرغالب ہیں۔ گانے میں آواز کے پیچھے تنگسل کے ساتھ Violin اور Humming ایک نہ ٹوٹے والے Rythem کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ وقفول کے دوران Saxophon اور Violin كى آوازوں كا بروصتا ہوا تناسب گانے كوكمل طور يرمغربي اندازموسيقى كے حوالے سے پیش کرتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ موسیقار نے Church Melody کو بڑی کامیابی ے راگ کا ہمنوا بنایا ہے۔ رفع صاحب کی آواز میں راگ کا مشرقی انگ وضاحت کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے۔ 'آواز' اور میوزک دونوں کا آ ہنگ تیز سروں اور او نجی سط Pitch کی وجہ سے تناسبSonic Balane قائم رکھنے کی کامیاب کوشش ہے۔

راج كيورى فلم "ستكم" 1964ء كامشهورز مان فغه ..... بيميرا پريم پتر پاه كر..... شنكر

ج کشن نے اس گانے کی نقش بندی کے لیے''راگ بھیروی'' کا انتخاب کیا۔ جوآ واز کے سروپ
تک قائم ہے۔ لیکن نغے کے پورے ماحول کا انداز Church Music پیادھارت ہے اور بالکل
وای ہے جوہم فلم'' برہمچاری'' کے گانے کے تناظر میں دیکھے چکے ہیں۔ یہاں بھی گانے کے ابتدائیہ
میں Chello، Violins اور Humming کی براسرار گوئی ہے جو پورے نغے کے دوران بھی
اونجی اور بھی کے مصدحے۔

ا کی اور نغمہ جوفلم'' جھک گیا آ سال''1968 ....کون ہے سپنوں میں آیا.....جس کے شاعر حسرت ہے بوری ہیں۔اس گانے میں جو کہ عشقیہ واردت کے خصائص کی شرین کا حامل ہے۔ سازوآ واز کی عجیب سی مشش رکھتا ہے۔ یہاں بھی Background میوزگ پہلے دوگا نوں ے مختلف نہیں Violin اور گٹار Guitar کی تند مزاجی اور تسلسل آ واز کے سروپ کوعلیحدہ نہیں ہونے دیتے -Beat بہت دھیمی ہے۔جواس نغے کی سنگت کے لیے نہایت ہی مناسب ہے۔ شکر ہے کشن نے Drums اور Cymbals سے Percussion کو ہر بندے آغازے پہلے استعال کیا ہے۔ رفیع صاحب کی آ وازصدائے نشور معلوم ہوتی ہے۔ محبت کی حلاوت اور گرم روّی ے جذبات ألفت كوتا بناكى كا سامان فراہم كرتى ہوئى آتش دل كو بحر كاتى ہے۔ گانے كى ثيون میں جو کنڈیالی Wave ہے۔ أے بڑے جامع اور شستہ انداز کے ساتھ رفع صاحب اختیام یہ لاتے ہوئے نمر سمینتے ہیں۔"او پیریا" کے Note میں بڑی رومانویت ہے۔ آ واز کے روب میں چھولوں کی بنیاں ہیں جومحبوب کے صندلی بدن کوچھوکراُس کے جذباتی ہیجان میں اضافہ کرتی ہیں۔ فن سنگیت میں شکر ہے کشن نے کسی مخصوص انداز کواپی شناخت کا حوالہ ہیں بنایا، جیسے ہم دوسرے موسیقاروں کے مخصوص حوالوں کی وجہ سے انھیں فورا پیجان لیتے ہیں کہ بیالال موسیقار گانغمہ ہے۔نغمات میں اگر رنگ غزل کی جھلک ہوتو مدن موہن ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کلا سیکی موسیقی میں گندھا ہوا گیت اپنی مٹھاس سے بتا دیتا ہے، ینغمہ نوشا دصاحب کا بنایا ہوا ہے۔ Slow Western Beat سے اور لی نیز کی شناخت سامنے آتی ہے۔ شکر جے کشن نے کوئی ایسا اندازنہیں اپنایا،کسی ایسی طرز کواپنا طرہ امتیازنہیں بنایا جے سنتے ہی کہددیا جاتا کہ بیشنکر ہے کشن کی نیون ہے۔اگر چہ ہرنوع کے گانے کمپوز کیے اُن Canvas بہت وسیع تھا۔ کلا سیکی راگ، Folk فوك، الفت ومحبت كے رومان يرورگانے ، اندوه غم كى المناكى واشكبارى سے لبريز گانے ، وحر كتے

ولوں کی بیجان خیزی ہے معمور نغمات ، مغربی موسیقی کے رنگ آ ہنگ ، Club اور Cabrat کے بوشر با نغمات ، بیتمام رنگ ان کی موسیقی کے نمایاں خدو خال رہے ہیں۔ ای طرح وہ سازوں بوشر با نغمات کی موسیقی کے نمایاں خدو خال رہے ہیں۔ ای طرح وہ سازوں المعنال اور نغمات کی Orcheshration میں بھی بزے مختاط ہے۔ اپنے کیرئیر کے آغاز میں وہ ہندوستانی اور مشرقی روایتی سازوں تک محدود رہے۔ بعد ازاں جب ان کا Orchestra وہ ہوا تو ان میں ہر طرح ساز کے Sound Production میں نمایاں نظر آئے ہیں۔ Sound Sound میں نمایاں نظر آئے ہیں۔ Trumpets و Hombones میں نمایاں کی موسیقی میں نمایاں ان کی موسیقی میں نمایاں در ہے۔

ساٹھہ 60ء کی دہائی میں ،خصوصاً رومانوی نغمات کی نقش بندی میں فنکر ہے کشن نے Percussion ( وهولك طلخ اور Drums كى شكت ) يدزياه دهيان مركوز ركها - Cymbals ، Drums اور Bass Drums کو بڑے تی ول نواز طریقے سے گا نوں کی دھنوں میں لے کر آئے۔ طبلے کی شکت کے ساتھ یک دم Beat تبدیل کرتے ہوئے دھن میں Drums کوشامل کیا۔ بیتبدیلی ندصرف نغمات کے تاثر کو اُبھارتی ہے بلکہ آواز کوبھی پُر اثر بناتی ہے۔شکر جےکشن نے جہاں کہیں بھی Drums کوشگیت کامحور بنایا، وہاں اس امرکو بھی ملحوظ رکھا، کہ Drums اور طبلے یا ڈھولک کی انفرادیت بھی قائم رہے۔ابیا Creat، Fusion نہیں کیا کہ دونوں کی آ وازیں مل کرمیلوڈی کی روح کوکوئی گزند پہنچا کیں۔ نغمات کی نقش بندی Musical Ensemble میں Percussion Instruments کوریزه کی بڈی یا دھز کن دل ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے تغمات میں وطن Melody کا وارومدار ہی Beat اور Rythem یہ ہے۔ جو گانوں کا بدن Base Stucture ہے۔ آ واز تو پیرائن ہے۔ ای لئے تو گلوکار دھن س کر فیصلہ کرتا ہے کہ گا یائے گایانہیں یا دھن تجویز کر لینے کے بعد موسیقار سوچتا ہے کہ کس گلوکارہ کی آ واز دھن کو مرضع کر سکتی ہے۔ بہر کیف شکر ہے کشن گانوں کی Beat اور Percussion کے بارے میں بہت زیرک تھے اور حد درجہ مختاط بھی۔اس تناظر میں چندا کیگ گیت پیش خدمت ہیں جوانھوں نے محمد ر قع صاحب ہے گوائے۔

کلب Club ش Dancing Floor اور Live Orchestra کے لیے ایک

گانا کمپوز کیا جو جوال جذبول کی گرمی ہے جوب کی ہے رُخی ، ناز وادانخ ہے ، اور محبوب کی عاشقانہ اداؤل کا ترجمان ہے۔ گانے میں بیجانی کیفیات کی برانگیخت گی اور کشش حسن کی جلوہ گری کے اظہار کے لیے شکر ہے کشن نے مغرلی Accordian کو مقدم رکھتے ہوئے دیگر سازوں کے ساتھ نغے کی میں شامل کیا۔ گانے کی Base اور Base کو تیز رکھا۔ اگر چہ بیگا ناراگ دھنی کے کا اسکیل نیون میں شامل کیا۔ گانے کی Beat کو تیز رکھا۔ اگر چہ بیگا ناراگ دھنی کے کا اسکیل انگ سے اخذ کیا گیا ہے۔ راگ دھنی ، راگ جسیم پلای اور مالکونس کی آ میزش کا اظہار ہے ہیہ قدر ہے متروک راگ ہے ، لیکن فلم پرنس (1969ء) کے اس گانے میں زائی وضع کے ساتھ اسے بیش کیا گیا ہے۔

## "بدن بيستارے لينے ہوئے ،اوجان تمنا كدهرجارى مو

اس نغیے کی'' لے' اور تواتر سنگیت بہت تیز ہے۔ کشش آرز واور جوال اُمنگوں کی سرشاری اس کا خلاصہ ہے۔ رفیع صاحب کی آ واز کا تناؤ اور کھنگنا تا کمن شرارِ سنگ کی مانند دھت میمنوں کو لذت زندگانی کی تمازت بخش رہا ہے۔ پانچ منٹ اور 29 سیکنڈ کا بی نغمہ آتش سیال کی طرح بہتا ہوالا وا ہے۔ گانے کی تیز رفتاری تین بندوں پہشمل ہے۔ ایک بند درج ہے۔

یوں بات بات پر تم رو شا ند کرو دل توڑ توڑ مرہ لوٹا ند کرو

ہو جان جاناں یہ تو ہے رسوائی پیار کی ان باتوں سے بڑھ جائے گی مہنگائی پیار کی

ڈھونڈے نہیں یاؤ گی تم بازار میں عاشق دوڑیں گی ففٹی سکسٹی کی رفتار پے عاشق

پھر نام لے کے بیار کا تم گایا کرو گی سر پھوڑ کے دیواروں سے چلایا کرو

اور ولبر جاتی اے، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں الفاظ کی ہیت اور ہر بندگوقر بباقاظ کی ہیت اور نفاست تلفظ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیزبان ہنراور فوق ادائیگ فن کے وہ جواہر پارے ہیں جو فاست تلفظ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیزبان ہنراور فوق ادائیگ فن کے وہ جواہر پارے ہیں جو فرھونڈ نے نے نہیں ملتے۔ آ واز میں غرور تمنااور ہائیٹن جو فلمی سین میں جواں سال ہیرو کے متقاضی سنتے، اُس کا طلسم بی و و تاب بھی موجود ہے۔ آ واز کے بدلتے ہوئے پردوں کی عکس بندیاں، جو خزاں کے موسے فریادِ نالہ وشیون اور رئیج سلسل میں نوحہ خواں ہوتی ہیں۔ پھر یکدم بہار کی رئوں میں رنگ بھیرتی ، مسکراتی، نو خیز آر دول کے بیرائمن اور ھرکر ہر نیوں کی طرح قلا بے بھرتی نظر آ تیں ہیں۔ آ واز کی دور تی اس کے جواہری ممکنات اور تعیری اثر پزیری ، مجوب کی اٹھوں کے وہ گراں مایا ہیک جگر گراز ہیں جو در بیچ چشم سے کرنے کے بعدلعل و جواہر کا نایاب روپ دھار لیتے ہیں۔ آ واز کا ہر بھندہ اور ایک ور تی ایک بی تی ہیں۔ آ واز کا ہر بھندہ اور ایک بی چیپ در بیت رازوں اور ان میں چیپ ایک بی تقاضا کرتا ہے کہ اُسے بار بارسُنا جائے تا کہ آ واز کے سر بستہ رازوں اور ان میں چیپ ایک بی تھوں کی معنویت کو تبیل ہے اور تہذیت کے عاجزانہ پھول نچھا ور کیے جاسکیں۔

محدر فیع صاحب کی آ داز جب محبوب کی آ داز کاروپ دھارتی ہے تو وہ ہرطرح کے سونِ
دردمندی کی جہتوں سے ہاہرنگل کرسانِ دلبری کی جھکاروں اور جھانچھروں گارنگ طرب لے کراُن
ہجنوروں کی طرح زن زناتی ہے جونو خیزشگونوں کے شوخ آ نچل کا سہارا ڈھونڈنے کیلیے اُن کے گرد
محوطواف ورقصاں ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آ وازنفسِ ملکوتی بن گئی ہو۔ جس سے نیلی
شرخ اورسفید کلیوں کے عارض ہو یدا ہوتے ہیں

جب وکھاتی ہے سحر عارض رنگیں اپنا کھول دیت ہے کلی سینۂ زریں اپنا

جلوہ شام ہے یہ مبع کے میخانے میں زندگی اس کی ہے خورشید کے پیانے میں

سامنے مہر کے دل چیر کے رکھ دین ہے سس قدر سینہ شگافی کے مزے لیتی ہے

## نغميه تابنده

ہے میرے باغ بخن کے لیے تو بادِ بہار حسن النفات آمیز نہیں ہوتا یہی وصفِ حسن ہے، بیاحساس اُس میں جال گزیں کرنا پڑتا ہے، قصہ ہررا نجھا، سؤنی مہینوال اور لیلی مجنول تمام واقعات حسن وعشق ہیں۔ بیاحساس اجا گر کرنے اور حسن کو ماکل بیشق کرنے کے قصد ہیں۔

> سینہ دہر میں مانند کے ناب ہے عشق روح خورشید ہے، خون رگ مہتاب ہے عشق

عشق متلاقی حق ہوتا ہے اور پاکیزگی حسن عین حق۔حسن نورہے اور عشق سودائی پروانہ، یکی رازِ تحریک پروانہ ہے جوشمع ہستی کو پالینے کی غرض عایت کو اپنامنشور حیات ہجھتا ہے۔ یہ منشور حیات عشق کو زور درول عطا کرتا ہے، جو ایک جذبے کی صورت میں اُسے خار زاروں، بیابانوں، ریکتانوں اور دریاؤں کی وسعتوں میں تلاشِ حسن کے لیے سرگر دال رکھتا ہے۔

حسنِ ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے انسان میں وہ سخن ہے غنچ میں وہ چنگ ہے

یہ جاند آسال کا شاعر کا دل ہے گویا وال جاندنی ہے جو کھے یاں درد کی کک ہے انداز گفتگو نے دھو کے دیے ہیں، ورنہ نفمہ سے بوئے بلبل، بو پھول کی چبک ہے

کشرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز محفی جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے

محبت انسان دنیا میں شراب روح پرور کے مانند ہے بیابان محبت میں جستہ پارہے کا مقصدا ہے دل کومجت کے شرر سے سراپا نور کرنے کی کوشش وجستجو ہے۔ خدانے عورت کے روپ میں جلووحسن کو بیافتا ہ کیا ہے، انسان مثل فرہادای لئے تو اپنے ، ویران دل میں تیشنز ن رہتا ہے جا کہ حسن کا بھنج گران ماید حاصل کر سکے۔ حسن انسان کی طبیعت کوراس ہے ای لیے تو وہ سونی محبت کے شرر سے اپنی ہستی کو تا بناک کر کے راز حقیقت پانا چاہتا ہے۔ محبت اتنی ہی اہم ہے جیسے جینے کے لیے آئے ہیں۔

مضطرب باغ کے ہر غنچ میں ہے ہوئے نیاز تو ذرا چھیر تو دے تحنهٔ مضراب ہے ساز

ہمارے ہاں فلموں میں محبت کے موضوع کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہر فلم کی کہانی کا مرکزی خیال الفت و محبت کی ہمتہ گیریت سے متعلق ہوتا ہے، ہونا بھی چاہے۔ جب ریاض ہستی کے ذرے ذرے میں جلو وطور پوشیدہ ہے تو دل انسان پہائس جرف آرزو کا ظہور کیوں نہ ہوتا۔ بھلا ہے کہے می من تھا لیکن ہمارے رقابوں اور مزاجوں کی بیر تفاوت بھی مجھے ہالا ہے کہ ہم قصہ ہیررا بچھا کے اشعارا کثر اوقات اپنی گفتار کے اثبات کے لیے بطور سنداستعال کرتے ہیں، قصہ ہیررا بچھا کے اشعارا کثر اوقات اپنی گفتار کے اثبات کے لیے بطور سنداستعال کرتے ہیں، محبت ہجری داستانوں کے عشقیا حوال اور فلموں میں سوز قطرہ افک محبت سے اپنے دامن بھی ترق میں محبت سے پہلو تھی بھی ہجرتے ہیں۔ ہماری نگاہ کو نظارے کی تمنا بھی ہوتی ہے اور دل کو سودائے جبتی بھی انگین دو پیاد کرنے والے انسانوں کو ہم مرتکب گناہ گفہرا دیتے ہیں۔ یہ دوہری روش خلاف فطرت ہے۔ ہم محبت کو صرف اپنے خواب و خیال وقصورتک محدود کر کے عملی زندگی کے آئین میں اُس کار فرمائی کی نفی کرتے ہیں۔ ایسی زندگی خیال وقصورتک محدود کر ہمائی زندگی کے آئین میں اُس کار فرمائی کی نفی کرتے ہیں۔ ایسی زندگی کے آئین میں اُس کار فرمائی کی نفی کرتے ہیں۔ ایسی زندگی خیال وقصورتک محدود کر مے عملی زندگی کے آئین میں اُس کار فرمائی کی نفی کرتے ہیں۔ ایسی زندگی کے آئین میں اُس کار فرمائی کی نفی کرتے ہیں۔ ایسی زندگی ہو تھی ہوتی ہوتی ہے۔

پردہ سمیں پرخوش نما منظر، آسان سنے کی آئد ہوتی بطق شام کی گل فروشی ، چشمہ کہسار
اور آزادی دریا میں حسن کے بے پایاں جلوے ہماری نگاہ کو خیرہ کرتے ہیں۔ ہم سیمائے حسن ک
نازادائیوں پہ فریفیۃ ہوجاتے ہیں۔ ہماری نگاہِ نارسا جس نظارے کوتر سی ہے۔ اس رونتِ انجمن کو
سامنے پاکر نزستی نگاہوں کی خلوت گزین کا سامان ڈھونڈتے ہیں۔ محبت بے تاب تمناؤں کو
تسکین خاطر آسودگی بخشی ہے۔

طوفانِ حسن اُس وفت زیادہ ہے پایاں ہوجا تا ہے، جب اُس کے ساتھ اہتمام موسیقی ی خوش الحانی شامل ہو جائے فلمی منظر کشی میں نغمات کی شمولیات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اُس مخصوص منظر کے مدعا کوموسیقی ہے تناظر میں زیادہ پُر اثر اور جامع بنایا جائے۔ جاہے وہ منظر حسرت بھری، داستانِ گداز ہو، یا حیات تبسم افشاں کی کسی ساعت کی تصویریشی ہو۔موسیقی جذبات حسن وعشق کو جوش ولولہ عطا کر کے اکسیر بنادیتی ہے۔وہ نغمات جور ہرومحبت کو تیز گام بناتے ہیں ، جب وہ محدر فیع صاحب کی رنگیس نوائی کی شکل اختیار کرتے ہیل تو خاکستر دل پروانہ کے ہرؤرے میں خورشید ہویدا ہوجاتے ہیں ، اندیشہ جنول بڑھ جاتا ہے۔ محدر فیع صاحب نے عشق و محبت سے لاز وال موضوع کے تحت بے شار نغمات گائے جن کی تا تیر کے عکسِ رنگیں سے شاکفین کی دھڑکن دل تیز ہوجاتی ہے۔اورکون سااییاموسیقار ہے جس نے فلسفہ حسن کی بابت اُن سے نہیں گوایا۔ نوائے خوش رنگ کے اس پیانے کو جب اُنھوں نے تھاما تو میکدہ اُلفت کے ایک ایک قطرہ نے جنون بارہ ہے جوگل افشانی کی ،اُس کی مستی و ناز آ فرین کی اداؤں سے صحب گلستان کا ہر غنج یفسی و فا کے مدہوش کر دینے والے رنگ وروپ کا امین بن گیا۔ اُن کی آ واز میں ڈھل کر نغمات حسن روحانی عطریات کے وہ دلفریب جھو تکے ہیں، جن کی خوشبو ہے افسر دہ دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ نارسائی و مجبوری دم تو ژویتی ہے، بیاباں فرشِ سبزہ بن جاتے ہیں۔ظلمت کدے روشنی کی کرن اُمید ہے صبح درخشاں میں بدل جاتے ہیں پوراماحول ہنگام عشرت کی رقص گاہ بن جاتا ہے۔

ہے میرے باغ مخن کے لیے تو باد بہار

تا خیرنوائے الفت کا ایک طلسماتی باب بڑا اہم ہے۔ نغمات کا یہ باب وہ ہے جو موسیقاراو۔ پی نیرَ O.P Nayyer نے مرد دِاُلفت کا جو موسیقاراو۔ پی نیرَ O.P Nayyer نے مرد دِاُلفت کا جو تاریجھیڑا وہ دبستان موسیقی میں یکتا ونرالا ہے۔ اُن کی دھنوں کی موج نفس نے شع موسیقی کوجو

روشنی عطاک اُس کی گرنوں نے مضمون محبت کو بہت پُرنور کر دیا۔ زمزم اُلفت کے بیانی کی سیرانی کے سیرانی کی سیرانی کی سیرانی میں وہ خفتہ ہنگامے پوشیدہ ہیں، جن کی عظر میں مبک سے اہل دل اپنادامن تارتار کرتے ہیں اور تارتارا اہل جنوں اپنے دریدہ زخموں کی دوا یاتے ہیں۔

O.P. Nayyer لا بوریس بیرا ہوئے ، اور پروان پڑھے۔ پڑھائی میں دلچین نہ تھی، فقط ایک ہی لگن، اور وہ بھی موسیقار بننے کی ،اس حوالے سے لا ہور ریٹر یو اسٹیشن اور لا ہور گراموفون کمپنی ہے بھی دابستہ رہے تقسیم ملک کے بعدامرتسر چلے گئے۔ازاں بعد جذبہ شوق کی بیروی کرتے ہوئے بمینے تشریف لے گئے۔1949ء میں فلمی کیرئیر کا آغاز فلم'' کنیز'' میں پس پرده موسیقی Back Ground Music سے کیا" آسان" 1952 وہ بہا قلمی تھی جس میں بطور موسیقارمیوزک مرتب کیا۔اس کے بعد فلم'' حجم حجماحچم''1952اورفلم'' باز''1953۔ان فلموں نے کاروباری لحاظ ہے بائس آفس پر کامیا بی تو حاصل نہ کی الیکن موسیقی اور گانوں کا ایک اچھوتا انداز سامعین کے سامنے آیا۔ گیتادت ان فلموں کے مقبول گانوں کی وجہ ہے ایک کا میاب گلوکارہ کے طور پیا تجریں ۔ فلم" آسان 1952 " کے تین گانے ..... دیکھوجا دو بھرے مورے نین .....نہ فضاؤل میں نہ بہاروں میں ..... تم ہم ہم ہم ہاجا ہوئے .....فلم'' باز'' نے 1953 .....اے دل اے و یوانے ..... تارے جاندنی افسانے ..... ماجھی البیلے چلورے ہولے ہولے ..... ذرا سامنے آذرا آ نکھ ملا ..... بیتمام گانے گیتا دت اوراولی نیر کی شہرت کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ گئے۔ انہی گانوں کے تناظر میں اولی نیر کی رسائی گیتاوت کے شوہر گرودت تک ہوئی 1954ء میں گرودت کی فلم''آریار' کواو۔ بی۔ نیر نے گانوں کو جوموسیقانہ روپ بخشا وہ شکیت پریمیوں کے لیے پچھ عجیب ی مبک لے کرآیا۔ قریبا بچیاس سال سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے باوجوداُن گانوں کی د صنول میں کشش و تازگی جیسے عناصر آج بھی موجود ہیں۔....ای لومیں ہاری پیا، ہوئی تیری جیت رے'' گیتا دت'' .....بھی آ رجھی پارلاگا تیرنظر''شمشاد بیگم'' ..... بابوجی دھیرے چلنا، پیار میں ذ راسنجلنا.....محبت کرلوجی بھرلو.....''محمدر نیع ، گیتادت''.....جا جا جا ہے وفا'' گیتادت''....سُن سُن سُن سُن ظالما ..... "محدر فيع" .....ار عنا نا نا نا توبيتوبه "محدر فيع گيتادت" بلم" آريار" كي موسیقی ایک ایسا آئینہ تھا جس میں او بی نیئر کے آنے والے دور کی تمام جھلک کلی طوریہ دیکھی جاسکتی

کوئی بھی فنکار جب فن کی عملداری ہیں قدم رکھتا ہے تو اُس کے ذہن میں پہلے ہے موجود نقوش یا خاکے ہوتے ہیں، بعد ازاں وہ اپنی سوچ اور توت اختر ارج ہے اپنی منزل کا تعین کرتے ہوئے مختلف رائے دریافت کرتا ہے۔ او پی نیر کا میوزک اس اعتبار ہے ابتدا میں امام اسلامی میں اور دھیج ہے چلے۔ مندوستانی میوزک میں وہ اُن چند اسلامی وہ راستیل گیا، جس پر وہ بوی شان اور دھیج سے چلے۔ مندوستانی میوزک میں وہ اُن چند موسیقاروں میں شامل ہوتے ہیں جھوں نے اپنی شناخت کی حدود و قبود متعین کیں، اپنے سکیت کو بیجان کے حوالے دیتے وہ چاہے سکیت کی مرھردھن ہویا اُس میں بجنے والے ساز ہوں ایک تا عدواد و تانون ہے جوان کے نفات کی نشاندہی کرتا ہے۔

فلم جگت میں اپنی اصول پرتی کی وجہ ہے کائی اختلا فی شخصیت رہے۔ مزاج کے کھور سے طبیعت میں سمجھوتا نام کی کوئی چرنہیں تھی۔ خود سرکی اورخود پرتی کی وجہ ہے لوگوں میں غیر مقبول بھی رہے۔ بھارت کے واحد موسیقار ہیں، بسفوں نے اپ تمام کیر ئیر میں لنامنگیشکر ہے کوئی گانا نہیں گوایا، بیدا کی بہت بڑا امتحان اور چیلنج تھا سمندر میں بھی رہے اور گر چھے ہے ہیر بھی رکھا۔ اور پی نیز کے نغماتی تجربات نے گویا پی تابت کردیا کہ لنامنگیشکر کی آ واز کے بغیر بھی بہت اعلی اور معیاری نغمات تخلیق کے جاسکتے ہیں۔ لیکن محد رفع صاحب کی آ واز کے بغیر بھی اب بیس یا جو سکا۔ کہنا جا تا ہے کہ ایک مرتبہ کسی گانے کی ریکارڈ نگ کے وقت محد رفیع صاحب خالبا بیس یا پردرہ منٹ تا خیر ہے کہنے جس پراو۔ پی ۔ نیز بہت برہم ہوئے۔ تا خیر کی وجہ بیہ ہوئی کہ محد رفیع صاحب خالبا بیس یا صاحب، شکر ہے کشن کے ساتھ ایک گانے کی ریکارڈ نگ میں مصروف سے خلاف تو تع وہاں صاحب، شکر ہے کشن کے ساتھ ایک گانے کی ریکارڈ نگ میں مصروف سے خلاف تو تع وہاں

میجھ زیاد ہ وقت لگ گیا ہمحدر قبع صاحب نے جب تاخیر کی وجہ بیان کی تواو۔ بی ۔ نیر نے کہا کہ محمد ر فیع کے پاس اگر شکر ہے کشن کے لیے وقت ہے تو اب او۔ پی ۔ نیر کے پاس محمد فیع سے لیے کوئی وتت نہیں۔ بہر کیف اپنی ضدی طبیعت کی وجہ ہے انھوں نے محمد رفع کی معذرت کو درخوراعتنا نہ جانا ریکارؤ نگ کینسل کروا دی، تمام سازندوں اور ریکارڈ نگ کے عملے کواپنی جیب ہے مطلوبہ معاوضها داکر دیا، رفع صاحب کوواپس بھیج دیا، تعلقات کشیدہ کر لیے۔ جوقریباً دوسال ہے زیادہ عرصہ تک رہے۔اس دوران میں محمد رفیع صاحب کو کوئی گانا نہ دیا اور اُن کی جگہ مہندر کپور ہے گانے گوانے شروع کردیئے۔ بیاُن کی طبیعت کا ناروار قبیاور ٹند مزاجی تھی، جوآ ڑے آئی۔ میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کرسکتا کہ مہندر کپورنے جونغمات او پی نیر کی مرتب کروہ دھنوں ہیں گائے وہ یُرے یا غیرمعیاری رہے،لیکن بیر حقیقت بھی اٹل ہے کہ جس طرح مدن موہن نے لنامنگیشکر کی آ واز کے جس وصف Voice facutly گو بروئے کارلاتے ہوئے، جونغمات مرتب کے۔ ان میں آ واز کی پرت بہت نرالی تھی ۔ یعنی وہ رگ آ ہنگ تو لٹامیں موجودتھی ، مدن موہن نے اسے جلا بخشی اوراتیا کی آ واز کے وہ لطیف گوشے سامعین کے سامنے پیش کیے جنھیں پہلے بھی منظرِ عام پر تہیں لایا گیا تھا،ای طرح او بی نیرنے محمد رفیع صاحب کی آ واز کے سپتک اوراس کی اکا تیوں کو جیسے استعال کیا ، اُس سروپ کوکسی دوسرے موسیقار نے پیش نہیں کیا تھا۔ خاص طور پر طربیہ اور رو مانو کا گانوں میں آ واز کی کمندتو آ سان گوجھوتی ہے۔عشقہ نغمات میں آ واز کے ذوق تیش کو جو سوز وساز بخشّاہے، وہ گویا بزم وصل میں روشنشم کے مانند ہے جومسی تسنیم عشق میں ہوش وخرد سب ٹھکانے لگادی ہے۔اولی نیرنے مضمون محبت کی نغمہ گری سے محدر فیع صاحب کے ریاض بخن کی فضا کو پکسرتبدیل کردیا۔ آوازنور کے آنچل میں کپٹی ہوئی جاندنی مہتاب کی ہمرنگ دکھائی دیق ہے اُن کے نغمات میں بول لگتا ہے کہ آ وازسیل محبت میں بہد کرمحض آ وازنہیں رہی۔ بلکہ محبوب کے دل کا روپ دھار کرائس کے سینے کی دھڑ کن بن گئی ہے، اور ہر سننے والا اپنے دل کے ذریے ذرے میں اُس کی کیک محسوس کرتا ہے۔

مہندر کیورے جونغمات انھوں نے گوائے، وہ اپنی مقبولیت یا گانے کے تکنیکی پہلوؤں کے اعتبار سے کمزور نہیں بنتھ البت آ داز کی بے ساختگی یا شانِ رعنائی کشش میں وہ اس معیار پہ پورے نہیں، جومحدر فیع صاحب کی آ واز میں ہم محسوں کرتے ہیں۔ اولی نیز کامحدر فیع صاحب کے پورے نہیں، جومحدر فیع صاحب کی آ

ساتھ لاتعلقی کا سلسلہ قریباً دویا ڈھائی سال کے قریب رہا۔ اس دوران تمام وہ گانے جنھیں کسی Male سنگر کوگانا مطلوب تھے، وہ زیادہ تر مہندر کپوریا کمیش کے حصہ میں آئے۔ او پی نیئر کی انا پرستانہ طبیعت نے بہت ہے ایسے فیصلے کروائے جوشایدان کے لیے تو ٹھیک تھے لیکن اُن کے مداحوں اور شاکقین سنگیت نے انھیں سلیم نہیں کیا۔ جن میں محمد رفع صاحب سے دوری کا فیصلہ بھی بہت سے خوشگوار گیتوں میں سامعین کو اُن کی آ واز سے محروم کر گیا۔ حالا نکہ بعد میں اپنی فلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ اس بات پر پچھتا ہے بھی کہ کاش وہ نغمات محمد رفیع صاحب سے گوالے اس اعتراف کرتے ہوئے وہ اس بات پر پچھتا ہے بھی کہ کاش وہ نغمات محمد رفیع صاحب سے گوالے موجوم ندر کپورسے گوانے پڑا گئے تھے۔

او بی نیر کے اہتمام سنگیت میں جو سلیقہ اور نظمی بندوبست Systemactic Approach نظر آتا ہے۔ وہ معدود چند بھارت کے اور کسی شکیت کار کے ہال نہیں ملتا۔ پورے سنگیت میں ایک راہنمااور مفکرانہ سوچ ہے جس کی کارگز اری ہر نغے میں شدوید کے ساتھ نظراً تی ہے، سب سے پہلے انھوں نے اپنی موسیقانہ سوچ کے محور اور حدود متعین کئے، جس طرح برصغیر کے عمارتی فن Architecture کود کیجتے ہی ہم کہدریتے ہیں کہ فلال عمارت مغلید دور کی ہے۔جس میں گنیداور مینارے (مخصوص اشکال کے ساتھ )محرابیں، آ رائشی درود بواریپے فرشوں کے جمالیاتی جیومیٹر یکل نقش و نگار Geomatrical Pattern جالیوں کی تراش خراش اور عمارات کے کثیراتی مجم نمایاں خدو خال پہچان کے مفہوم فراہم کرتے ہیں۔ یہی رنگ خصوصیت او۔ پی نیر کی موسیقی میں ہے۔ہم گانا سنتے ہی جان لیتے ہیں کہ یہ نیر صاحب کا کمپوز کیا ہوا ہے۔ دو خصوصیات بڑی اہم ہیں، ایک تو گانے کی مرکزی دھن Melody میں نغے کا مترنم آ ہنگ جس میں گانے کی Beat اور Rhythm دونوں شامل ہیں۔ پھر وہ ساز جو گانے کے تشہیری وجود کی تشکیل کرتے ہیں۔ نیر صاحب نے دُھن کے نظمی اور تشکیلی ضابطوں پیا پنی ساری فکر کومر کوز رکھا۔ بلکہ ایک ایباریاضیاتی کلیہ Mathematical Formula بنایا جس پراُن کے تمام شکیت کی بنیاد کھہرتی ہے،اس لئے اُن کے پورے کام میں کوئی الجھاویا کھچڑی کی ہوئی نہیں ملتی۔ایک متعین رائے پہ چلے جس طرح موسم کی تبدیلیوں ہے جھی بہار میں راہ کے ساتھ غنچوں کی قطاریں ،زگس و لالہ کے دامنِ گلفام ہے، باوشیم کے ہلکو، ول سے ذہن کو تازگی بخشنے ہیں یہی رنگ روپ موسم خزاں کے افتاوی بدولت اپنی کشش جرال کھوکر عالم افسردہ کی موہوم زیارت گاہ بن جاتا ہے۔

ختل اور دھند ہے بھی بیرائے غیر شفاف عدسہ سے نظر آنے والے مناظر کی طرح دھندلائے ہوئے دکھاتی دیے ہیں۔اور بھی گرمیوں کی تبش میں تمام منظر نامہ چلچلاتی دھوپ ہیں عروق مردہ کی طرح ہے جان لگتا ہے۔

راگوں کے بدن کی خوشبو میں او پی نیر نے سرزمین پنجاب کی Folk دھنوں کی عطر بیز اُ سے جوم کب تیار کیا وہ فضائے عشق کو چیرت انگیز طور پیہ معطر کر گیا، انھوں نے عروب سنگیت کے بدن پہ جو جوڑا ملبوس کیا، جیسے اُسے زروسیم کے تاریس سے تیار کیا گیا ہو۔ اس لیے ہر نفر ظلمت شب میں تکمیہ مہتاب محسوس ہوتا ہے۔ رومان پر ور طرب یفخمات میں خصوصاً حسن از ل کی جھلک ہے جونوائے رنگیں میں ہمئی ہوئی نظر آتی ہے، بیان پھولوں کی مہک ہے جونغمات بلبل کے شوخ تبسم میں سودائے دل کی تسکین کا سامان فراہم کرتی ہے۔

سیمائے شکوہ حسن میں ڈولی ہوئی ان ڈھنوں گواہے نہاں خانۂ خلوت ہے انجمن صد ناز تک لانے کے لیےانھوں نے جو وسیلہ اختیار کیاوہ اُن کی تخلیقِ فطرت شناس کا بڑاا ہم حصہ ہے، یعنی مغربی طرز آ ہنگ۔اس روٹی موسیقی نے او پی نیئر کی بے زبان دھنوں کو جوخوش نوائی عطا کی اس کی روانی اور بے کلی نے دنیائے شکیت میں جو باب رقم کیے اُن گوہر درخشندہ کی تابنا کی کے مظاہر آج بھی قلب وجال کے لیے باعثِ تشش ہیں گئی ایک موسیقار ہیں جنھوں نے مغربی ساز و بخن ہے اینے مرقع سنگیت کوسجایا ہے، اُن سب کے ہاں مغربی شلیم نگاری شوق کے حوالہ جات موجود میں۔ پچھلے باب میں شکر ہے کشن کے شمن میں ہم نے قدر بے تفصیل کے ساتھا اس امر کو قابلِ بحث بنایا ہے۔مغربی طرز موسیقی کے بیہ حوالہ جات اُن کے تبجویز کردہ نغمات میں عندالصرورت بین، کیکن او۔ پی۔ نیر کی قریب قریب تمام موسیقی کا ای 80 فیصد قوام Base Structure مغربی طرز آ ہنگ پیاستوار ہے۔ یہ کیونکراور کیے ہوا۔او۔ یی ۔ نیر نے اینے کسی انٹرویومیں اس بابت کوئی بات نہیں کی لیکن قرائن بہ ظاہر کرتے ہیں کہ مغربی موسیقی سننے اور سجھنے کے لیے جن کا نول کی ضرورت ہوتی ہے وہ اُن کے پاس تھے۔تقسیم ہند سے پہلے بمبئی کا ماحول موسیقی کے حوالے سے Western Music کے متوازی خدوخال رکھتا تھا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبول میں Live Bands موجود تھے۔ پھر چرچ موسیقی اور جہال جہال انگریزی کلچری مخصوص اور محدود عملداری Entertainment کے لیے تھی۔وہاں انگریزی سنگیت کا طرز

آ ہنگ موجود تھا۔ ہوسکتا ہے کہ او۔ بی۔ نیر نے اپنے گردو پیش میں بجنے والی کسی الیم مغربی جھنکار کواینے ذہن میں محفوظ کر لیا ہوجس کی گوئے ہے اُٹھنے والی سروں نے اُٹھیں اپنااسیر بٹالیا ہو۔اُن ك شخصيت كايرشكوه اظهاران كاطريقة سلقنيه حيال ذهال بينمازى كرتا ہے كه يتحريك ان كے اندر ہے ہی اُٹھی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیرئیر کے آغاز میں اُٹھوں نے چندسال Sebastian Dsouza کو بھی Music Aranger کے طور پہا ہے ساتھ شامل کارکیا تھا۔ (ڈی سوزا کا مفصل تذکرہ شکر ہے کشن کے حوالے سے گذشتہ صفحات میں ہو چکا ہے)۔ ڈی سوزامغربی موسیقی کی جزئیات فن میں گہراعلم وتجربہر کھتے تھے۔Violin کےعلاوہ کی دوسرے ساز دل کو بجانے کے بھی ماہر تھے۔لہٰڈا بیہ وثوق ہے کہا جا سکتا ہے کہ ڈی سوزا نے او پی نیر کومغربی طرز آ ہنگ کی کئی بنیادی دھنوں سے شناسائی کروائی۔ کیونکہ ڈی سوزا Western Classical Composer جن ٹی Haydon, Tehaikovsky, Mozart, Beethoven اور Shubert ثال ہیں۔اُن کی Symphonies کے بارے میں عمیق تجربہاورعلم رکھتے تھے۔اور کھنیکی اعتبارے Jazz اور Rock n Roll کی ہرفتدرے آگاہ تھے۔او۔ لی۔ نیر نے ڈی سوزا کے جربہے عملی طوریہ بہت کچھاخذ کیا الیکن اُسے بالکل ویسٹرن انداز میں ہو بہو پیش نہیں کیا، بلکہاہے جہت طراز رجحان کے زیراثر اُس کو پنجابی وُھنوں کی آمیزش سے انتہائی دککش اور جاؤب بنا دیا۔مثلًا تالیوں کو بہطور سازینداستعال کیا۔اس سے پہلے تالیاں صرف قوالی کا حصیص اور ہیں۔اولی نیئر نے تالیوں کے مربوط ردھم کو گانوں میں پیش کیا۔سرنگی جو کہ پنجاب کی ثقافت کا ایک اہم ساز ہے۔اُے Violin کے متبادل گانوں میں مغربی وصنوں کے لیے بجایا، پنجابی وصنوں کی آمیزش ے گانوں کی بہجت آفرین میں تناؤاور ولولہ عیاں کیا۔1956ء میں بننے والی راج کھوسلہ کی فلم C.I.D کے گانوں کے دھنیں متفرق انداز کے آ ہنگ پر بنی تھیں .... لے کے پہلا پہلا پیار .... محدر فیع ،شمشاداور آشا بھوسلے کے گائے ہوئے اس نغے میں پنجابی آسک واضح ہے۔ گانے میں پکھا وج کی پھر ت اور ڈفلی کی آ واز اور گانے کی طرز میں پنجابی رنگ کے وراثتی اشارے لوک داستانوں کی تمثیل کو اجا گر کرتے ہیں۔ ای فلم کے گانے .....جاتا کہاں ہے دیوانے .....کو Spanis Dance Music کی کے کاری پہاندھا گیا ہے۔

ایک اور گانا.....کہیں یہ نگاہیں کہیں یہ نشانہ.....شمشاد بیکم اس گانے کا پنجابی اتگ

نمایاں کرنے میں بہت کا میاب رہیں۔ ڈھولک، گفتگھر وادر سارگی کی پُرکار بندش گانے کے مزاج کو پنجابی صدود میں رکھتے ہوئے اسے عموی نے نوازی کے متعین حوالوں پہجی مؤثر رکھتی ہے۔

فلم '' چھومنتر'' 1965ء کے تمام گانے انتہائی دکشی کے ساتھ او پی نیئر کے مضمون موسیقی کی خصوصیات کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس فلم کے گانے جاں نثار اختر نے لکھے تھے۔ یہ بات تابل ذکر ہے کہ فلم میں خواتین کے کرداروں پہ فلمائے جانے والے نغمات کو وہ مختلف Female گاوگاراؤں ہے گواتے رہے۔ جن میں گیتادت۔ آشا بھو سلے اور شمشاد بیگم اُن کی شکر زر ہیں۔

گوگاراؤں ہے گواتے رہے۔ جن میں گیتادت۔ آشا بھو سلے اور شمشاد بیگم اُن کی شکر زر ہیں۔
لیمن Male کرداروں کے لیے وہ صرف محمد رفیع صاحب آن کی اولین ترجیح ویتے تھے۔ گانا چاہے بسوا جیت کے لیے ہو، ششی کیوریا جائی واکر کے لیے ، محمد رفیع صاحب اُن کی اولین ترجیح رہے۔ کیونکہ وہ رفیع صاحب کی اُس خصوصیت سے بخو بی آگاہ سے کہ وہ کردار کی آواز اور اُس کی شخصیت کو وہ رفیع صاحب کی اُس خصوصیت سے بخو بی آگاہ سے کہ وہ کردار کی آواز اور اُس کی شخصیت کو اُسے صوتی مزول کی گرہ میں باندھ لیس گے۔ فلم چھومنتر کے جس گانے کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ایک صوتی میں اندھ لیس گے۔ فلم چھومنتر کے جس گانے کا میں تذکرہ کرنا چاہتا اور آشا بھوسلے کا گایا ہوادوگانا ہے۔

۔۔۔۔۔ میں توبائی متنوں والی۔۔۔۔۔ تیز آ ہنگ کے اس نفے میں دوہری تال یعنی Double نفر ہے۔ کھاوج گی تیز تال، یکدم بند ہو کر جب دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ردھم المالیک نئی فصل کے ساتھ گانے کے مزاج کو تیز کرتی ہے، گھنگھر واور پیانو پنجابی حسن معنی کی معرفت کو نمایاں کرتے ہیں۔اگر چہاس گانے کی مجموعی کمپوزیشن میں نوشاداور ماسر غلام حیدرکے خطوط آ ہنگ کا عکس بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تا ہم او پی نیئر کی پہچان اور چھا ہی ہی اپنے حوالوں کا پیدد یتی ہے۔

 اسکیل پرگایا ہے، اور bass کی فطری اقد ارکو دبایا ہے۔ تاکہ آ واز میں کثافت کم رہے۔
گلی ہے چوٹ کلیجے پہ عمر بھر کے لیے
تروپ رہے ہیں محبت میں اک نظر کے لیے
نظر ملا کے محبت یہ مسکرا دینا

جاں نثار اختر کی پُر اثر اور دل کولگتی شاعری میں رفیع صاحب کی آواز کا ماتم شاعرانہ تخلیق کی تحریم اور دجهٔ پاسداری کامعقول جواز بھی فراہم کرتا ہے۔

گلہُ تدرینی غربت کے بعدای آواز کی نازشِ مستی میں ڈونی ہوئی نفہ زنی ملاحظہ فرمائے۔ جانی واکراورمینومتاز کی فلم'' مائی باپ 1957'' کا ایک انتہائی ولواز نفہ جے قمر جلال آبادی نے لکھا تھا۔ ۔۔۔۔ میں ہوں مسٹر جانی میں نے سب ملکوں کا پیا ہے پانی ۔۔۔۔۔ گانے کی دُھن آبادی نے لکھا تھا۔ ۔۔۔۔ میں ہوں مسٹر جانی میں نے سب ملکوں کا پیا ہے پانی ۔۔۔۔ گانے کی دُھن اور تا کہ ایس اور کی ایس کے لیے موز وں کیا گیا تھا۔ اس لیے او پی غیر نے ان تمام سازوں کا بغیر کسی خوف استعال کیا ہے جو ویسٹرین اور کا ایس اور کی اور تا ہے ہیں، فرق صرف آواز کا ہے، اگر کوئی ویسٹرین گلوکار آسے گا دیتا۔ تب بھی گانا کمل مور بھانے کردار نگاری کوئی مزاجہ اور ظریفانے کردار نگاری کوئی سے پہلوظے خاطر رکھا۔ آواز میں شوخی کے وہ تمام عناصر کیجا کرد ہے ۔ جن کا اطلاق جانی واکر کی شخصیت پہلوظے خاطر رکھا۔ آواز میں شاعرانہ متن اورانداز موسیقی پر ہونا تھا۔ یہ دونوں نغماس تھا بلی لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں شاعرانہ متن اورانداز موسیقی پر ہونا تھا۔ یہ دونوں نغماس کے اعتبار ہے بھی، آواز جوایک میں زبول بختی کی حاشیہ بردار ہوتے ورسرے نغم میں رہونا تھا۔ کی حاشیہ بردار ہوتی میں رہونا تھا۔ کہ میں رہونا تھا۔ کی حاشیہ بردار ہوتے میں رہونا تھا۔ کی حاشیہ بردار کی آئیندوار۔۔

" نغمدره جاتا ہے،لطعنِ زیرو بم رہتائہیں"

محدر فیع صاحب کی آ واز میں رقص عیش غم اور لطف زیرو بم ، ندرت آ واز کے وہ مجلّہ آ کینے ہیں ، جن میں شائفین سنگیت اپنے اپنے عیش غم کی اُن تعبیروں کوعیاں دیکھتے۔ جن کے خواب انھوں نے اپنی جواں اُمنگوں اور عشرت شوق کو تھیل اور کا میا بی اور ناکا می کے لیے دیکھیے خواب انھوں نے اپنی جواں اُمنگوں اور عشرت شوق کو تھیل اور کا میا بی اور ناکا می کے لیے دیکھیے سے اُن کی آ واز میں چشم گو ہر بارے بہتا ہواسیلی رواں بھی ہے شوخی آ واز کی چھیٹرخوانی اور فرط طرب سے لبریز جذبات بھی موجود ہیں۔

1958ء میں محتی سامنت کی فلم" ہاؤڑ ابرج Hawra Bridge " کی موسیقی نے

ہندوستانی فلم سکیت کے چبرے پہ جوسنگھار کیا، اس کی دھیج نرائی تھی، او پی نیر کی تخلیقی صلاحیتوں نے پورے بروے بر نے پورے برصغیر میں تبلکہ مجادیا۔ جبیبا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں ۔ فلم جگت کے بہت بروے بروے استاد موسیقاراً س وقت صف آ راہتھ۔ چوٹی کے اس مقالبے میں صرف وہی فزکارا پنامقام بناسکتا تھا۔ جس کافن دفتر ہستی میں انو کھاتھا، جو مجھ فے عشق کی نئے تفییر لے کرکو چے حسن میں قدم فرسا ہونے کی جرائت کرسکتا تھا، او۔ بی ۔ نیر بڑے وقارا وراعتاد کے ساتھ آ سے بڑھے۔

انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفییر ہوں میں

ہاوڑا برج کے نغمات موسیقی کے مختلف مضامین اور گوشوں پیمشتل تھے۔ Trend کا نے شھے۔ مکتب موسیقی کے نئے تجربات تھے،اوپی نیئر اپنے ابتدائی دور کی را بگزاروں سے نکل کر پختہ شاہراہ کے موسیقار بن چکے تھے۔مغربی دھنوں کے اجزاء کو ماہر سائمندان کی طرح سے نکل کر پختہ شاہراہ کے موسیقار بن چکے تھے۔مغربی دھنوں کے اجزاء کو ماہر سائمندان کی طرح لیبارٹری میں پرکھ کراُن کی افز ائش ونمو کی جدیدرا ہیں تلاش رہے تھے۔وہ یورپی دوشیزہ کو پنجا بی لیبارٹری میں جھے کے بانہوں میں دہنوں میں جھے کے بانہوں میں دہنوں میں جو مہندی رچائی اُس کی حنائی مہک نے سب کودم بخو د

## کیا بھلی لگتی ہے آ تھوں کوشفق کی لائی مے گرنگ خم شام میں تو نے ڈالی

تیز، تھر کما گانا۔۔۔۔۔میرانام چن چن چو۔۔۔۔۔ Rock n Roll کی مغربی دھن پہتجویز کیا گیا تھا۔ اگر یہ فیصرف Rock n Roll کی سُر تاسے شروع ہوکری ای پیا نظام پذیر ہوجاتا، تو یہ جواز پیدا ہوتا کہ اس میں مؤسیقار کا کیا وصف و کمال تھا۔ Rock n Roll تو Beat تی الی یہ جواز پیدا ہوتا کہ اس میں مؤسیقار کا کیا وصف و کمال تھا۔ Rock n Roll تو تو اس لیے نہیں دیا کہ اس ہے جو متحرک، رہنے چہ آیا دہ کرتی ہے۔ او۔ پی ۔ نیر نے مکتہ چننی کا موقع اس لیے نہیں دیا کہ اس گانے کے تسلیمی ردھم کو قطع کرتے ہوئے اُس میں مشرق ثقافتی کھرج کا جوئز کالگایا لیعنی پکھا وج کی برق رفتاری ہے دخیل ہوتی اوقت کے بیانوں کو وضع کی برق رفتاری ہے دخیل ہوتی افعال کے اندر دو جدا گانہ دا ہیں بنانے کا عمل او۔ پی۔ کرتی ہے۔ تبدیلی تال سے ایک راگ (دھن) کے اندر دو جدا گانہ دا ہیں بنانے کا عمل او۔ پی۔ نیر کا خاصہ تھا۔ یہ فلسفہ شگیت او پی نیئر کی شانِ مؤسیقی کا انتساب بھی ہے۔

زیرتبسرہ گانا، گیتادت نے گایا تھا۔ گیتا کی نغمہ سرائی اور حسنِ آ واز میں رکاشی بھی تھی۔ اور بے قراری بھی،اس کے لہجہ خوش مزاج میں حرف شکایت کی معنویت بھی موجود تھی۔ ''نغمۂ عشرت بھی اپنے نالہُ ماتم میں ہے''

او پی نیئر کے دہستانِ موسیقی میں گینا دت کے نغمات کی تعداد کافی ہے اور بھی مقبول ہیں۔ 1858 میں ان دوف کا روں کا سکیت ملن اختیام پذیر ہوا۔ 1957 میں آشا بھو سلے او پی نیئر کی حدودِ شکیت میں داخل ہو کمیں ۔ لیکن یہاں سے بیان کرنا نہایت مناسب ہے کہ گینا دت نے ایپ انداز شکیت ہے اُن راہوں کی تفکیل ویز کمین کردی تھی جن پہ آشا بھو سلے کواو پی نیئر کے سکے انداز شکیت ہے اُن راہوں کی تفکیل ویز کمین کردی تھی جن پہ آشا بھو سلے کواو پی نیئر کے سنگ چلنا تھا۔ یعنی ڈائس اور کلب Songs مخور و مدہوش، عشقیدا ور نسخۂ و فاکی جاشنی سے لبریز

گانے، گیتا دت نے او پی نیم کے طرز آ ہنگ ہے جو بساط ہجائی، آشا بھو سلے کے لیے اُن پہ علیال چانا اور اُس کی تکنیک کو بھنا آ سان ہو گیا۔ آشا بھو سلے کے صوتی محاس اور لیم Mould جائیں چانا اور اُس کی تکنیک کو بھنا آ سان ہو گیا۔ آشا بھو سلے کو چھوڑ گان اور اختائی دکش وہی ہے جو گیتا دت کی آ واز کے تھے، البتہ آشا کی آ واز میں لوچ کواپی آ زمودہ اور متند فذکارہ کھنک، اور اطلسی ربا۔ بیاضانی مدارج تھے جن کی وجہ ہے او پی نیم کواپی آ زمودہ اور متند فذکارہ گیتا دت کو چھوڑ نا پڑا، اور آشا بھو سلے کواپ ریاض موسیقی کی نسوانی امامت کے لیے چنا پڑا۔ آشا بھو سلے کواو۔ پی۔ تیم کے علیت نے جن آشا بھو سلے کواو۔ پی۔ تیم کے علیت نے نفس تازہ کے لیے ہوا کے وہ جمو نکے بھی پینچا ہے جن میں آسیجن کی مقدار کچھوز نا وہ تھی۔ اعلیٰ پائے کی فذکارہ ہوتے ہوئے بھی وہ گمان کے ایسے حصار میں آسیجن کی مقدار کچھوز ناور تھی۔ اعلیٰ پائے کی فذکارہ ہوتے ہوئے بھی دہ گمان کے ایسے حصار اُس کا عقیاد وہ بنی بہن لا میں مقدر تھا۔ آگر چھا تی بہن لا میں مقدر تھی جمل کہ نام وہ تی ہوئے بھی اُس کی بیاس ار ریت اور اُس کا مقدم کے بیا کر دیا تھا۔ ایک غیر معمولی فزکارہ ہوتے ہوئے بھی اُسے یارانہ تھا کہ وہ اپ دباؤ نے اُسے بسیا کر دیا تھا۔ ایک غیر معمولی فزکارہ ہوتے ہوئے بھی اُسے یارانہ تھا کہ وہ اپ بھی کہ دباؤ نے اُسے بسیا کر دیا تھا۔ ایک غیر معمولی فزکارہ ہوتے ہوئے بھی اُسے یارانہ تھا کہ وہ اپ بھی کہ دباؤ نے اُسے بسیا کر دیا تھا۔ ایک غیر معمولی فزکارہ ہوتے ہوئے بھی اُسے یارانہ تھا کہ وہ اپ براؤ نے اُسے بسیا کر دیا تھا۔ ایک غیر معمولی فزکارہ ہوتے ہوئے بھی اُسے یارانہ تھا کہ وہ ایک براؤر کر سکے۔

ہماری معاشرتی اخلاقیات میں مدارج ادب و آواب روکاوٹیں اور بوجھ بن جاتے ہیں۔ جس سے اخلاقی تضادات وصدمات جنم لیتے ہیں۔ لب کشائی، گتاخی پیمحول مجھی جاتی ہے۔ دل ہی دل میں گڑ ھے اور جلنے کاعمل انسان کونا شکیبااور برز دل بنادیتا ہے۔ خوداعتادی پامال ہوجاتی ہے اذیت دکھاور تکلیف تقدیر بن جاتے ہیں۔

آشا بھوسلے کا وہ بیان قابل غور ہے جو انھوں نے CONN. IBN کے لیے شایدائے پاپڑنہ بیلنے Masand کوایک انٹرو یویس دیا'' کہ جھے اپنے کیرئیر کے استحکام کے لیے شایدائے پاپڑنہ بیلنے پڑتے ،اگرلٹامنگیشکر نے میراساتھ دیا ہوتا۔اگروہ چاہتی تو میرے لئے سب کچھ آسان ہوجا تا۔ مگرلٹانہیں چاہتی کی میں آگے بڑھ سکوں۔'' بھارتی میڈیا نے دونوں بہنوں کے باہمی اندرونی اختلافات اور مشکش کو مرج مسالدلگا کرعوام کے سامنے پیش نہیں کیا جوایک اچھی روایت ہے تاہم دونوں کے دلوں میں جو کدورت تھی وہ چھپائی بھی نہیں جاسمتی تھی کئی ایک موقعوں پراٹامنگیشکر نے دونوں کے دلوان میں جو کدورت تھی وہ چھپائی بھی نہیں جاسے تھی کئی ایک موقعوں پراٹامنگیشکر نے اس امر کا اقرار کیا کہ چندسالوں تک آشا بھوسلے کے اُن کی بات چیت کے دروازے اس لیے بندرے کہ آشا بھوسلے کے شوہر گہت راؤ بھوسلے نہیں چاتے تھے کہ آشا بھوسلے کا منگیشکر

خاندان ہے کوئی تعلق استوار رہے، یعنی لتانے قطع تعلقات کو دونوں بہنوں کی اندرونی تھینچا تانی اوراختلاف کوسنگیت میں رسے شی ہے نہیں جوڑا۔ بلکہ آشا بھوسلے کے شوہر کے ناروارو ہے سے منسلک کیا۔اس میں شک نہیں کہ آشا بھو سلے کی زندگی کی تشعنا ئیوں میں اُس کی ناہمواراز دواجی زندگی کے مسائل ایک پہاڑی طرح تھے،لیکن اُس پہاڑی بلندی ہمالہ کی طرح اور چٹانیں بہت سنگلاخ نو کیلی اور تیز دھارتھیں جولتامنگیشکر کے روپ میں اُس کی فنی را بگزروں میں حائل تھا۔ فن جو کہ انسان کو حوصلہ اور شکتی دیتا ہے، اور ہر طاغوت سے نکرانے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اُس کی نشو ونما اور برورش کے ذرائع میسر ہوں تو ناروائی اورافسروہ ولی کے تمام ام کا نات خود بنو دمعدوم ہوجاتے ہیں۔ بیآشا بھوسلے کا بڑا پن اور وسعتِ ظرف کی دلیل ہے کہ اُس نے اپنے لب کی لئے اورايينے خاندانی و قار کو کھوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے سينے کے داغ پر دہ ہائے راز ہی میں رکھے اور ا پی خون آلوده آرزوں کی لبِ بام تشہیر نہیں کی لیکن جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ 'ضبطِ فغال'' كا شوراور گونج كوسول دورسنائي ديتا ہے۔جسم په پڙا چھوڻا سا'' نيل'' بنا ديتا ہے كه چوٹ كتني گهرى ہے۔....ابو پکارے گا آسیں کا ..... یہاں اُس قومی نغے کا تذکرہ بھی برکل ہے جولتا اوور آشا بھوسلے کے درمیان اختلافی امر کا باعث ثابت ہوا۔ بیقومی نغمہ جو بھارت کے مقبول ترین نغموں میں شار ہوتا ہے''اے میرے وطن کے لوگو، ذرا آئکھ میں جرلوپانی'' جسے قوی پر دیپ نے لکھااوری رام چندر نے کمپوز کیا تھا۔ بھارت کے یوم جمہوریہ 26 Republic Day جنوری 1963ء کے موقع پروز راعظم پنڈت جواہرلال نہرواور کا بینہ کی موجودگی میں اِسے لنامنگیشکرنے گایا جے من کر پنڈت نہروفور جذبات پر قابونہ رکھ سکے ان کی آٹکھیں اشک آور ہوگئی تھیں۔ اِس نغے کے بارے میں بیتا ٹرعام ہے کہی۔رام چندرنے أے لتا اورآشا دونوں کے لیے تیار کیا تھا،کیکن لتا اوری۔ رام چندر کے درمیان کوئی تنازعہ چل رہاتھا جس کی بناپہ لتانے اس گانے کی تیاری بیس خودکوا لگ کر لیا تھا بعد میں جب لنامنگیشکر کے علم میں یہ بات آئی کہ اسے پنڈت نہرو کی موجود گی میں گا نا ہے تو ا ہے تمام اختلافات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ،میوزک ڈائر بکٹری رام چندر سے مجھونہ کرلیااور ا بنی آ مادگی کو اِس امرے مشروط رکھا کہ وہ آشا بھوسلے کے ساتھ نہیں بلکہ اس نغے کو اسکیے ہی گائیں گی، بعد میں جب بیگانامقبولیت کی اہم منزل کو پہنچاتو اس کاسارا کریڈٹ انہوں نے گانے کے شاعری قومی پردیپ کوریا اوری روام چند کو گھاڈ مے لائن لگا دیا۔

سوال میہ ہے کہ آشا بھو سلے کوئی گھوٹا سکہ تو تھا نہیں۔ جو بازار میں نہ چل سکتا، وہ توایک ترشا ہوا ہیرا تھا، اس کی جمک دھمک کیوں نہ بازار موسیقی کے سوداگران کو متوجہ کرسکی، یہاں کچھ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں قارئین پیش کردہ تناظر میں حقیقت تک خود رسائی پا سکتے ہیں۔ ماضی میں وہ تمام نغمات جو موسیقا نہ جواہر رکھتے تھے جن کی' لے' سراور تال میں تج دھجے تھی وہ آشا بجو سلے تک نہیں پہنچنے دیئے جاتے تھے صرف عموی نوعیت کے گانے ان کے حصہ میں آ رہے تھے۔ رکاوٹیم کھڑی کی جاتی تھیں۔ حکم رانی کا نشہ بردی عجیب شے ہے، میرطاغوتی اور ابلیسی مہل سے ہے۔ رکاوٹیم کھڑی کی جاتی تھیں۔ حکم رانی کا نشہ بردی عجیب شے ہے، میرطاغوتی اور ابلیسی کی معر سے محض ای ایک خوف کی وجہ سے مہل سے ہے۔ بخت گرانے اور تا بچا اپنے کے تمام تاریخی معر سے محض ای ایک خوف کی وجہ سے کئی کہ کوئی دومرا آ کر را جدھائی یہ قابض نہ ہوجائے۔

"جوہے پردوں میں پہناچشم بنیاد کھے لیتی ہے''

اوپی نیری شرف واحد موسیقار تھے، جنہوں نے آشا بھوسلے کی آواز پہ پڑے ہوئے پر دول کو بٹایا اُن تمام رکاوٹوں کا مردانہ وارمقا بلہ کرتے ہوئے ان بھاری سلوں کو پاش پاش کیا اورروں آواز کونفس تازہ کے جھو نئے فراہم کیے انہوں نے آشا بھوسلے کو آئینہ آبنگ میں وہ ادا دکھائی جوخود آشا نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ آشا بھوسلے کی آواز جس میں آتشی سیلان اور سشی تا بکاری کے جواہر تھے۔ مرتم بجلیوں کی شوخیاں سیم خام کی روانی اور ساغر لبریز سے چھلکا خمار جسے محاس می موجود تھے بھی آواز تو تھی۔ اوپی نیر کے سائے موجود تھے بھی آواز تو تھی جے اوپی نیز کے سگیت کو کاملیت بخشنے کی ضرورت تھی۔ اوپی نیر کے ساز خن کے سانے خبھی ایسے تھے جن میں ڈھل کر اس آواز کو جوادا بخشی اس کا روپ سے ساز خن کے سانے جھی اور ایسا ہی ہوا نیر صاحب نے اس سیمانی آواز کو جوادا بخشی اس کا روپ صورت اختیار کرناتھی ، اور ایسا ہی ہوا نیر صاحب نے اس سیمانی آواز کو جوادا بخشی اس کا روپ نفیات کی خوشگوار شریلی رفعت ، اور مشاس نفیات کی خوشگوار شریلی رفعت ، اور مشاس میں محبت کی ایسی تجابیاں مستور ہیں جنہیں سفتے ہی دل سرایا نور ہوجا تے ہیں۔

آشا بھوسلے کے پورے سنگیت کیرئیر میں او پی نیر کے سنگیت میں گائے گئے گانوں کی شان ہی کچھا لگ ہے۔ گانوں کی شان ہی کچھا لگ ہے، ہر گانا جو ہری قبامیں ملبوس نظر آتا ہے بھی تو نقر تی گرد آج تک ان نغموں کے شروں سے تھور رہی۔

مجنوں کوئر انہتی ہے لیا میرے آگے بیالگ بات ہے کہ آج آشا بھوسلے اوپی نیر کو خاطر میں نہیں لاتیں۔انہیں شریک تک وتا زنبیں سمجھتیں۔ رفعتِ آسان پہ آج جوان کامقام ہے اُس کا تمام ترکر یڈٹ وہ آر۔ ڈی برمن کو دیتی ہیں۔ آشا بھو سلے کی بیطراز ادا مناسب نہیں۔ بیجھوٹ بربنی رقب ہے۔ سنگیت تو ایک لکھے ہوئے اہتا بھو سلے کی بیطراز ادا مناسب نہیں۔ بیجھوٹ بربنی رقب ہے۔ سنگیت تو ایک لکھے ہوئے آواز نے اولی نیر کے دور میں جو وسعت اختیار کی اس کی حدود سے سب واقف ہیں۔ اس ضمن میں آشا بھو سلے کا حقیقت سے روگر دانی کرنا، بیج کوجھوٹ میں نہیں بدل سکتا ہے سنگیت کے تاریخی در بیچ میں جھا کئنے کی ضرورت ہے۔ سب احوال ان مٹ نقوش کی طرح کنندہ ہیں۔ پہلے گانے سے لے کر دورِ حاضر میں گائے گئوں تک تمام کی روداد موجود ہے۔ ''ہے میرے آئینے میں تصویر خواب ہستی''

آشا بھوسلے کے اعتر اف حقیقت یا انکا حقیقت سے ندتو جھوٹ تی میں بدل سکتا ہے اور نہ تی جھوٹ کالبادہ اوڑھ کرلوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوٹک سکتا ہے۔ او پی نیر نے محمد رفع کو اپنے میوزک میں پچھاس طرح سمویا جس نے خلش سوزگ ساری جھاگ کوا کی طرف کر کے پانی کوشفاف آئینہ بنا دیا۔ تاکہ حسن اپنے رخ زیبا کا سچانکس اور جمالیاتی تزئین کی تمام رعنا ئیوں کورو برود کھے سکے۔ ایسے تمام نغمات جن میں موسم عشق کی بارآ وری کے رنگ اور بدن کی خوشبو کے از لی عطریات کے جھو تکے موجود ہیں ، اس گھتہ حسن کی زعفر انی ، او پی نیر کے میوزک میں ، دوسر سے عطریات کے جھو تکے موجود ہیں ، اس گھتہ حسن کی زعفر انی ، او پی نیر کے میوزک میں ، دوسر سے موسیقاروں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ آگر چہ طرز فغاں کی جھلکیاں بھی موجود ہیں ۔ لیکن ان کا زیادہ کام گری الفت کی شعلہ بیا نیوں کی نغماتی دھوں کو اجا گر کرتا ہے۔ خاص طور پر دوگا نے جو آثار بھو سلے گیتا دے اور شمشاد بیگم کے ساتھ گائے گئے ہیں ، وہ رمز عشق کی اس ترنجن کا حال رقم کرتے ہیں۔ جہاں ہیراور رانجھا نے موسم شباب کی پینگیں بلند کیں اور اس گہوارہ الفت کی گری جس سے نزال رتوں میں بھی پھول قبائے رنگ و آئیگ اوڑھ لیتے ہیں۔

گانے کے نغماتی معنی ومنہوم کومتعین کرتی ہے۔اس دور میں او پی نیر بھی اپنے کیرئیر کے عروج پیہ دگھائی دیتے ہیں۔ان کامیوزک اک رُت کی طرح تھااور دہ بھی موسم شاب کی رت، ہرگانا کھلے ہوئے گلاب کے مانند تھااور گلاب ہی درحقیقت محبت کا استعارہ ہے جس کی رنگت \_خوشبواور شبنمی گدازلس، مب الفت بے پایال کے حوالے ہیں۔ محدر فیع صاحب کے نغمات جو Solo تھے یا دیگر فنکاروں خاص طوریہ آشا بھوسلے کے ساتھ وہ دنیائے شکیت کے لا فانی اور انمول جواہر یارے ہیں۔ایسے نغمات تاریخ شکیت میں نہ پہلے ہے تھے اور نہ ہی شا گذبن سکیں گے،وہ نغمات کیا، ایک تحریک تھے، جو سننے والوں کے دلوں کو آئینے کی طرح مجلّہ کر گئے۔ جذبوں کوحرارت سامانیاں بخش گئے ،نو جوانوں میں امنگ اور آرز وؤں کے آتش کدے بھڑ کا گئے۔جس کی حرارت سے دو چاہنے والوں کے قلوب نہ صرف تابندہ ہوتے ہیں۔ بلکہ انہیں مائل پیدالفت کرنے کے احساس ہے بھی دو چارکر گئے۔وہ لوگ جوالفت آشنانہیں ہوتے وہ بھی محبت کے شرف قبولیت بہ مائل ہوئے ان نغمات کی موسیقی نے شوریدہ دلوں کی سرتا بی کو کمز ورکر دیا اُن میں حوصلہ جاں گذیں کرنے کا باعث ہے، تا کہ وہ ست گری عشق ہے اپنے دلوں کی دھڑ کنوں کو تیز کریں جسم کے ایسے خلیات جو گردش خوں کی ست روی ہے محروم تمنائے الفت رہ جاتے ان میں گرمی اتصال کی وجهے جذبہ امنگ دوبارہ بیدار ہوسکے۔

ایک نفر فلم "ساون کی گھٹا 1966" پروڈ پوسر ڈائر یکٹرشکتی سامنت کی اس فلم میں مرکزی کردار منون کمار اور شرمیلا ٹیگور نے ادا کیا تھا۔ اس فلم کے موسیقار اوپی نیر اور نغمات الیس ۔ ان گیم بہاری نے کصفے تھے۔ اس فلم کے نغمات نے آسال سر پیاٹھا لیا تھا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں اوپی نیر آشوب موسیقی کی ایسی تنداہر کی طرح تھے۔ جس کے سامنے ہرکوئی خس و فاشاک کی طرح بہہ گیا۔ بیگا نا جے رقم کرد ہاہوں۔ محدر فیع صاحب اور آشا بھو سلے نے گایا تھا۔

ہونؤں پہ ہنی، آنکھوں میں نشر، پہچان ہے میرے دلبر کی جب ڈالی نظر دل موہ لیا، کیا بات ہے اُس جادوگر کی جب ڈالی نظر دل موہ لیا، کیا بات ہے اُس جادوگر کی جب چاہے پاگل کردے، تن میں من میں شعلے بجردے ہر ایک ادا، پیاری پیاری، ایسے تو نہیں میں دل ہاری

کیا بات ہے آس جادوگری، ہونٹوں پہنسی آنکھوں میں نشہ تم نے جو مجھے پہچان لیا، دو پیار مجرے دل مل ہی گئے مانا کہ بہت مشکل سے ملے، پھر بھی اپنی منزل سے ملے مانا کہ بہت مشکل سے ملے، پھر بھی اپنی منزل سے ملے ہے دل کو میرے تیری ہی لگن اے روح چمن میہ تیرا بدن تصویر ہے سنگ مرمر کی، ہونٹوں پہنسی آنکھوں میں نشہ تصویر ہے سنگ مرمر کی، ہونٹوں پہنسی آنکھوں میں نشہ

یہ گانا ہے یا کوئی جذبہ جس کی حدت ہے آواز، الفاظ اور ساز سب پیمل کر ایک دوسرے میں مرغم ہوگئے ہیں۔ایک روح ہے جواستواے اُٹھ کرلا ہوت سے اپنا پیان باندھ رہی ہے، آشا ہو سلے کی آواز کا تکھارسیمانی ابنن سے دُھلا ہوا معلوم ہوتا ہے، جوگلوں کی ما نگ میں شعاع آفاب کا سیندور بھر دے، آواز ہے یا کسی متوالی نار کے بدن کی قوسین بھی تو وہ آواز ہے جس سے کا کنات کے آفاتی محورگر دش میں رہتے ہیں۔اولی نیر کی دھن بہشت سے اتر ہے ہوئے رہوں کی جانوں کی موہوم سلسل (Rhythm) ہے جونس نس میں مجلتے خون کے زیرو بم سے ہم آبنگ ہے ستار اور سرنگی گویا لہروں سے جاندی کا ملاپ ہے جوسیلا بعشق کے شعلے کوفروں تر کے کوموجہ ہو۔

آ ٹا بھوسلے کی آ وازِریخت نے جہاں نفے کا پہلا بند کھمل کیا۔ دوسرے بند میں تحمر فیع صاحب نے انترہ سے اپنے بند کا آغازیوں کیا جیسے کوئی اُڑتے ہوئے عقاب پہ کمند ڈالے بیہ کتاب مقدس کی ترتیل ہے جو نفے میں بند ہوگئ ہے۔ کیااس گانے کی صدافت سے وضوکرنے کو جی نہیں جا بتا؟

فلم'' بیرات پھرندآئے گئ'1966ء گیت کارالیں۔ ان بھیاری بموسیقاراو پی نیر پھر ملو گی مجھی اس بات کا وعدہ کر لو ہم ہے آگ اور ملاقات کا وعدہ کر لو

> دل کی ہر بات ادھوری ہے ادھوری ہے ابھی اپی اک اور ملاقات ضروری ہے ابھی چند کموں کے لیے ساتھ کا وعدہ کر لو

آپ کیوں ول کا حسین راز مجھے دیتے ہیں گیوں نیا نغمہ، نیا ساز مجھے دیتے ہیں میں نیا نغمہ، نیا ساز مجھے دیتے ہیں میں نو ہوں ڈونی ہوئی بیار کے طوفانوں میں آپ ساحل ہے ہی آواز مجھے دیتے ہیں کل بھی ہوں گے بہی جذبات، سے وعدہ کرلو

ین فرسگ احمرے تراشیدہ ول کے مانند ہے۔جس کی آسوں میں دوران خون کی گروش گراوب بناتی سائی دیت ہے۔ محمد رفیع صاحب کی آ واز میکدے میں رکھے، قطار در قطار اُن خالی پیانوں کے بدنِ نازک کی طرح ہے۔ جو حسرت مجری ساجت سے ساتی میخانہ سے التماس کر رہے ہوں کہ، شباب غنچہ سے کشیدہ شراب کے چند قطروں سے حلقوم تشندگی تشفی کا سامان کر دے۔ الدہ و فااورائس کی بے ساختہ تھیل کی التجا کے تمام مضامین ''ہم سے اک اور ملاقات کا وعدہ کر لؤ' میں یوں اوا ہوگئے ہیں۔ جیسے کا منات کے تمام تلزم اپنے وجود کو سکیز کر ایک قطرہ آب میں گم ہو جا کمیں۔ سرگم اور فن شکیت کی تمام شرتیں اپنی حی نفسیات کو سمیٹ کر مجود ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ جا کمیں۔ سرگم اور فن شکیت کی تمام شرتیں اپنی حی نفسیات کو سمیٹ کر مجود ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ آواز کی آ جا ذکر گرا ہے۔ دھیت آ زردگی کو چمن انبساط میں تبدیل کر دینے والی آ واز کا تھیراؤ فریب از ل کے تمام البھاؤ دور کر تا ہے۔ سرگر وں کی طرح ہے جو انبساط میں تبدیل کر دینے صاحب کی آ واز نفس بجرے کے اُن چواروں کی طرح ہے جو ایسی کو چھونے والے شادر ، بستی میں جھے جس کا ایک چھونے والے شادر ، بستی میں جھے جس کا کیا تھیں ہو ایسی اُڑنے نہیں و سے ، وہ افق آ ساں کو چھونے والے شادر ، بستی میں جس کا ایک جھینا بھی ہوا میں اُڑنے نہیں و سے ، وہ افق آ ساں کو چھونے والے شادر ، بستی میں جس کا ایک تھی ہو ایس اُڑنے فلک اور دوسرا آ غوش خواری نی صدود کو چھونے والے شادر ، بستی میں جستی کا ایک نی سروری کی مدود کو چھونے والے شادر ، بستی میں جس کا ایک تھی ہو ایسی اُڑن فلک اور دوسرا آ غوش خواری نے موروں تھا۔

بے شار نغمات ہیں جواولی نیر کی موسیقی اور محد رفیع صاحب کی آ واز سے مشہود عام ہوئے میں میں میں مشہود عام ہوئے ، یہ موضوع اپنی حدود میں اتنا جامع اور وسیق ہے کہ جنہیں کماب ھذا ہیں سیٹناممکن نہیں اس مضمون کورتم بند کرنے کے لیے گئی گمانی جلدیں در کار ہوں گی۔ میں نے چندگانوں کی تمثیل پر ہی اکتفا کیا ہے۔ میرے اس نظری جائزہ کے تناظر میں قار کمین خود آ واز کے ان کھلتے ہوئے گا ہوں کی

مدہوش کردینے والی عظر بیز مہک ہے اپنے دل ود ماغ کومعطر کر سکتے ہیں۔ ڈائر یکٹرراج کھوسلہ کی مشہور زمانہ فلم کے نغمات راجہ مہدی علی خان، مشہور زمانہ فلم کے نغمات راجہ مہدی علی خان، ایس ایج بہاری، اور شیون رضوی نے لکھے او پی نیر نے اپنی بے مثال موسیقی ہے اس فلم کے تمام گانوں کولاز وال بنایا تھا۔ یہ خون کے زیرو بم کی موسیقی تھی جس کے تموج ہے آج بھی خون اُس اُس میں بہم مجلتا ہے۔ ایک نغما

میں بیارکارائی ہوں تیری زلف کےسابے میں کچھ دیریشہر جاؤں تم ایک مسافر ہو، کب جھوڑ کے چل دو گے بیسوچ کے گھبراؤں

یے نفر طوفا نوں کو مخی میں بند کرتا ہے۔ پارہ خاک کو مہتاب بنا دیتا ہے۔ یہ لیجے کا نمار

ہے جس میں زم وسلسل لذتوں کا کیف ہے۔ یہ آواز کا بہاؤ ہے جس کی سطح پہ بہتی ہوئی ستی کے

ہا دہانوں کی طنامیں کشش آ بنگ سے خودہ کی خیجی چلی جاتی ہیں۔ یہ آواز کا پل بل، لحظ لحظ اور لمحہ بہ

ہو پہلی جنور ہے۔ یہ دریا کے پھیلا و میں ڈو بنے کی دعوت عام ہے۔ یہ داگ ''کیدارا'' کا حزیں

اور سُلکتا ہوااحساس ہے۔ جے اس نفے کی شکت تراثی کے لیے موسیقار نے نتخب کیا ہے۔ دونوں

وزکاروں کی آواز میں زعفر انی موسم کی شانت برکھا کے رنگ ، بسنتی رتوں میں کھلتی سرسوں کی شوخی

فزکاروں کی آواز میں زعفر انی موسم کی شانت برکھا کے رنگ ، بسنتی رتوں میں کھلتی سرسوں کی شوخی

مین البڑ جوانیوں کی تر نگ ہے۔ یہ گان یہ اوروصل کا شمھ کرشمہ ہے اس نفیے میں بجنے والے

ساز او پی نیر کی مخصوص بہچان کے آ کینے ہیں جو گانے کی قدرو مزدلت کو فراواں کرتے ہیں۔

ساز او پی نیر کی مخصوص بہچان کے آ کینے ہیں جو گانے کی قدرو مزدلت کو فراواں کرتے ہیں۔

ساز او پی نیر کی مخصوص بہچان کے آ کینے ہیں جو گانے کی قدرو مزدلت کو فراواں کرتے ہیں۔

ساز او پی نیر کی مخصوص بہچان کے آ کینے ہیں جو گانے کی قدرو مزدلت کو فراواں کرتے ہیں۔

ساز او پی نیر کی محصوص بہچان کے آ کینے ہیں جو گانے کی قدرو مزدلت کو فراواں کرتے ہیں۔

## سروديشق

بربط کون و مگال جس کی خموشی یه نار جس کے ہر تار میں سینکڑوں نغموں کے مزار محدر نبع صاحب کے نغمات طرب کی خوش الحانی کا تذکرہ تکشمی کانت پیارے لال کے شکیت کے بغیر ادھورا ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں اِن دونوں کی قامت بہت بلند ہے۔ ساٹھ کی دہائی کے وسط ہے لے کرر فیع صاحب کی وفات اور پھرس اتنی کی پوری دہائی تک لکشمی پیارے جنھیں LP بھی کہا جاتا ہے، پوری آب و تاب سے فنِ موسیقی یہ چھائے رہے۔ جنگر ہے کشن کے بعدائھی کی موہیقی میں ترتیب دیئے ہوئے نغمات تعداد کے لحاظ ہے محمد رفیع صاحب نے سب سے زیادہ گائے۔ لیعن کل نغمات 369 جن میں Solo 186 اور قریباً 155 دوگانے بنائے جاتے ہیں۔ان دونوں موسیقاروں کا تعلق محمد رفع صاحب کے ساتھ ایک دائمی رشتے کی طرح تھا؛ جو بڑے تسلسل کے ساتھ آ گے بڑھااور دفع صاحب کی آخری سانس تک جاری رہا۔ ال تعلق کے نباہ میں کئی دشوارگز ارریتے اورموڑ آئے لیکن ککشمی پیارے و فاشنای کے امتحان میں یورے اُترے۔ستر کی دہائی میں جو کھنا ئیاں محمد رفیع صاحب کو در پیش تھیں جن کا تفصیلی تذکرہ اس كتاب كے ابواب میں شامل ہے، جب رفیع صاحب کے كام كومحد دوكر کے انھیں دیوار کے ساتھ لگانے کا اہتمام کیا جارہا تھا۔ اس حوالے سے کشمی بیارے پر مقتدر اور با اثر فلم پروڈ پوسر اور ڈ ائر یکٹرز کا شدید دباؤ بھی تھا کہ وہ رفع صاحب کی بجائے دوسرے گلوکاروں ہے گانے گوالیں، لیکن گانے کی حرمت اور محمد فیع صاحب کی تحریمی آ واز کو لمحوظ خاطر رکھتے ہوئے کشمی بیارے نے د باؤ تبول ند کیا، اور جن نغمات کور فیع صاحب ہے گوا نالازم تھا اوہ اُتھی ہے گوائے۔ مدن موہن کے بعد یہ دوسرے اہم موسیقار تھے۔ جنھوں نے رفیع صاحب کے وقار کو بدخواہوں کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا۔ یہ تجدید وفائے عشق تھا۔ کشمی بیارے نے اس دلی رفاقت کا رنگ پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ جذبات کی اس روانی میں کشمی بیارے کو ماضی کے وہ صبر آزما ماہ وسال یاد تھے۔ مشقت ہے جا کا وہ عہد تلاظم خیز جے محمد رفیع صاحب نے اپن نفسگی کے ذریعے آسودہ وخوشحال بنا دیا تھا۔

کشمی کانت پیارے لال نے بوجہ ٹنگدی بڑا کشن وقت ریکھا تھا۔ پیمیل شوق کی جنوئدیت نے کس کس گھاٹ کا یانی نہ پلوایا۔لیکن ہر گھونٹ نے خود انحصاری اور خود اعتمادی کی ساعت تسكين كے جذبے كوأ بھارا۔ تماشا گا وعصر موسيقى ميں قدم ركھنا كوئى بچوں كا كھيل نەتھا تكميل فن کے لیے کئی کئی وفعدا بنی ذات کو مارکر پیدائش کے نئے حوالوں سے جنم لینا پڑتا ہے۔ بادلوں کے تاریک وسیاہ تھمبیرسلسلوں کی گھن گرج اور بارشوں کی بورش کے بعد کہیں جا کرقو س قزح رہے آ کاش پر نمودار ہوتی ہے۔ سکیت کی کتاب صفات پر اختر اع موسیقی کی نئی شرح رقم کرنا جان جو کھوں کا کام ہے۔ لکشمی کانت پیارے لال نے آغاز ہی میں مختلف سازوں کی طرز آ ہنگ یا قاعدہ طور پیکھی کشمی کانت Mandolin بجانے کے ماہر تھے اور پیارے لال نے Violin بچانے میں وسترس حاصل کی \_ گوا کے مشہور وامکن پلیئر Anthony Gonsalves کے ہمراہ دونوں فنکار شروع میں Bombey Chamber Orchestra, Ranjit Studios اور Parajoti Academy من Instruments بجاكرا في مالي مشكلات كا از الدكرت تق \_ اللي مقامات پرشهرت یافته سازندے جن میں Coomi Wadia، Good Seervia اور Mehli Mehta بھی شامل تھے جن کی آشنائی اور قربت ہے لکشمی پیارے کوفن کی بابت خاطر خواہ علمی جانکاری نصیب ہوئی۔ بعد از ال دونوں مشہور موسیقاروں کے ساتھ دابستہ رہے۔1953 سے كے كر1963 تك كشمى بيارے ، كليان جى آئندجى كے ساتھ لطوراسٹنٹ ميوزك ۋائر يكثركام کرتے رہے۔کلیان جی آنندجی ہے رسمی علیحد گی کے بعد اپنی Indipendent فلم میں موسیقی دینے کا جنون سوار ہوا۔ گذشتہ دس پیدرہ سال کی جان کا دمخنت سے وہ فلم موسیقی کے قریبا تمام داؤ و سی سی سی سی سی ایکن رکاوٹ جورائے میں دیوار بن کر کھڑی ہوئی وہ پیٹی کہ نے آنے والوں کو كون كلے سے لگائے۔موسیقی اگرچہ بر بے كنارى طرح ہے، مگراً ى تناسب سے آس پاس كثير

الجم وبیل اور مگر چھ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کا مسلک ہی چھوٹی مخلوق کو بڑپ کرنا ہوتا ہے۔ کشمی کا نت بیارے الل کے ارتفائے ذہن میں طرز ہائے جدید کے حاشید در جات اور نے فن کی مختر گا تو با شیہ موجود تھی۔ لیال کے ارتفائے ذہن میں طرز ہائے جدید کے حاشید در جات اور نے فن کی مختر گا تو با اللہ موجود تھی۔ لیال سخیر فن کے عہد نامے پر کسی پروڈ یوسر کے دشخط ہونا باتی تھے۔ بالآ خر با یو بھائی مستری آ گا تھے۔ فاور یوں بطور موسیقا رفلم '' پارس منی' 1963 میں پہلی فلم میں میوزک دے کرا پی فلم میں سراہے گئے فلم دے کرا پی فلمی کیر بیٹر کا آ غاز کیا۔ فلم کا میاب ہوئی، اور قمام گیت بھی لوگوں میں سراہے گئے فلم پارس منی کی کیر بیٹر کا آ غاز کیا۔ فلم کی دور میں محمد رفع صاحب اپنے فن کے عروق پہتے۔ ہر پارٹ منی کی کروٹ پہتے۔ ہر کو ڈیوسر میں جا ہتا تھ ہرا کیک سے منہ ما نگے بیے وصول کر سیاحت بھی منظم نے تھی۔ اس اور فوارد سے، اور فلم کے پروڈ یوسر کی مالی حالت بھی منظم نہتی۔ اس لیے کوئی معاوضہ طلب نہ کیا۔ اس فلم کے لیے انھوں نے دوگائے گائے۔ ایک Solo ۔ اس مالامت رہوسلامت رہوسلامت رہوسلامت رہوسلامت رہوسلامت رہوسلامت رہوسلامت رہوسلامت بی دونوں گائے جناب اسر بھو یالی نے لکھے تھے۔

1964 میں بنے والی راجے شری پروڈکشن کی فلم'' دوئی' کاشمی بیارے کے فلم کیرئیر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فلم کی باکس آفس پہ کامیابی کی بڑی وجہ فلم کے شہرہ آفاق گائے تھے۔ کل جھے گانوں میں محدر فیع صاحب نے پانچ گانے گا کرنہ صرف اپنی شہرت کو بقا بخشی بلکہ گاشی بیارے کی اساد موسیقی پر حاکمیت کی مہر بھی شبت کردی۔ 1964 میں بننے والی فلموں میں معاصر موسیقاروں کے درمیان کا نے دارتاریخی معرکہ تھا۔ 1965 کے فلم فیئر ابورڈ کے لئے پیش کی جانے والی فلموں کی اورڈ کے لئے پیش کی جانے والی فلموں کو ایک نظر دیکھنے سے قار کین پہ عیاں ہوگا کہ فلموں میں موسیقی کی نوعیت کیا میں۔ ''لیڈر'' موسیقار نوشاد فلم'' وہ کون تھی'' موسیقار مدن موبین فلم''موسیقار شکر ہے۔ کشن گی موسیقار شکر ہے۔ کشن سے متعدد فلمیں اوران کے فیات قائل کشن ۔ ان کے علاوہ 1964 میں بھی موسیقی کے حوالے سے متعدد فلمیں اوران کے فیات قائل فرک جیں۔ مثال کے طور پر فلم ''اپر بیل فول'' میں شکر ہے کشن گی موسیقی میں ترتیب پانے والے گانوں کی فیرست سے اندازہ ہوگا کہ کس قدرا ہم فیمات تھے۔ سیمری موسیقی میں ترتیب پانے والے محدر فیع اور مین کلیان پورست آگا ہے لگ جا ۔ مین کلیان پورست آگا کے لگ جا ۔ مین کلیان پورست آن کی پہلی نظر کا میں۔ میں کہد دو کہد دو جہاں سے کہد دو سے مین کلیان پورست آن کی پہلی نظر کا

اشاره ..... لنامنگیشکر ..... ایریل فول بنا یا ..... محد رفیع - اس سال بننے والی ہے اوم پرکاش پروڈکشن کی فلم ..... آئی ملن کی بیلا .... جسے موہمن کمار نے ڈائز یکٹ کیا ۔ اورشنگر ہے کشن نے موسیقی ہے لا زوال کیا ۔ اس فلم کے معروف گانے ..... تم کمسن ہو، نادال ہو .... محدر فیع ۔ .... آپا آئی ملن کی بیلا .... محدر فیع ، آشا بھو سلے ..... جان کہ کرجو بلایا تو برا مان گئے .... محدر فیع ۔ .... میں پیار کا دیواند ، محدر فیع .... تم کو ہماری عمرانگ جائے ..... لنامنگیشکر ۔

زمین کے نشیب وفراز پہ محیط سمندر کی طرح پھیلی ہوئی موسیقی جس میں فرط جذبات سے پھوٹے آنسووک کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جس میں طلوع سحرکی کرمزی شعاعیں اوراُ پچکتے سرخ گلابول کی مہمکتی پچھڑ یال ہمسرت کی نویدلاتی ہیں۔ بیچرت افروزموسیقی مدن موہ من نے فلم ''جہاں آ راکے لیے 1964 میں مرقوم کی تھی۔ طمانیت سے لبریز ان دھنوں سے روح نفہ ذن ، شاد مال اور رقصال رہتی ہے۔

.....بعد مدت کے بیگھڑی آئی، محدر فیع ہمن کلیان پور ..... میں تیری نظر کا سرور ہوں، طلعت محمود ..... تری نظر کا سرور ہوں، طلعت محمود ..... تری طلعت محمود ..... تری طلعت محمود ..... تری اسلام وہی خم ، طلعت محمود ..... تری آئی کے آئیو کی جاول ، طلعت محمود ..... کی یاد میں دنیا کو، محدر فیع ..... جب جب جب سمیس بلایا، آشا بھو سلے، لیا متعیشکر ..... حال دل اُن کو سایا، لیا متعیشکر ....

ان پیش کردہ تمام نغمات ہے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہرموسیقارا پے فن کے

عرون پہ تھا۔ اور اعلیٰ پائے کے گانے تخلیق ہورہ سے۔ شکیت کے اس گھسانی معرکہ میں جگہ بنانے کے لیے انتہائی اعلی درج کی تخلیق کاری کی ضرورت تھی۔ فلم '' دوئی'' کے تمام گانوں نے پلک جھیکتے ہی گشمی بیارے کو مسند آفاق پہ بٹھادیا۔ آگلے ہی سال اس فلم کی کامیاب موسیق تخلیق کرنے پر انھیں فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ گشمی بیارے جانتے تھے کہ محدر فیع صاحب نے روح گ جس گرائی ہے بیتمام گانے گائے ناقوس آ ہنگ کے تمام ضابطے اور قوا کد جھک کر محدر فیع صاحب کو ہر بہتہ نیت بیش کریں گے۔ رفیع صاحب نے ان اُمجرتے ہوئے موسیقاروں کی مجوزہ دھنوں کو ہم سناجوان کے دھڑ کن قلب ہے ہم آ ہنگ ہوگئیں، فورا ریبرسل کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف جس سناجوان کے بعد آ واز کی وساطت سے پانچ گانوں کو سن مطلق کی ماہیت اور حقیقت سے ہمکنار کردیا۔

ان تمام گانوں کی رکھے میں حسرت وظش کے موسموں کی اُچائے کردیے والی اُواس کے موسموں کی اُچائے کردیے والی اُواس کے رنگ موجود ہیں۔ محمد فیع صاحب نے اپنی آ واز کی روشنائی سے ان نغمات کوتھے کا ماہتا ہیں ہیں آ نسووس کی گانا کی سے بڑھ کرا کی تھا، جس میں آ واز کی کند وحقیقت کے گئی مخی راز تھے۔اس میں آ نسووس کی تھائن، مغموم دل کی مصطرب و دم بخو دکر دینے والی صدا کاری کے بچوکے، وحشت و در ماندگی کا اظہار، خالی آ تکھوں کی پنہایاں اور اُن میں بسے محرومیوں کے خواب موس کا برساج کی نشتر زنی کے زخم بہار رُت میں آ رزوئے وصل کے حوالا جات، حرف محبت کی تقدیس، شدت عشق کی گرم جوشی، کمالی جمال کی ثنا خوانی، اطمینان وصل کے حوالا جات، حرف محبت کی تقدیس، شدت عشق کی گرم جوشی، کمالی جمال کی ثنا خوانی، اطمینان وصل آ رز واور انتشار آ رزوگی ابدی اذیت ۔ ان تمام جملہ خواص کو اور کی تشیخ میں پروگر محمد نیع صاحب نے دائی صدقات جارہے کی صورت میں و نیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بی آ واز کی تشیخ میں پروگر محمد نیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بی آ واز کی تشیخ میں بروگر محمد نیا سے سامنے پیش کر دیا۔ بی آ واز کی تشیخ میں بروگر محمد نیا سے سامنے پیش کر دیا۔ بی آ واز کی تشیخ میں بیارے کو تھیں۔ کہیں زیا دہ ووافر تھیں۔

اك بى جست نے طے كرديا قصدتمام

فلم دوئی کے گانوں کی کامیابی نے محدر فیع صاحب اور کاشمی پیارے کے مابین دوئی اور رفاقت کا ایک دائی وابدی رشته استوار کر دیا۔ فلم دوئی کی شہرت نے انھیں آنے والے وقت کی امامت موسیقی کا تا جدار بنا دیا۔ کشمی پیارے وفاشناس اور سپاس احسان کے پروردہ تھے۔ وہ اپنی کا میابی وشہرت کو ہمیشہ محدر فیع صاحب کے احسان و نیاز کی نذر کرتے رہے۔ 1964ء سے مراسم آئیک کا میسفرر فیع صاحب کے آخری گانے ..... تو کہیں آس پاس ہے دوست ..... تک مراسم آئیک کا میسفرر فیع صاحب کے آخری گانے ..... تو کہیں آس پاس ہے دوست ..... تک جاری رہا۔

اس کتاب کی سطور میں جا بجالکشی پیارے اور محمد رفیع صاحب کی سنگت کے حوالہ جات اور گانوں پر تبھرے موجود ہیں۔ گشی پیارے کا میوزک بھی شکر جے کشن کی طرح پہچان کے مخصوص Characteristics نہیں رکھتا، نہ بی طرز آ ہنگ کے حوالے ہے اور نہ سازول کی مد بیس، اُنھوں نے فلمی بچو بیشن کے تحت ہر نوع کے نغمات تخلیق کیے۔ کلامیکل سے لے کر داک اینڈ رول اور نوک سے لے کر مذہبی عقیدت مندی کے نغمات بچھ بھی اُن کی وسترس سے باہر نہ تھا۔ طرب نغمات جن جس میں خوشی اور نفاخر کی آ میزش عیاں ہے۔ موضوع زیر کے تحت بے ثار نغمات جو محاک اور دوگانوں کی صورت میں لٹا منگیشکر ارآشا بھو سلے کے ساتھ گائے۔ وہ بے مثال جو ای ورقع نول دور قبل کی صورت میں لٹا منگیشکر ارآشا بھو سلے کے ساتھ گائے۔ وہ بے مثال بیں۔ 1969ء میں بننے والی دور قرض" جس میں جندر اور بیتا نے مرکزی کر دار ادا کیا تھا، دیگر گانوں کے علاوہ محمد فیح صاحب نے ایک گانا گایا۔

بار بار دن یہ آئے، بار با دل یہ گائے تو جے ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو ہیں برتھ ڈے ٹویو، پیلی برتھ ٹو یو

اس گانے کوآ نند بخش نے لکھا تھا۔ چونکہ سے گانا Birthday پارٹی کے لیے موزوں کیا گیا تھا۔ اس لئے خوشگوار موقع کی مناسبت ہے آواز کی لطافت اور حسین قدروں کو یکجا کرنا اور انتھیں قریفتگی الفت کے ساتھ پیش کرنا، جس سے مفل کی جملہ رعنا کیاں دوبالا ہوجا کیں، تا کہ بیغتہ ہردھڑ کن ول کے ساتھ ہم اہنگ ہوکر باہمی النفات کا باعث بن جائے۔

اس نغے کی شاعری میں کچھا لیے الفاظ ہیں جن کے عروضی توازن کوطرز آ ہنگ کے

تھنچاؤ کے ساتھ ہی متوازن کیا جانا تھا۔ یہ کمال باصفا کہ میلوؤی کا حسن بھی کامل رہے ، اور رویضہ الفاظ بھی ردھم کی گرفت میں رہیں ، محدر فیع صاحب کے علاوہ ممکن نہیں تھا۔ گانا سفنے میں آسان لگنا ہے ، کین حقیقت میں بہت ہی احتیاط محرمت کا متقاضی ہے۔ اس تکنیکی اُلجھاؤ کی خوش اسلوب ادا میگی کے بعد آواز کے لئی رنگیں کی طرف آئے ، جس میں جولائی وفا کی خوشگواریاں ، لطافت جمال کی ستائش مسکرا بٹیں اور تخیل خلد کی ولولہ انگیزیاں ، گویا قوس قزح کے رنگوں کوز مین بیا تارکر جمال کی ستائش مسکرا بٹیں اور تخیل خلد کی ولولہ انگیزیاں ، گویا قوس قزح کے رنگوں کوز مین بیا تارکر لذہ کس سے محفل کور تگین ترکز تی دکھائی ویق ہیں ۔ عبد شباب میں خمار ربط کی تربیل وتوازن ، رن وے پر کیٹ واگ Cat Walk کی طرح ہے جس پر کوئی ماورخ اپنے بدنِ خمیدہ کوئر سادھنا میں ڈوئی آ واز کے بیرا بمن میں ڈھانی کر بے ساختہ کر رجائے۔

1970ء کے اختیامی سالوں میں جب کشور کمار اپنے فن کے عروج یہ تھے اور رفیع صاحب کو Sideline کیا جار ہاتھا، پرتعلقات عامہ کے گہرے تدبیری ہتھکنڈے تھے، جوممکن کو ناممکن کرنے کے لیے کوشال تھے۔ایک بساط سجائی گئی تھی۔آ رڈی برمن ،کشور کماراور راجیش کھنہ جس کے مبرے تھے۔اس تا ٹرکوعام کیا گیا کہ رفع صاحب کی آواز نے ابھرتے ہوئے فنگاروں کے لیے موزوں نہیں ۔نظر پیضرورت کی اختراع کردہ اس تحریک کے پیچھے تعصب کے سوااور پچھے نہ تھا۔ راجیش تھنہ اور کشور کمار ایک ا کا کی بنا دیئے گئے ، اس راجیش تھنہ کی کئی فلوں کے لیے <sup>آکشم</sup>ی پیارے نے جہاں جہاں مناسب سمجھا ،محدر فیع صاحب سے نغمات گوائے۔اُن گانوں کا آواز کی منڈی میں کیا بھاور ہا، اُے اُک نظر ویکھتے ہیں۔ 1969ء میں راج کھوسلہ کی فلم'' دورائے'' نمایش کے لیے پیش ہوئی۔ راجیش کھنداور متاز کی اس رومانوی فلم کی موسیقی ککشمی پیارے نے آ راستہ کی ، آنند بخشی گیت کار تھے اس فلم کے گانے ،محدر فیع صاحب کے علاوہ کشور کماراورمکیش نے بھی گائے تھے۔ رفیع صاحب کا ایک Solo گانا تھا۔ ..... پیرلیٹمی زلفیں پیشریق آئیمیں ..... اورایک دوگانا۔لتامنگیشکر کے ساتھ گایا۔....جیب گئے سارے نظارے اوئے کیابات ہوگئی ..... بید ونو ل نغمات شرف قبولیت کی جس سطح پر پہنچے اُسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا زاجیش کھنہ ان گانوں کی بکچرائزیشن ہے فلم بینوں میں غیر مقبول ہوا ہے خسارے کی باتیں دراصل محمد رقیع صاحب کے حقوق یفتین پرڈا کہ زنی کے مترادف تھیں اورائھیں بے تو قیر کرنے کی تدبیری تھیں۔ ان گانوں نے تو اُن کے حریفین کے صانت نامے ضبط کرا دیئے تھے، اور راجیش کھنے کی وکالت

کرنے والے فلمی پیڈتوں کی فرسٹریشن میں اضا فہ کرویا تھا۔

1970ء کی ایک اور کامیاب اور سپر بہٹ فلم'' آن ملو ہجنا''جس کی کاسٹ ہیں راجیش کے ساتھ کھنداور آشا پار کچھ تھے۔ اس فلم ہیں بھی دوگانے۔ ایک Solo اور ایک لنا منگیشکر کے ساتھ سسرنگ رنگ کے چھول کھلے مجھے بھائے کوئی رنگ نا سساور Solo گانا سسفلک سے تو ڈکر دکھوستارے اوگ لائے ہیں سسگانا راگ'' تلنگ'' میں ایستادہ کیا گیا تھا۔ سوال میہ کہ میگا نا محمد رفیع صاحب کو کیوں دیا گیا، کشور کمار بھی تو اس فلم کے کامیاب گاوکار تھے اور کیا خوب گانا انھوں نے لتا منگیشکر کے سنگ گایا۔ ساچھا تو ہم چلتے ہیں سسکین مذکورہ گانے کی دھن میں کئی آخوں نے لتا منگیشکر کے سنگ گایا۔۔۔۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں۔۔۔۔۔کین مذکورہ گانے کی دھن میں کئی گانا سرف فریب خیال نہیں جے تصور میں با ندھ کر رکھ لیا جا تا ، اسے تو گانا کی میروں میں ہوتے ہوئے زاویے جلیجیں آواز کے تبدیلی ہوتے ہوئے زاویے جلیجیں اور کھا کیاں تھیں جے یا شیخ کے لیے رفیع صاحب کی خدمات حاصل کرنالازی تھا۔

فلک ہے توڑ کر ویکھو ستارے لوگ لائے ہیں گر میں وہ نہیں لایا جو سارے لوگ لائے ہیں کوئی نذرانہ لے کر آیا ہوں میں دیوانہ تیرے لئے آج چھاکا ہے خوشیوں ہے دل کا پیانہ تیرے لیے سجی کے دلوں کو بیہ دھڑکا رہا ہے سال ساز دل سے غزل گا رہا ہے ساری باتیں ڈک گئی ہیں ساری باتیں ڈک گئی ہیں سب کی آئکھیں جھک گئی ہیں سب کی آئکھیں جھک گئی ہیں تیری محفل میں آیا شاعر کوئی مستانہ تیرے لئے تیری کوئی نذرانہ لے کر آیا ہوں میں دیوانہ تیرے لئے کوئی نذرانہ لے کر آیا ہوں میں دیوانہ تیرے لئے

بورے گانے میں طبلے کی سنگت اور وقوف کے ساتھ تھاپ گانے کے Phythmic کو بہت رنگ کومنشکل کرتی ہے۔ یہ کا خاصہ تھا کہ انھوں نے Percussion میں طبلے کو بہت مایاں رکھا، بلکہ یہ کہنازیادہ مناسب ہوگا کہ ردھم کی وضاحت میں طبلے کے او نچے Beats کشمی پیارے کے خصوصی نشانِ آ ہنگ ہیں۔ یہ گانا فلسفیانہ صناعی موسیقی کے شمن میں آتا ہے۔ گانے پیارے کے خصوصی نشانِ آ ہنگ ہیں۔ یہ گانا فلسفیانہ صناعی موسیقی کے شمن میں آتا ہے۔ گانے

کے ایک Stanza بندگوتشر کے طرز کے تین حصول میں منقسم کیا گیا۔۔۔۔۔فلک ہے تو ڈکر ویکھو سارے لوگ لائے ہیں۔۔۔۔آ واز تنظیمی اعتبارے ایک شاہراہ پہنرکرتی ہوئی۔۔۔۔۔جم کے دلوں کو یہ داعر کار ہا۔۔۔۔ دوسری شاہراہ ہے ملتی ہے۔۔۔۔۔۔سماری با تیں دک گئی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ پورے گانے میں کہیں شاہراہ پر واپسی۔۔۔۔۔۔۔ بیری محفل میں آیا، شاعر کوئی مستانہ تیرے لیے۔۔۔۔۔۔ بورے گانے میں بدتی ادادت کی جدلیاتی شظیم کہیں پہر بھی مبہم نہیں۔ آ واز میں شائنگی نفس کی آ میزش ہے۔ بہاؤ کے شخصی ادادت کی جدلیاتی شظیم کہیں پہر بھی مبہم نہیں۔ آ واز میں شائنگی نفس کی آ میزش ہے۔ بہاؤ کے تخلیق شخصی ادادت کی جدلیاتی شظیم کہیں پہر بھی مبہم نہیں۔ آ واز میں شائنگی نفس کی آ میزش ہے۔ بہاؤ کے تخلیق شخصی اور واقعی خوش اسلوب بناتی ہیں، جیسے پانی آ مینہ سیال کی طرح اونچا کیوں سے ڈھلوانوں پہر گرتا ہوا را و نشیب اختیار کر لیتا ہیں، جیسے بانی آ مینہ سیال کی طرح نمائی پڑیں ہوئی آ واز ریگزاروں کی بے شار گھا ٹیوں کا سامنا کرتی ہوئی آ واز کو توا کہ وضوالط کی طرح نمائی پڑیں ہے بھی اصحاب کی ہوئی۔۔ سامنا کرتی ہوئی آ واز کو توا کہ وضوالط کی متعین کردہ ربگزر پہر کھنا، پھر Derail منہیں وشوار ہے بیم طلہ ہانے فن کردہ ربگزر پپر کھنا، پھر Take Off اور کے ساتھ آ واز کو توا کہ وضوالط کی متعین کردہ ربگزر پپر کھنا، پھر Take Off وشیس وشوار ہے بیم طلہ ہانے فن

بروی مشکل ہے آتی ہے سمجھ میں فن کی نگہبانی

1971ء بیں جنوبی ہندے پروڈیوسر Sandow Thevar نے ایک بہت ہی یادگار اور ہنائی کی سرا جیش کے اور ہنائی کام موضوع کے اعتبارے بہت یکتا اور زائی تھی سرے ساتھی ''بنائی کلم موضوع کے اعتبارے بہت یکتا اور زائی تھی سرے ساتھی 'گانے آئند بخش کی بہترین فلموں میں اس کا شار ہوتا ہے ، اس فلم کا منظر نامہ سلیم جاوید نے لکھا تھا ، گانے آئند بخش SPCA Society نے فلم کے خصوص موضوع کے تحت کا میاب گانے لکھنے پر آئھیں پاوارڈ سے نوازا گیا نے ترکیر کئے ، فلم کے خصوص موضوع کے تحت کا میاب گانے کھوٹوں ایوارڈ سے نوازا گیا تھا ، اور آئھیں کا میاب سر ول میں موسیقار کشمی ہیارے نے ڈھالا تھا۔ پانچ گانے کشور کمار نے تھا ، اور آئھیں کا میاب سر ول میں موسیقار کشمی ہیارے نے ڈھالا تھا۔ پانچ گانے کشور کمار نے اپنے خصوص سٹائل میں گائے جو کہ اچھے نغمات سے اور مقبول بھی ہوئے ۔ فلم اگر چہ شعبہ ہائے زندگی کے تمام افراد نے بیندگی تھی کیکن اُسے خصوصاً۔ بچول کی طرف سے زیادہ ستائش اور پذیرائی زندگی کے تمام افراد نے بیندگی تھی کیکن اُسے خصوصاً۔ بچول کی طرف سے زیادہ ستائش اور پذیرائی ملی ۔ جانوروں کی خصلیا سے ، انسانوں سے اُن کی مجہت اور جانوروں پہ بے رحی جیسے موضوعات فلم کا خاصہ سے ۔ اس فلم کا مشہور کردار (ہاتھی) رامو، جوانسان دوتی اور وفا شناس کا پیکر ہے وہ تو ہم خاصہ سے ۔ اس فلم کا مشہور کردار (ہاتھی) رامو، جوانسان دوتی اور وفا شناس کا پیکر ہے وہ تو ہم خاصہ سے ۔ اس فلم کا مشہور کردار (ہاتھی) رامو، جوانسان دوتی اور وفا شناس کا پیکر ہے وہ تو ہم پرسی ، شک نظری اور فلط فیکی کے خاتما کی گئات میں

ا ہے مالک کونشانہ بناتی ہوئی گولی کے سامنے آ کراہے اپنے سینے پہلیتے ہوئے مالک کی جان تو بیالیتا ہے، تکرخودانسانی دہشت گردی کا شکار بن جاتا ہے۔انسانی رویوں کی اس نفرت انگیزی کو نشان عبرت، دوسری طرف بے زبان جانور کی مخلصی اور وفاکیشی کے خونی منظر کو یا دگار بنانے کے لیے کسی ایسے گانے کی ضرورت تھی جس کی تڑپ سب کو چونکا دے۔فلم کا آخری گانا جوسب ناظرین کواشکِ غم کا تحفہ دے سکتا۔ لازی بات ہے کوموسیقار ککشمی پیارے نے فلم کے پروڈیوسراور ڈ اٹر بکٹر کواس گانے کی دھن سنائی ہوگی اور یہ بھی باور کرایا گیا ہوگا کہ اس گانے میں یاس انگیز اور دردوگدازجیماسوزصرف محدر فیع صاحب بی بھر سکتے ہیں۔ یانچ گانے کشور کماراور لٹامنگیشکرے گوا کینے کے بعد محدر فیع صاحب کواس فلم کے داحداور آخری گانے کے لیے کہا گیا اور بتا دیا گیا کے فلم میں اس گانے کی چوپشن کیا اور آپ ہے کیا جا ہتی ہے۔ یا در ہے کہ بیدوہ زمانہ تھا۔ جے اُن کے سنگیت کیرئیر کو کشور کمار کی براهتی ہوئی Demand کی وجہ سے گر بن آلود کیا جار ہا تھا۔اس واویلے کا شور بھی فضامیں گونج رہاتھا کہ ارادھنافلم کے گانے نے رفع صاحب کابستر لیٹ دیا تھا۔ اس آخری گانے کے لیے کیوں اُنھیں کہا گیا؟ اس لئے کدگا ناسنجیدگی اور متانت کا متقاضی تھاجو سوگوار لمحات کی تصویر کشی کر سکے۔ شاعر کے لکھے ہوئے ایک ایک شبد کا مفہوم کہے کے برسوز جذبات میں بیان کر سکے۔ جوآ واز کے رفت آمیز تاثر سے بے دلوں کی وھڑکن کو بھی غم ناک کرے۔ ظاہرہے کہ رفیع صاحب کے علاوہ کون تھا جو جذبات کی ترجمانی کرسکتا، یہ بھی ممکن ہے كركشور كمارے إس كانے كى ادائيكى كے ليے كہا كيا ہو، كشور كمار بھلا آ دى تھا، أس نے صاف ا نکارکر دیا ہو، یا خود ہی ہے کہد دیا ہو کہ میں نہیں کریاؤں گا۔جو آب جا ہے ہیں۔اُے رفع صاحب ے گوالیا جائے۔ آئن بخشی کا گاند۔ شاعری اورسین کے حوالے سے بھر پور انصاف کرتا ہے۔ جے بہال بورالکھنا قارئین کے لیےمناسب ہوگا۔

نفرت کی دنیا کو چھوڑ کے، خوش رہنا میرے یار نفرت کی دنیا میں خوش رہنا میرے یار نفرت کی دنیا میں خوش رہنا میرے یارے اس جھوٹ کی مگری سے توڑ کے ناطہ جا بیارے امر رہے تیرا پیار جب جانورکوئی انسان کو مارے، کہتے ہیں دنیا میں وحشی اُسے سارے اگر جانورکوئی انسان کو مارے، کہتے ہیں دنیا میں وحشی اُسے سارے اُک جانورکی جان آج انسانوں نے لی ہے چپ کیوں ہے سنسار

بس آخری سُن کے بیمیل ہے اپنا، بس ختم ہے ساتھی بیکھیل ہے اپنا اب یاد میں تیری بیت جائیں گے رو رو کے جیون کے دن چار نفرت کی دنیا کو چھوڑ کے پیار کی دنیا میں خوش رہنا میرے یار

محرر فیع صاحب نے اس گانے کے ماحول کو جنناا افسر دہ کیا۔ اُس کا اثر عُم تو آج بھی انگلار آئکھوں سے عیاں ہوتا ہے۔ فلم بین حضرات نے دوران فلم اس سے جواثر لیا ہوگا وہ اُن کے ول بی بتا سکتے ہیں۔ بیس تو یہ جانتا ہول کہ اس گانے کی پکچرائز بیشن کے موقع پر تمام جانوروں کی شیر، چیتے ، ہاتھی ، بھی آ واز میں پائے جانے والے در دکی وجہ سے مغموم دکھتے ہیں۔ جانوروں کی حسی نفسیات انسانوں سے قدرے زیادہ ہیں وہ ہماری خوشیوں اور رنجشوں کو جانتے ہیں، بہچانے ہیں۔ مجدر فیع صاحب کی آ واز در دسے جانوروں کے چیروں پہ ہیجانی کیفیت ان کے اندرونی جذبات کی عکاس ہے، جو بینی طور پر کرب کی شدت کو محسوں کر رہے ہوں گے۔ اور دل کی گہرایوں سے تحدر فیع صاحب کو خلوص وو فا کے سلام بھی پیش کر رہے ہوں گے۔ گانے کے پہلے فقیر الماس کی میں نورے ہوں گے۔ گانے کے پہلے فقیر الماس کی میں نورے ہوں گے۔ گانے کا گانت کا سے تھر رفیع صاحب کو خلوص وو فا کے سلام بھی پیش کر رہے ہوں گے۔ گانے کے گانت کا سے تھر وگی ایک تان ہے جو انسانی رویوں کے خلاف حیوانوں گاا حتی تی کر دیا ہے۔ گائات کا سینہ چیرتی ہوئی ایک تان ہے جو انسانی رویوں کے خلاف حیوانوں گاا حتی تی تر تی کر تی ہے۔

دلوں کو گرم اور متحرک کرنے والا ایک دوگانا جو محدر فیع صاحب نے لٹامنگیشکر کے ساتھ فلم'' آن ملو بجنا'' کے لیے گایا تھا۔ ۔۔۔۔۔ رنگ رنگ کے پھول کھلے۔۔۔۔آ ند بجنتی کے اس خوبصورت لکھے ہوئے گیت کے موسیقار کھٹی پیارے تھے۔فلم کا منظر پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت لکھے ہوئے گیت کے موسیقار کھٹی پیارے تھے۔فلم کا منظر پہاڑوں کے دامن میں

گذم کی کٹائی ہے متعلق ہے، پنجاب کے علاقوں ہیں موسم کی گرم رُت ہیں، فصل کی کٹائی پہ میلے کا ساساں ہوتا ہے۔ اس منظر کتی کو اگر چہ کی فلموں ہیں موضوع بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن میرے نزد یک اس منظر کو جس موسیقا نہ فلوس اور جذبات ہے گئے ہیں پیارے نے اس گانے ہیں پیش کیا وہ بہ مثال ہے۔ جوال رُتوں ہیں، جوان جذبات بھی صدت وصل کی گرمی ہے سرشار ، عشق بلند با تک ہے اپنے رمز و نیاز کا بر ملا اظہار کرنے کھیتوں ہیں آگئے ہیں۔ ذوتی پیش عشق کا واویلا ہے۔ جونازش مستی سے ہنگام رقص وسرور میں کو ہے، گانے کو پنجابی نے کی طرز ہیں گایا گیا ہے، جس میں ہمجولیوں کی آوازوں کو شامل کر کے مر بوط کورس کا رنگ دیا گیا ہے، ڈھولک کی تھاپ کا مخصوص رنگ رقص کو تحریک میں اس مازمل کر جوش مخصوص رنگ رقص کو تحریک مال بخشا ہے۔ شکیت کے متحرک دھارے میں تمام سازمل کر جوش کو لے کی ترغیب دیے ہیں۔ حسن اور عشق کے آتھک و محبت ہیں شہنائی اور تالیوں کی گوئے رمز آشنائی کو طرب اندوز کرتی ہے۔ پورے نغے کی دُھن احساس حسن کی آئے دوار ہے، جذبات اور ولوں میں پوشیدہ والفت کہ ہم آغوش کرنے کی موجب ہے۔ مجمد فیج صاحب اور لنا شکیفگر کی آواز کی موجب ہے۔ مجمد فیج صاحب اور لنا شکیفگر کی آواز کی مرز میں پوشیدہ والفت کہ ہم آغوش کرنے کی موجب ہے۔ مجمد فیج صاحب اور لنا شکیفگر کی آواز کی مرز میں پوشیدہ والفت کہ ہم آغوش کرنے کی موجب ہے۔ مجمد فیج صاحب اور لنا شکیفگر کی آواز کی مرز میں پوشیدہ والفت کہ ہم آغوش کرنے کی موجب ہے۔ مجمد فیج صاحب اور لنا شکیفگر کی آواز کی مرز میں ہوئی کی مرز میں بوشیدہ والفت کہ ہم آغوش کرنے کی موجب ہے۔ مجمد فیج صاحب اور لنا شکیفگر کی آواز

ای نی پہتار کردہ ایک اور دہ ان پرورکوری 'وفلم جینے کی راہ' 1969 ہے متعلق ہے۔
آگھ چولی کے کھیل کو محبت کی روحانی تسکیس میں اثبات کی مکمل ہم آ ہنگی کے ساتھ پیش کیا گیا
ہے۔ گانا ہے ۔۔۔۔۔ آ میر ہے ہجولی آ تھیلیں آ تھے چولی آ ۔۔۔۔ محمد رفیع صاحب اور انا منگینظر کے
گائے ہوئے اس گانے کو بھی آ نند بخش نے لکھا، پورے کھیل کوشاع راندع وض میں بڑے ماہرانہ
گائے ہوئے اس گانے کو بھی آ نند بخش نے لکھا، پورے کھیل کوشاع راندع وض میں بڑے ماہرانہ
طریقے ہے پیش کیا، الفاظ کی ڈرامائی تشکیل اوازن کے پیرائے میں بیان کرنا، جس پودھن کا صوتی
اطلاق ردھم کے ساتھ موٹر اور کامل ہوا کی گہرے شعور کا نقاضہ کرتا ہے۔ آ نند بخش بہت سرعت
کے ساتھ لکھنے کا کمال فن رکھتے تھے۔ ایک دن میں چار پانچ گانے لکھنا اُن کے لیے کوئی مشکل کام
نہ تھا کشی پیارے نے اس ندکورہ گائے کو بھی قریبا ای نقش موسیقی کی تر تیب میں ڈھالا، جس کا
ذکر پہلے گانے میں ہو چکا ہے، بیا ہی تو از کا سلسلہ، جار بی تھا۔ اس دوگانے میں طبلے کی تھاپ اور
دیل کا ایک خاص ٹھیکہ موزوں کیا گیا، جوگانے کے انترے اور ہر بند میں نعنے کی شوم کو دھرکن دل
دویا تین مختلف کھال اور جسامت کے طبلے جن کی تال مجلتے ہوئے ارمانوں کوشوخ کرتی ہے،
دویا تین مختلف کھال اور جسامت کے طبلے جن کی تال مجلتے ہوئے ارمانوں کوشوخ کرتی ہے،

استعال کے ہیں۔ پورے گانے کی کیفیت گیت کو طبع کی تبدیل ہوتی ہوئی ردھم پہ موقوف کیا گیا ہے۔ گانے ہیں شونی جذبات کی ہلیل اُس کے Tempo ہیں مسلسل شور کا مئات بہت کی کہکشاؤں کے غیر ختم سلسلے کی طرح ہے۔ گانے کا ہم بند دوسرے بندے پوستہ ہے۔ گانے ہیں دونوں فنکاروں کی آ واز کا تسلسل کیجان ہوکر گانے کی نظمی سطح کو برقر اررکھتا ہے۔ عمل اور دوعمل کی دو مضاوصور تیں ،اختلاف آ واز سالسل کیجان ہوکر گانے کی نظمی سطح کو برقر اررکھتا ہے۔ عمل اور دوعمل کی دو مضاوصور تیں ،اختلاف آ واز سے الگ نہیں لگتیں۔ بلکہ دُوھن کی گری جذبات کی کشالی ہیں پگھل مضاوصور تیں ،اختلاف آ واز سے الگ نہیں لگتیں۔ بلکہ دُوھن کی گری جذبات کی کشالی ہیں پگھل کرصوتی مسالمات کی اگائی کا موجب بن گئی ہیں۔ گانے کے ماحول میں تفریق ہے وال رنگ رلیوں کو وف ، شہنائی اور جھا تجمروں کے مسرت آ گیں سازینوں سے منعقش کیا گیا ہو رکھیل کو عشرت خیال کی نشاط آگیزی سے جمکنار کرتی ہے۔ یہ دوگانا سیچو بیش کے مطابق اور سے جسٹ کر بھی تکمل ہے۔ سازو آ واز کی تمام جمالی قدریں، جواس کے مدار موسیقی میں ہونی جا ہیں، دواس گانے کی وضع میں موجود ہیں۔

# محدر فيع اورنوشا دصاحب

"صاکرتی ہے ہوئے گل سے اپنا ہم نفس پیدا"
خوب سے خوب ترکی جہتو انسان کو تحرک رکھتی ہے۔ زندگی کا بہی تقاضا اور منتہا ہے۔
لوگ تلاش معاش میں سرگر داں رہتے ہیں ، کہیں سفر منزل کی نشاندہی کرتا ہے ، کہیں منزل خود راستہ
بن کر بچھتی چلی جاتی ہے۔ اس گر دش دوران کے دوران کچھتو منزل پا جاتے ہیں۔ کچھ راہ کی
کشنا ئیوں میں گر دراہ بن کر بھر جاتے ہیں ، کچھ مادہ پرتی کے شکار محض حصول دولت کے لیے
خاک چھانے ہیں ، کچھ کیل ذات کے لیے قریبہ قرال کے داخ میں بحفاظت موے منزل لے جائے۔
دے جوانھیں بحفاظت موے منزل لے جائے۔

محمد رفیع صاحب اس معاملہ میں خوش نصیب ہے۔ فلم سنگیت کی دنیا میں اُنھوں نے جب قدم رکھا تو نوشادعلی جبیا ماہر موسیقا راور زیرک اُستادا نھیں اُلی کیا۔ نوشادصا حب نظر ہے۔ جب قدم رکھا تو نوشاد علی جبیا ماہر موسیقا راور زیرک اُستادا نھیں گیا۔ نوشاد صاحب نظر ہے۔ چندگانے گوانے کے بعد اُنھیں محمد جیسے جو ہری کی نگاہ ریت میں پوشیدہ فرات کو دیکھے لیتی ہے۔ چندگانے گوانے کے بعد اُنھیں محمد رفیع صاحب کی آ واز کا جبید بھاؤ معلوم ہو گیا، اُن کے سینے میں پوشیدہ مُر ول کے متلاظم طوفا نول کارازیا جانے کے بعد۔

ائے تیری پشم جہاں بیں پر وہ طوفان آشکار جن کے ہنگاہے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش انھوں نے مستقبل کے تان سین کا ماتھا چوم کراپنے گلے سے لگایا، حوصلہ افزائی فرمائی جمدر فیع صاحب اپنے سُرسگیت ہے آئے والے دور میں جوتاج محل تقبیر کرنے والے تھے نوشادصاحب أس كي مضبوط بنيادوں ميں خشت اول رتھنے والے پہلے موسيقار تنقے۔1944 ميں بمبئی آنے ہے قبل وہ لاہور میں اپنے کیرئیز کے آغاز میں متعدد گانے گا چکے تھے۔ میوزک وَ ائرَ يَكْمُرْشِيام سندر كَى فَلَمْ ' گُل بلوچ'' ميں زينت بيگم كے ساتھ پيبلاگانا گايا۔ تقسيم ہندے پہلے لا ہوراور جمبئ فلمسازی کے حوالے ہے معروف شہر تھے، جمبئ کی شہرت زیادہ تھی۔فلم اسٹوڈیوز بھی یبال زیادہ تھے، فنکاروں کا ہجوم تھا، ہرکوئی اپنی قسمت آ زمانے کے لیے ای شہرکارٹ کرتا۔ پیدوہ ز مانہ تھا جب بام شبرت ہے کندن لال سبگل۔ ی ایج آتما اور پنگج ملک اپنے اپنے فن کا جادو جگانے کے بعدرخصت ہور ہے تھے۔ مکیش اور طلعت محمود ( بحیثیت مرد گلوکار ) فلم جگت میں اپنے قدم جمارے تھے،اپنے خوبصورت اور دککش انداز سے لوگوں کواپنا گرویدہ بنارہے تھے۔ بید دونوں ونکارفلم سنگیت کے بہت قابلِ احترام نام ہیں،اپنے مخصوص انداز میں بے شارلاز وال گانے گا کر ا بنانام ومقام بنایا۔ان دونوں فنکاروں کے ساتھ میشتم ظریفی ہوئی کہ بیڅمدر فیع صاحب کی طوفانی شہرت اور بے پناومقبولیت کے پھیلتے ہوئے بھنور کی زدمیں آ کرمتاثر ہوئے۔محمد فیع صاحب کی کثیر الجبت آ واز ،اس کی Range اور روز افزول Demand نے اُن کے کیرئیر کومعدوم کیا۔ اگراُن دوفنگاروں کی گائیکی کا زمانہ Time Period مختلف ہوتا، یعنی پیمجرر فیع صاحب کے ہم عصرنه ہوتے تواشیں بھی ایساہی عروح ملتا جور فیع صاحب کونصیب ہوا۔

موسیقا یا عظم نوشادعلی صاحب کے ساتھ محمد نیع صاحب کی جوڑی نے دنیا ہے فلم کو انتہائی خوبصورت گانوں کا عظیم خزانہ دیا۔ دونوں فنکاروں نے ایک دوسرے کے انداز فن Chemestry کو جلد تبھے لیا۔ نوشادصاحب کی دسترس ہندوستانی کلاسیکل موسیقی پر بہت مضبوط تھی۔ وہ راگوں کی نفسیات کو جھتے ہوئے انھیں گیتوں کے قالب میں ڈھالنے کافن خوب جانے تھے، دواس امر کے دائی بھی تھے کہ داگ ہماری ثقافت کا جز ولا ینفک ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے جسے بڑی گئن اور محنت سے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون جگرے مینی ہے۔ راگ جونکہ ہماری روح کی توروح میں سرایت کر جونکہ ہماری روح کی مرایت کر جونکہ ہماری روح کی مرایت کر جونکہ ہماری روح کی مرایت کر جونے ہیں، ای لئے تو روح میں سرایت کر جونکہ ہماری روح کی مرایت کر جونے ہیں، اور دنہ بھولئے والی یادوں کی طرح منقوش ہوجاتے ہیں۔

نوشاد صاحب نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ بہت ہی دلنواز وُسنیں مرتب کیں وہ نغمات جورا گوں پرادھارت ہیں آج بھی شائقین موسیقی کے ذہنوں میں بہارنو کی طرح تازہ و شاداب ہیں۔دل ور ماغ خوشبو کے معطر جھونگوں کی مانند مہک مہک جاتے ہیں۔ جب بھی اُنھیں سناجا تاہے۔

محدر فیع صاحب اور نوشاد صاحب کے سمبند ھا آغاز 1944ء میں فلم ' پہلے آپ' کے گیت ..... ہندوستاں کے ہم ہیں .... ہوا۔ یہ سمبر ہند سے پہلے کا دور تھا اور محمد رفع صاحب کی عمراس وقت 19 برس تھی۔

1946ء میں نوشاد صاحب مشہور فلم شاہجہان کا میوزک مرتب کرنے میں مصروف سے ۔ ایل سبگل کے لیے متعدد گانے تیار کیے جن میں ایک گانا ۔۔۔۔ میر ہے سپنوں کی رانی روہی روہی روہی ۔۔ اس گانے کے آخری دومصر سے محمد رفیع صاحب سے گوائے کے اہل سبگل ایک لیسے سے ساتھ گانا گائے۔۔ میڈوری فنکار تھے، اس زمانے میں ہرفنکار کی بیخواہش تھی کہ وہ سبگل صاحب کے مساتھ گانا گا سکے۔ بیٹوژ نصیبی بھی محمد رفیع صاحب کے حصے میں آئی ۔ نوشاد صاحب نے محمد رفیع کی صاحب میں میں تی ۔ نوشاد صاحب نے محمد رفیع کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیموقع انھیں دیا۔ بیہ بات اُن کے لیے سی اعز از سے کم نہیں۔ اس کم عمری میں کے۔ ایل سبگل کے ساتھ گاکروہ بے حدمسر وراور شاداں تھے۔۔

بہ ہے۔ پر نوشادصاحب فرماتے ہیں کہ'' گانے کی تیاری میں زیادہ وقت در کارنہیں ہوتا تھا۔گانا تر تیب پاجانے کے بعد بعنی آ واز کی جگہ کون سی ہے۔کہاں درمیانی وتفوں میں سازوں کی آ رائش سازکون سے ہیں اور ڈھن میں اُن کی جگہ کون کی ہے۔ بیساری خا کہ بندی عمومی طور پیہ ہارمو نیم پر تياركر لي جاتى " پيمرمحمرر فيع صاحب كو بلاكروه گانا سايا جاتا۔" أن كا ذہن بہت رسا تقا۔ گانا ذہن تشین گرنے میں انھیں در نہیں گلتی تھی۔تمام جزئیات طے پا جانے کے بعدر میرسل کا مرحلہ آتا جے وہ اسکول کے سبق کی طرح ، بڑی محنت اور لگن سے کیا کرتے۔ جیار یا پانچ دن اُنھیں درکار ہوتے۔ تاکہ گانا اُن کے صوتی نظام میں پوری طرح رہے بس جائے۔ گانے کا اُن کے System میں جذب ہونا ضروری تھا، اس کے بعد وہ ریکارڈ نگ کے لیےخود کو تیاریاتے اگر آخری وقت میں پروڈیوسر،موسیقار یا شاعرکسی قتم کی تبدیلی کا تقاضه کرتا تو اُس اضافی اصلاح کواُن کے دہنی ئیپ ریکارڈ میں نقش ہونے کے لیے کم از کم ایک یا دو گھنٹے در کار ہوتے متھے' اُن کی ذہنی Hard Disc کی استعداد Capacity کا بیاعالم تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی گئ گانوں کی تیاری اور ریبرسل جاری رہتی جھےوہ کمال خوبی ہے یادر کھتے تھے۔ ہرگانے کی مختلف دھن کو ذہن نشین کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اُن کے حافظے کی داد دینا پڑتی ہے۔خصوصاً ساٹھ کی دہائی میں اُن کی مصرو فیات اورگا نول کی روز افزول بردهتی ہوئی تعداد سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ اُن کی دہنی کمیت کس قدر وسیع اور فعال تھی۔ ہر گانے کو اُس کے میرٹ پیدگا یا کہیں بھی جھول یا عجلت کا عضر موجود نبیں۔ ہرگا ناشکیت اورا بمانداری کے میزان پیدیکساں اور مکمل ہے۔

نوشادصاحب لکھنؤے ہے۔ شعری اوراد بی ربخان ورثے میں پایا تھا۔ لہذا ہرشاعرکو گانا لکھنے اور الفاظ کے چناو کے سلسلے میں مختاط رہنا پڑتا۔ تلفظ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دفع صاحب چونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے شروع میں اُن سے الفاظ کی صوتی اوائیگی کی درنگی کے لیے پچھ ریاضیاتی مشقیں کرائی گئیں جے بہت جلدا نھوں نے سکھ لیا۔

ابتدائی چندسال محرر نیع صاحب کے لیے بخت محنت اور مشقت کے بتھے۔ شاکد فطرت کی کرم گستری ہے انسان ہونے جارہے بتھے۔ اُس کا کا کرم گستری ہے اُنسان ہونے جارہے بتھے۔ اُس کا تقاضد تھا کہ وہ محمل تیاری کے ساتھ اُس امتحان گاہ میں داخل ہوں جہاں Distinction کے ساتھ تقاضد تھا کہ وہ محمل تیاری کے ساتھ اُس امتحان گاہ میں داخل ہوں جہاں محمل تیاری کے ساتھ اللب، میں کا میا بی کا کندن بنارے تھے۔ میں اور آ واز کی Range کو محملوں سے گزار کرانھیں نصاب سنگیت کا کندن بنارے تھے۔ میں اور آ واز کی حقاصات بی نے مربطے میں فلم ''میل،' کی تیاری تھی جو 1948ء میں بی نوشاد صاحب نے ایک میں جو 1948ء میں بی نوشاد صاحب نے

اگرچہ بارہ گانے اس فلم کے لیے بنائے کین رفیع صاحب کو ایک ہی گانا دیا۔ ۔۔۔۔۔۔ یہ زندگی کے مینے دنیا بیس کم نہ ہوں گے۔۔۔ اس گانے نے رفیع صاحب کی شہرت کو چار چاندلگا دیئے۔ اس سال ہنس لال بھگت رام کی فلم ۔۔۔۔ یہار کی جیت کا یہ گانا۔۔۔۔۔ اک دل کے کلڑے ہزار ہونے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔۔۔۔ اس گانے کی بدولت پورے ملک میں محمد رفیع صاحب کے نام کا چرچا ہوا۔ بے پناہ شہرت جو کا تب تقدیر نے اُن کے لیے قلم بندگی تھی، کم عمر ہی میں اُن کی چوکھٹ پردستک دیے گئی۔۔

## ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں:

دونوں فرکاروں میں مزاج کی ہم آ ہنگی Understanding بڑھنے گئی۔ نوشاد
صاحب نے خصوصی توجہ کے ساتھ اُن کی آ واز کے نشیب وفراز ، نمر پکڑنے اور چھوڑنے کا اہتمام،
مروں میں جذبات کی آ میزش اور رچاؤ۔ سانس کی طوالت، تان اُٹھانے اور اُسے تھاسنے کا انداز
اور دیگر فنی صلاحیتوں کی جانچ کر کی ، لہٰذا آٹھی خوبیوں کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے اُٹھوں نے ایسی دھنیں
تیار کیس جور فیع صاحب کے قالب آ واز میں خوش اسلوبی سے ساسمتی تھیں نوشا دصاحب کی فلمی
موسیقی گانوں کے روپ میں و نیائے سنگیت کو نے نے تجربات سے روشناس کروار ہی تھی ، ان کا
ذاتی میلان ہندوستانی کلاسکی موسیقی سے مطابق رکھتا تھا۔ وہ ہرصورت پرانے راگوں کی روح کو
برقر ارر کھتے ہوئے اُٹھیں تجربیری تجربات کے آ کینے میں پیش کرنا چا ہے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ
برقر ارر کھتے ہوئے اُٹھیں تجربیری تجربات کے آ کینے میں پیش کرنا چا ہے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ
مرسیقی میں میرا کمال صرف اُتنا ہے کہ میں نے پرانی شراب کوئی بوتلوں میں بند کر کے سب کے
ماسنے پیش کیا ہے۔''

1949 میں فلم'' انداز، جاندنی رات، دل گلی اور دلاری'' نوشادصاحب کی موسیقی ہے آراستہ ہوکر منظرعام پرآئیس۔

> ''ول لگی'' میں متعدد Solo Songs محمد فیع صاحب سے گوائے اس دنیا میں اے دل والو دل کا لگانا تھیل نہیں الفت کرنا تھیل ہے لیکن ، کر کے نبھانا تھیل نہیں

> > دومراكانا

## تیرے کو ہے میں ار مانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں تجھی پر جان دیے گی تمنا لے کے آیا ہوں فلم چاندی رات میں تین گانے شمشاد بیگم کے ساتھ دوگانوں کی صورت میں مندرجہ

ذيل تھے۔

سے بعے دل کا ستار چھین کے دل کیوں پھیر کی آئے تھے ہیں سے میں کے دل کیوں پھیر کی آئے تھے ہیں

خبر کیاتھی کے م کھانا پڑے گا

اس فلم کی موسیقی میں ترتیب پانے والے تمام گانے دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والے تھے، آج ایک عرصہ گزرجانے کے بعد بھی اُن کی تازگی اور مہک ویسے ہی ہے جیسے 1949ء میں تھی۔ محمد دفع صاحب کی آ واز مجر پور تاثر کے ساتھ روح کی مدارت کا خاطر خواہ سامان مہیا کرتی ہے۔ مترخم آ واز کی تمکنت اور نزا کت اُس زمانے میں بھی ویسی ہی تھی جس طرح بعد کے آنے والے دور میں مزید پختہ ہوکر موجب تسکین ساعت ہی۔

فلم'' دلاری'' کاایک گانا جے راگ''مصریباڑی'' میں کمپوز کیا گیا۔ ''سہانی رات ڈھل چکی ، نہ جانے تم کب آ وُگے''

اس گانے کا خصوصیت سے تذکرہ ضروری ہے۔ میر سے خیال میں یہ پہلاگا نا تھا، جس میں اس کا ریاں کا ریاں میں رہتے ہیں ہوئے کا دھن میں راگ کی چارد بواری میں رہتے ہوئے مغربی آ میزش عیاں ہے۔ نوشاد صاحب نے اس گانے کے لیے Fusion، مرساز کے اس مغربی آ میزش عیاں ہے۔ نوشاد صاحب نے اس گانے کے لیے Fluter کے ساتھ مقدم رکھا ہے، ہرساز کے انفرادی رنگ و تکھار کو بڑھے دھیر نے Subtle کے ساتھ ایک دوسر سے میں سموکر ایک لافانی طرز انفرادی رنگ و تکھار کو بڑے دھیر نے Subtle کے ساتھ ایک دوسر سے میں سموکر ایک لافانی طرز تخلیق کی ۔ کیفیت انتظار کی موہوم ادائی کو دل میں اُنز جانے ولی مغموم یاس کے جس رنگ میں پیش کیا، اُس کی مثال فلم شکیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ رفع صاحب کی آ واز کا جادو دلوں میں سے سوتے جگارہا ہے، آ واز کے استحکامی شرکی بلندی کا آ چنگ

نظارے اپنی مستیال لُغا لُغا کے سو گئے سو گئے سو گئے سارے اپنی روشنی دکھا دکھا کے سو گئے

دل تزیادین والا کیف وسرور بیدا کرر ہاہے۔ بیگانا آج بھی اپنی بوری چک اور آب وتاب کے ساتھ سننے والوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ اس گانے کے بارے میں نوشا دصاحب کابیان ہے۔

#### أس نے جب محفل كو ديكھامسكرانے كے ليے سب أشھ أس كو كليج سے لگانے كے ليے

''فنکارنے کہا بھے کوا کیلے پن سے مجبت کی ہوگی۔ آنکھوں گوانظار کی عادت کی ہوگی۔ ماشق نے نہ جانے کتنی سہانی را تیں انتظار میں کاٹ دیں۔ مگر وہ نہیں آیا جس کا انتظار تھا۔ اُس وقت عاشق کے دل سے اُبھرتا ہوا ہے گئے۔ ''سہانی رات وُھل چکی، نہ جانے تم کب آؤگو آپ سب کے دلوں میں ہے آئ بھی زندہ ہے۔ یہ گیت میں نے فلم '' کلارگ'' کے لیے ریکارڈ کیا تھا۔ اور اُس انداز اُس خلوس، اُس جذبے جس سے یہ گانا محمد فیح ساحب نے گایا، میں خوش ہوگیا۔ لیکن اُس کے دوسرے دن رفیع صاحب نے گایا، میں خوش ہوگیا۔ لیکن اُس کے دوسرے دن رفیع صاحب میرے گھر پہآ ئے اور رونے گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا۔ لیکن اُس کے دوسرے دن رفیع صاحب میرے گھر پہآ ئے اور رونے گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا۔ کہنے گئے یہ گانا پھر سے ریکارڈ کر لیجے، میں شایدوہ جذبات نہیں لا سکا، جو آپ چا ہے تھے میں فاد کہنے آپ کی ایمانداری کی میں داو نے اُن کی پیٹھٹھوکی اور کہا کہ ایک ہے ونکار کی بہی نشانی ہوتی ہے، آپ کی ایمانداری کی میں داو دیتا ہوں۔ میں نے وہ گانا پھر سے ریکارڈ کیا تھا۔'' نوشاد صاحب نے پوری ٹیون Tune کو دیتا ہوں۔ میں نے وہ گانا پھر سے ریکارڈ کیا تھا۔'' نوشاد صاحب نے پوری ٹیون موسیقی کی تھوں کہ میں منر بی موسیقی کی آئی گئی ہے۔ ہمکنار کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس گانے میں منر بی موسیقی کی آئی گئی ہوئی ہو تا ہوں۔ اس مصر سے کو سینے

روپ رہے ہیں ہم یہاں تہارے انظار میں خزال کا رنگ آ چلا ہے موسم بہار میں

نواپردازی کی عجب واردات ہے ایک اہر ہے جس میں وصل وفراق کے مضامین مضمر
ہیں۔ اس میں سکوت کا فسول بھی ہے اور انتظار کی دل گرفنگی بے چینی اور تڑپ بھی موجود ہے۔
پوری دھن میں بیام عشق کا ناز بھی ہے اور نیاز بھی نوشا وصاحب کی تجویز کردہ دھنوں میں یہ وصفِ خاص تھا کہ وہ گانے کی ایک استھائی کوردھم کے اعتبار سے دوسری استھائی سے مختلف رنگ میں بیش بیش کرتے ہوئے اُسے اوز این ترنم ہے ہم آ ہنگ کرتے ہے، اس لحاظ سے گانے کا ہر بند دوسرے سے الگ پیاں رکھتا ہے۔ آ واز کے مروب میں یہ تجربہ بردا وشوار لیکن انتہائی خوشگوار لگتا

ہے، گویا گانے کا ہر بندایک الگ گانے کا منگھڑا ہو، ورنہ عموی طور پہتو گانوں کا ہر بندایک دوسرے
کی شاہت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ مل اور قاعدہ دھن مرتب کرنے اور ریبرسل کے اعتبار ہے کتنا
مشکل ہوتا ہوگا جبکہ اُس زمانے میں تو Tape Recorder وغیرہ بھی موجود نبیس متصاور فلم میں
گانوں کی تعداد بھی دیں ہے پندرہ تک ہوا کرتی تھی۔ یہ کسب دورِ حاضر میں تو آسان ہے، لیکن
بعید ماضی میں یہ مل جگر گدازی ہے کم نہ تھا۔

را گوں کا تعلق ہماری نفسیات ہے بہت گہراہے، جیسے درخت کی چھال اس کے تخ کے ساتھ پیوست ہوتی ہے۔ درخت کے مرکزی حصے سے لے کر باریک ٹہنیوں پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ای طرح راگ بھی ایک و حیصاڑ کی طرح ہمارے جسم کی بیرونی سطح بلکہ روح کی گہرایوں میں سرایت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے موڈ کی در شکی ، تو کی میں نظم وضیط بخل ، بر داشت ، جرأت ، بیبا کی ،طبیعت میں شانتی ونکھار جلنج جوئی اور تدبر وغیرہ را گوں کے اثر ونفوذ کی وجہ ہے پیدا ہوتا ہے۔ بیراً گول کی نفسی اشاریت ہے جوروحانی خلیات میں داخل ہوکر ہمارے مزاج کو مصندایا پرامن رکھتی ہے۔ را گول کی سائنس اور ان کے نفسی اثر ات اور ایک الگ موضوع ہے جوجتجو اور علم گا متقاضی بھی ہے۔اس لیے سردست اُس بابت میں کسی لمی تمحیص میں جانے ہے گریز گروں گا، ہماری تندنی زندگی میں راگ ہماری باہمی تعلق دار یوں اور آپس کے رشتوں میں خلوص و محبت کی بنیادی وجہ ہیں۔ ہمارا تہذیبی کلچر جسے ہم اپنی پیچان کا آئینہ کہتے ہیں۔ وہ علاقائی نغمات Folk Melody کی بدولت ہے۔ جن کی''ریکھ' یا کم را گول کے قوانین پہنچصر ہے۔... عالم لوہار، پٹھانے خان طفیل نیازی، مانی پھا گی ،استاد جمن خان ،الن فقیر، حامد علی بیلا اور شوکت علی ان تمام فنکاروں کےلوک سنگیت را گول کی اُجل اور سُرّ ت کے علاوہ کیجی جنی نہیں جس طرح پانی اینے روحانی خواص Spiritual Characterization کی وجہ سے ہر پیا سے کی تشندخا می کو بجھانے کی خاصیت رکھتا ہے اور عندالصروست ہرنوع کے برتن میں ڈھل جاتا ہے۔ راگ بھی ہرتتم کی روح کی کشالی میں ڈھل کر روحانی تشکی کو دور کر دیتے ہیں اسی لیے تو محفل میں موجود ہندو،مسلم، سکھ،عیسائی، ندہبی عصبیت اور رنگ ونسل کی امتیازی حدود کے باوجود ہمہ تن گوش مستفید ہوتے ہیں۔راگ سوئی کے اُس دھا گے کی طرح ہیں جن میں جھی کو پرویا جا سکتا ہے،سب کو ایک رشتے میں باندھاجا سکتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے انسان جورنگ وہذہب کے انتشار

کی وجہ سے جدائیوں اور تنہائیوں کے سزاوار ہو گئے ہیں ان کی مناقشت کوا یک مرکزِ ذات پہاکٹھا رکھنے کے لیے راگوں کی ریاضت انتہائی ضروری اور دفت کا اہم نقاضہ ہے۔

توشادصاحب اپنی ذات میں بہت باخبراور باشعورانسان تھے۔ ہندوستان میں جہال کٹی نسلوں کے انسان بہتے ہیں جو ندہبی چارد بواروں کی مضبوط جیلوں میں مجوس ہیں۔کئی تہذیب اور کلچرز ہیں جواینے اپنے مداروں کےحولات میں بند ہیں ،اس پرغلامانہ ساج کی پُر اسراریت ، سید تمام عوامل باجمی رسم و راہ اور تنہذیبی ارتقاء کوروک دیتے ہیں۔عوام الناس کو یکجال کرنے اورائبیس سیکولر پیغام زندگی دینے کے لیے ایسے حالات میں سیای اور مذہبی پلیٹ فارم Plate Form ، لیکچرز ، نقار براورمباحثے کوئی وقعت نہیں رکھتے۔اور نہ ہی لوگ علما،فقبہا اور سیای مسخروں کی رنگ بازیوں ہے کوئی اثر قبو لتے ہیں ،اس کے مقابل شکیت رچناوہ واحد وسیلہ ہے جولوگوں کے دل و د ماغ میں رستہ بناتے ہوئے دوا کی طرح جسم وجال میں سرایت کرجاتا ہے، اور موسیقی کا ڈھب بھی کچھالیاجس بیل را گوں کی سچائی پنہاں ہے، چنانچے نوشاوصاحب نے را گول کی اصلیت اور ان کی روح کواینے نغمات میں سموکرا یک مشفق طبیب جال کا کر دارادا کیا۔وہ جانے تھے کہ راگ ئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ پیتل یا تا نے کی چک نہیں۔ جو پچھ عرصہ بعد ماند پڑ جائے بلکہ بیدوہ درخشانی ہے جوموتی ایخ ضمیر ہے ہویدا کرتا ہے اور حوادث زمانہ کی پرخاش حکمتِ عملیاں اس کی تقسی آب کونته و بالا کرنے میں ہمیشہ نا کام و نامرادرہتی ہیں ، راگ سورج کی ضوفشاں کرنوں ہے بنا ہوا وہ کشتہ ہے جسے ہمارے اکابرین نے دل کی کھالیوں میں ڈھالا،جس کی درخشانی کا تنات میں چکتے ہوئے کروں کی طرح ہے۔نوشادصاحب اینے دل کی گہرائیوں سے سیچے ہندوستانی ہے، انہیں اس دلیس کی مٹی اور دلیس بھگتی ہے پیارتھا، سیسی تعصب کی بنایین بیس تھا۔ بلکہ اس تاتی کی وجہ سے کہ ہمارے پیدا کروہ سنگیت Created Music میں اتنی توت رعنا کی موجود ہے جوآ تندہ کئی صدیوں تک متلاشیاں سنگیت کی کامل حاجت روائی کے لیے ندصرف کافی ہے بلکہ غنائی قدروں کے وہ خزائن بھی رکھتی ہے جو ہرطرح کے دشت وبیابان کوسیراب کر سکتے ہیں۔اس لیے انہوں نے بھی کسی بے جوڑ بدن کی اتر ن کوزیبِ تن نہیں کیا۔ اپنی موسیقی پدیفین ہی ان کا طرہ امتيازتها

# در غیر پہ بھیک مائلو، ند فن کی جب اپنے ہی گھر میں خزانے بہت ہیں

نوشاوصاحب نے بھی محمد رقیع صاحب کی طرح بچین ہی سے بحنت کی ۔لکھنو سے بچھ فاصلے پر بارہ بنگی میں کسی ورگاہ پراس زمانے کے مشہور تو ال اور گائیک محافل ساع کے انعقاد کے لیے آتے تھے۔شوق اور لگن انہیں تھینچ کر وہاں لے جاتے ۔گھنٹوں بیٹھ کر وہ قوالیوں اور فذکاروں کے آتے تھے۔شوق اور کی انہیں تھینچ کر وہاں لے جاتے ۔گھنٹوں بیٹھ کر وہ قوالیوں اور فذکاروں کے فن سے ایسی دلچین کا سامان تلاش کرتے ،شوق اپنی را ہیں خود تر اشتا ہے ،جستجو منزل کوسا منے لیے آتی ہے۔ را ہی کو اُس سمیت صرف چند قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب یہ سے پاگیا کہ موسیقی ہی ان کی آسندہ زندگی کی امامت کرے گی، الہذا تمام رکا وقیم ، ریت کی دیوار سی طرح اپناوجود کھونے لگیں۔ گھر کا ماحول ندہی، اور اسلامی اقد ارو روایات کا پابند تھا، والدگرا می میوزک وغیرہ کواتیجی نگاہ نیسیں دیکھتے تھے، کین جنون شوق کب شخصنے والا تھا، والدین کی ناراضی کومول لیا، گھر چھوڑ کر بمبئی آگئے، ہر پردیکی کوابندائی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بی صورت حال انہیں بھی پیش آئی، استے براے شہر میں، ندکوئی اپنانہ پرایا، پھر معاشی بدحالی، ندر ہنے کو ٹھکانہ، نہ کھانے کو نوالہ، لیکن منزل سامنے تھی، شوق فتنہ سامان بنا، آرز دوئل کا جذبہ محرکہ تھنچ کر اُس ماحول میں لے آیا جہاں ذہن تھنے کی سیرانی کا سامان میسر آئی دوئل کا جذبہ محرکہ تھنچ کر اُس ماحول میں لے آیا جہاں ذہن تھنے کی سیرانی کا سامان میسر آغاز میں استاد جسٹرے خان، مشاق حسین اور تھیم چند پر کاش کے ساتھ بطور اسٹینٹ کام کیا۔ آغاز میں استاد جسٹرے خان، مشاق حسین اور تھیم چند پر کاش کے ساتھ بطور اسٹینٹ کام کیا۔ استاد جسٹرے خان، اور تھیم چند پر کاش کے ساتھ بطور اسٹینٹ کام کیا۔ استاد جسٹرے خان، اور تھیم چند پر کاش کے دیوا لے سے آئیس اپنا استاد یا گرو کہا کرتے نائی گرامی فنکار تھے۔ نوشاد صاحب فن اور تعظیم کے حوالے سے آئیس اپنا استاد یا گرو کہا کرتے ساتھی۔

1939ء بین ترتی وکامیابی کے مزید زینے مظے کرنے کا موقع ملا۔ اُس وقت کی مشہور Pangit Movietione - Production Company بین بطور سازندہ کا م کرنے کا موقع مل گیا۔ نوشاد صاحب Harmonium اور Piano بجانے کے ماہر تھے۔ فلم '' آئکھیں'' اور '' غازی صلاح الدین'' کے لیے غالبًا ای حوالے سے کام بھی کیا۔

فلم ڈائر یکٹر D.N. Madhok ے مراسم عقم، ان کی ایک پنجابی فلم "مرزا

صاحبان 'اس وقت زیر بھیل تھی ، مدھوک صاحب نے اس موقع پہنوشاد صاحب کی صلاحیتوں کا قریب سے جائزہ لیا اوراپی آئندہ آنے والی فلم ''کیون' کے لیے ان سے میوزک مرتب کر وانے کا ارادہ بھی کرلیا۔ایک یا دوگانے نوشاد صاحب نے کمپوز کیے ، کچھا فتلائی امور کی وجہ سے بیکام پایٹ تھیل کو نہ بھی سے اورگا و میں ''پریم گلر'' کہا کمل فلم تھی ، جس کا میوزک نوشاد صاحب نے کمپوز کیا۔ مزید دوفلموں ''درٹن' 'اور'' اعتبیت ماسٹر'' کے لیے بھی موسیقی تر تیب دی۔ 1942ء میں پروڈیوسر، ڈائر کیکٹراے آرکار دار کی فلم '' شاردا'' مکمل کی جس کا شہرہ آفاق گانا ۔۔۔۔۔۔۔ آرکا دوار گانوں کی مقبولیت سے بھی شائفین کے لیے وجہ کلف وموجب تسکین ہے۔ اے۔ آر۔ کا دوار گانوں کی مقبولیت سے بعد متاثر ہوئے۔ اثبیں یقین کے ساتھ بھی کیا۔ وقت کے مختصر سے دورا ہے نے انبیں اس مقام پہلا کھڑا کیا۔ جہاں کا میابیاں اپنے ہاتھوں میں تہنیت کے پھول نچھا در کرنے کے لیے چشم مقام پہلا کھڑا کیا۔ جہاں کا میابیاں اپنے ہاتھوں میں تہنیت کے پھول نچھا در کرنے کے لیے چشم مقام پہلا کھڑا کیا۔ جہاں کا میابیاں اپنے ہاتھوں میں تہنیت کے پھول نچھا در کرنے کے لیے چشم مقام پہلا کھڑا کیا۔ جہاں کا میابیاں اپنے ہاتھوں میں تہنیت کے پھول نچھا در کرنے کے لیے چشم میاہ تھی ہیں۔۔

محبوب خان اس وفت فلم "عورت" اور" روئی" کی پیمیل کے مراحل ہے گزررہ ہے مشہور Music Composer انیل بسواس نے ان دونوں فلموں کے لیے موسیقی مرتب کی مخصی ، غالبًا یہ بھی نوشاد صاحب کی قسمت کا اثباتی پہلوتھا کہ محبوب خان اورانیل بسواس میں کچھ اختلافات پیدا ہوگئے جس کی وجہ ہے دونوں انکٹھے کا م کرنے ہے گریزاں ہوئے اور محبوب خان فوشاد صاحب کی طرف مائل ہوگئے میرے خیال میں قسمت سے زیادہ اس فن کی کشش تھی جے وہ فام ان شاردا" کے گانوں میں پیش کر چکے تھے محبوب خان فن کی ندرت کاریوں کو جانے والے پُر فیم انسان تھے جنہیں معلوم تھا کہ بازار میں کیا بک رہا ہے اور کس بھاؤ بک رہا ہے۔

1943ء میں پہلے آپ، گیت اور جیون

كاردار يردو كشن كے ليے" قانون"، "مستے" اور" شجوك" ـ

1944ء "سنياي"، 1945ء مين" قسمت" اور" شاجهان"

1947 ء "ورد"، "ما تك" 1947ء "دل كي"، "دُلاري "1952ء "ديوانه"

ان فلموں کے گانے مقبول ہوئے آج بھی ہے گانے اپناحس اور تکھارر کھتے ہیں گئے

وتنوں کی ان یادوں کو ہم اپنے والدین اور بزرگوں سے گاتے یا گنگناتے سنتے ہیں۔ چندایک گانے جوان فلموں سے متعلق ہیں۔

اک تو ہو،اک میں ہوں اور ندی کا کنارہ ہو تريا قانون يرل گھوش، جي \_ايم دراني آن ملومورے شام سانورے 2 جلے گئے ، چلے گئے دل میں آگ لگانے والے زہرہ ہائی انبالے والی يبليآب سنوجی بیاری کوئیلیا بو لے فلم سنیاس زہرہ ہائی انیا لے والی سنبياى آج بچی ہے دھوم أوماد يوى ا نسانه ککھر ہی ہوں دل بیقرار کا أوماديوي 213 مرلی والے مرلی بجھاسیٰ سن مرلی کو دل تکی ثريا توميراجا نديس تيري جاندني ول گلی نشيام اورثريا لتامتكيشكر اوتیرچلانے والے، تیرکھاتے جائیں گے ويوانه تصوير بناتا ہوں تیری خون جگرے محمروفع ديوانه سهانی رات دهل چکی محدرفع ولاري لتأمنكيشكر تفذير جگا كرآئي ہوں ولارى نه بول یی بی مورے انگنا شمشاد بيكم ولاري لأمتكيفكر اے دل تھے تم ہے ولاري

فلم وُلاری کے تمام گانے (بارہ) بہت ہی سُپر ہٹ تھے۔اے۔آر۔کارداراورنوشاد صاحب کی جوڑی ہندوستانی فلم انڈسٹری میں انقلاب برپاکرنے کا باعث بی۔ایک تاریخ رقم ہو رہی تھی۔۔ ہے۔ ایک تاریخ رقم ہو رہی تھی۔۔ ایک تاریخ رقم ہو رہی تھی۔۔ ہم این مندرجات اور حاشیاتی حوالے Reference آج ہم اپنے مضامین میں تحریر کررہے ہیں۔

چالیس کے وسط میں کاروار اور نوشا وصاحب کی جس فلم نے سنگ میل کی حیثیت اختیار کی وہ''شا جہان''خی جس میں مایہ ناز لمیہ جسنڈری فنکار کے۔ایل ہمگل کے لیے چھے تاریخی گانے نوشا وصاحب نے کمپوز کیے وہ فغمات کو یالور سنگیت پہ کندہ ہو گئے جن کیا نفوش شاریخی گانے نوشا وصاحب نے کمپوز کیے وہ فغمات کو یالور سنگیت پہ کندہ ہو گئے جن کیا نفوش شاکدرہتی ونیا تک قائم رہیں۔ آنے والی نسلوں کے کئی فنکاران گانوں کی جوت سے اپنی فنی

جبتو وس کی شمعیں روش کرتے رہیں گے، یہ گانے ......غم دیے مستقل کتفا نازک ہے دل .....کر

ایجیے چل کر میری جنت کے نظارے ..... جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ....اے

دل بے قرار جھوم ..... چاہ ہر باد کرے گی ہمیں معلوم نہ تفا ..... میرے سپنوں کی رانی ، روہی ، روہی

روہی ..... تمام گانے تہلکہ خیز تھے۔ ان سے نوشاد صاحب کو جوشہرت ملی ، وہ تو بے مثال تھی ہی ،

لیکن کندن اول سہگل کو بھی بیتمام گانے لد جسنڈ بنانے میں اپنالا ثانی کر دارادا کر گے ، اُن کے

ہٹ گانوں کی فہرست میں بیگانے آج بھی شامل ہیں۔

نوشادصاحب کی تخلیق کردہ دھنوں میں منقوش را گوں کی پاکیز گی طینت کا ماحول جو گرشتہ سے پیوستہ ہے، عہد ماضی کی شوکت وعظمت اور سچائی کا ایقان ان را گوں کی دستاویز میں عہد مغلیہ کے ان مٹتے ہوئے نقش و نگار کی طرح ہے، جو مقبروں، مزاروں اور یادگاروں میں آئے بینوں کی طرح کندہ ہیں، جن کے حقیقی معنی و مفاہیم اٹل ہیں کیکن تفاسیر اور تشریحات میں انسانی شعور کے ترقی یا فتہ مدارج و ترامیم کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ راگ لطف و لطافت، عیش و عشرت، شوق و محبت اور رعنائی و زاکت کا سرچشہ ہیں۔ ایک ماہر موسیقا را کی ماہر مہر و طبیب کی طرح اپنے پیشہ فن کی فضیلت کے طفیل، را گوں کے حسن عمل کی بدولت اُن کے حسین مرکبات کو طرح اپنے پیشہ فن کی فضیلت کے طفیل، را گوں کے حسن عمل کی بدولت اُن کے حسین مرکبات کو عوام الناس کی صحت اور اُس میں بیرا شدہ شکتہ خدشات کی بحالی کے لیے مجرب نسخہ جات کے طور پر ہیں گرتا ہے، عشق ہی لوگوں کے دلوں سے نفرت کو دور کر کے انہیں محبت سے معمور کر سکتا ہے، عشق تی لوگوں کے دلوں سے نفرت کو دور کر کے انہیں محبت سے معمور کر سکتا ہے، عشق تی لوگوں کے دلوں سے نفرت کو دور کر کے انہیں محبت سے معمور کر سکتا ہے، عشق تی لوگوں کے دلوں سے نفرت کو دور کر کے انہیں محبت سے معمور کر سکتا ہے۔ بوعشق سے دلوں میں حرارت بیدا کر تا اور افراد کو باہم رکھتا ہے۔ بوعشق سے بدولت میں جو میں۔

سب سے براموسیقاروہ ہے جورسوم اور قوانین کی بچھان کر ہے، اور ساوارک کہ ہر شے کاحسن ایک ہی اصلیت سے تعلق رکھتا ہے۔ راگوں کی سائینس اصل میں ریاضیاتی مسکوں اور قاعدوں کی طرح ہے جن کے قوانین وضوالط اٹل ہیں اور میدرحقیقت حسن کے مسلمہ قاعدوں کی بچھان ہے، ایک حقیقت شناس ہی اس بحر و خار میں غوط زن ہوکر مشاہدہ کرسکتا ہے۔ حکمت کی اتھاہ محبت میں بہت سے لطیف اور برتر افکار کی تخلیق کے راز پوشیدہ ہیں، وہ تاریفس موجود ہوتی ہے جس کی شدرگ میں نغمہ شیریں کے بہت سے دل ابھاتے عنوان متوجہ کرتے ہیں۔ اس ڈور کی کمند درجہ بدرجہ سیر ھیاں چڑھتے ہوئے حسن عمل کی کئی منزلیں طے کرتی ہے۔ کئی حسن، جلوتیں، جنس

اور حسین تصورات اُس کی راہوں میں آگراہے حسن مطلق ہے آگاہی کا پیغام دیتے ہیں آخر کار اے حسن مطلق ہے آگاہی کا پیغام دیتے ہیں آخر کار اے حسن مطلق کے واحد علم کا جلوہ نظر آجاتا ہے۔ مدارج حسن طے کرنے کا صحیح طریقہ بھی بہی ہے کہ انسان ایک کے بعد دوسرے حسن تک درجہ بدرجہ قدم بڑھائے ، تا آس کہ حسنِ مطلق کی ماہیت اور حقیقت کے راز آشکار ہوجا کیں۔

نوشاد صاحب کا بورا دیوان سنگیت حسن وعشق کی جیاشی ہے لبریز ہے۔ جس کے ہر نغے میں شوق وآ گبی کی تمازت اور جوش عشق کی حرارت گدازی دل کے مفہوم فراہم کرتی ہے۔ راگوں کی مشروطیت ان تمام نغمات میں قلزمی لبروں کی مانند ہے جس کے زیرو بم اور تح کی رفتار شان ہے وجود بحرِ قائم رہتا ہے۔

زیادہ کمی چوڑی بحث سے گریز کرتے ہوئے اگر ہم 1952ء میں بننے والی پر کاش یرد ڈکشن گی مشہور زمانہ فلم'' بیجو باورا'' کے میوزک کا تجزیہ کرلیں تو نوشاد صاحب کی موسیقی کی تمام لم سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اِس فلم ہے قبل بچھلے دس سالوں میں ان کا زیادہ تر رجحان تھیٹر یکل اور فو ک موسیقی پہتھا۔ جسے انھوں نے گانوں کے بدن میں بصورت روح پیش کیا۔ایک بات جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ نغمات کا''غنائی سروپ''ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی ہے آ رکسٹریشن پیہ ان کا دھیان مرکوزر ہا۔نغمات جا ہے فلم'' دلاری'' ہے ہوں فلم''میلہ''یا'' دیدار'' ہے۔گانوں میں ساز وں کی آ واز اور گلو کار کی آ واز میں بطور خاص ادغام Amalgamation موجود ہے، ہوسکتا ہے بیان کے ذاتی علم وشوق اور موسیقی ہے استواری کی وجہ سے ہوا ہویا وہ ابتدائی طور پہ کھیم چند برکاش اور جینڈے خان سے Inspire ہوئے ہوں۔ ایک اور واضح فرق کا حوالہ بھی ضروری ہے۔وہ بیر کہ نوشادی جالیس کی دہائی کے اولین سالوں میں بھی جومیوزک کمپوز کررہے تھے،اس میں جذبوں کی عکاس کےعلاوہ موسیقانہ کیفیت کی اشاراتی وضع داری بہت زیادہ تھی ،مثال کے طور پر 1942ء میں فلم''شاردا'' کے گانوں میں انفرادی تفوق کا احساس اور سازینوں کا تعلقی میلان اورمسابقت انہیں اینے ہم عصر موسیقاروں ہے ممتاز کرتا ہے، ایک گانا جوٹریانے گایا تھا، ڈی۔این مرھوک کا لکھا ہوا گیت .....میرے دل کو بجن سمجھا دو..... اس نغیے کے آغاز میں Musical Prelude جس میں مختلف سازوں کا یا ہمی اور طویل ربطا گانے کی قطری دھن کو واضع کرتا ہے۔ نغے کی استھائی Opening Stanza سے قبل دھن کا وقوعی ساز بند اَلاپ ہے جو

أس وقت كے كسى موسيقارنے ايسى وضاحت اور مرتب طريقے پيش نہيں كيا تھا۔ يہ صل اوراس كى کاشت کا سہرا بلاشیہ نوشاد صاحب کے سربندھتا ہے۔ای فلم''شاردا'' کا ایک اور نغیہ جس میں تاسف کی ابتدااوراس کا روکھا بن قابلِ توجہ ہے۔اس گانے کو بر ملا و یوی نے گایا تھا۔۔۔ تم نہیں آتے ہونہیں آؤ ....اس گانے کی موسیقی کے رکھ رکھاؤیں جھے شہرہ آفاق مصری مغنیہ"ام کلثوم" کارنگ صورت دکھائی دیتا ہے۔گانے کے آغاز میں متعین کردہ دھن عربی قافیہ کی ہم آغوش دکھائی دیتی ہے۔ دھن Slow Tempol اور آواز کے پیچھے تعاقب کرتائسلسل ساز نغے کومعلق ہونے ے روکتا ہے، آر کسٹریشن کے اثبات اور آواز کے مضبوط تعلق کوفلم رتن 1941ء کے گانوں میں مزیدوضاحت اورتفویت کے ساتھ پیش کیا گیا ۔۔۔۔ اکھتال ملاکے جیا بھرماکے چلے ہیں جانا۔۔۔۔ به بھی نوشا دصاحب کا جگرا تھا کہ وہ ڈی۔این مدھو کی شاعری گوسروں میں سمو کرنغمات میں ڈھال سے ۔ وہ لکھنوی مزاج کے ہوتے ہوئے معلوم نہیں'' جیا بھر ماکے'' کو کیے گانے میں جگہ دینے پیہ رضامند ہو گئے۔ بہر کیف زہرہ بائی انبالے والی نے اس نغے کو گایا، موسیقان شکوہ کی کئی منازل اس گانے کی تمہیدے لے کرآ خرتک ، نوشادصاحب کی تخلیقی قوت کی مظہر ہیں ،اس لیے گانے کے مبہم الفاظ بھی مربوط داستان گوئی کی علامت بن گئے ہیں، بیموسیقار کافن ہی تو ہے جوخام مال سے جاذب اور معیاری مصنوعات بناتا ہے، گانے کا تیز آ ہنگ اور سازوں کی پیوند کاری، انفراوی تشخص کی نفی کرتے ہوئے مہرا ثبات ثبت کرتی ہے،التجا جب یقین کے دائرہ کار میں آتی ہے تو استحکام یاتی ہے۔ای لیے لفظ' مطالم بین جانا'' یہ جو Stress وضع کیا ہے۔وہ محبوب کے دھڑ کتے دل کا نازک اندیشہ ہوتے ہوئے بھی اس کےخوداذیتی احساسات کوخفتان میں مبتلا ہونے سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ نوشاد صاحب فطری اعتبار ہے اپنے کاروبار موسیقی میں سُست رو میوزک ڈائز بکٹر تھے۔ بیمل ہراس شخص کے لیے تساہل کا باعث ہوگا۔ جو ہر قدم Note ہر لفظ یہ رُ کے گا اور سوچے گا کہ سُر اور موسیقی کے قافیے میں اے کیے باندھا جائے عملِ تخلیق بہت گہری سوچ اور فکر کا متقاضی ہے، یہ کوئی میکا نکی عمل Mechanical Process تو ہے تیس، جوروبات کی طرح دفتر عمل میں پروڈ کس پیش کرتارہے۔نوشادصاحب چونکہ کمرشل ازم کی لعنت ہے بہت دور تھے اور نہ ہی موسیقی کے بیو پارے ان کا تعلق تھا۔ پورے سال میں دوے زیادہ فلمیں شاید ہی مجھی مکمل کی ہوں ، ایک ایک نغمہ، کتاب کے ایک ایک لفظ کی طرح ان کے شعور وادراک کے

عدسہ نظرے گزرتا تھا، بعض اوقات تو وہ وقت مقررہ پر پروڈ یوسرکوگانے بھی پیش نہ کرسکے، کیونکہ ان کی میوزیکل لیبارٹری سے نکلا ہوانغمہ جب تک انھیں سو فیصد مطمئن نہ کر دیتا وہ اسے پروڈ یوسر کے حوالے کرنے ہے گریزال رہتے تھے۔

#### تو جو محفل ہے، تو ہنگامہ مفل ہوں میں

فلم "بیجو بادرا" وقت کے ایک ایسے دورانے میں بی اورایک ایسے موضوع کو لے کر سامنے آئی جس کی بساط پرنوشادصا حب، اپنوئن کی ہر چال کو پورے یقن اوروثوق سے چل کتے ہیں۔ اس فلم نے انداز جنول کو دشت وصحرا ہی سنجال سکتے ہیں۔ اس فلم نے ان کے لاانتہا شخیل کو تمام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بیجو باورا سے قبل فلموں میں راگوں کی رستحیزی تو موجودتھی لیکن قدرے کم تناسب کے ساتھ فلم بیجو باورا کے تمام فغمات کا وچھاڑ اوران کا وجود کلا سکی راگوں کے بدن سے اخذ کیے گئے تھے۔

تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا راگ بھیروی اود نیا کے رکھوالے من در دبھرے میرے نالے راگ در باری دور کوئی گانے دھن بیسنائے راگ دلین موہے بھول گئے سانوریا راگ بھیروی اور کالنگڑ ا حصولے میں یون کے آئی بہار راگ بيلو راگ مالکونس من رزيت بري درش كوآج بچین کی محبت کودل سے ندجُد آگر نا را تک مانٹر ہ انسان بنو راگ توژی تورى ہے ہے كرتار استادامير خان راگ بور یا دهنیشری لأنكر كنرياجي نهمارو استادا ميرخان، ۋى، وي يائسكر راگ توژی کھنن گھن گرجورے استادامیرخان راگ میگھ راگ در باری استاداميرخان

راگ درباری جسے درباری کا ہنٹرا بھی کہا جاتا ہے۔غنایت Melody سے بھر پور ہے۔اورغنائی خواص کے تمام لوارز مات اور اجزاء اپنے اندر رکھتا ہے۔میاں تان سین اس راگ کے موجد مانے جاتے ہیں جے وہ دربارا کبری ہیں جالس موسیقی کے دوران اکثر و بیشتر پیش کیا اس کرتے تھے، ای وجہ سے بیراگ درباری کے نام سے موسوم ہوگیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہا کر اس خے بیا کیا کرتے تھے چنا نیجا کبر اوشاہ کو بیراگ بہت پہند تھا اور وہ میاں تان سین کوای راگ کے لیے کہا کرتے تھے چنا نیجا کبر اوشاہ نے ہی اس کا نام درباری تجویز کیا۔ اس راگ کی ریخت اور سرول کے باہمی چلن میں، جاہ و جلال، وقار، دید ہا اور عظمت موجود ہے۔ اس راگ کے متعین مزان سے فیضیاب ہونے کے لیے اس راگ کا رکھب وادی اور خظمت موجود ہے۔ اس راگ کے متعین مزان سے فیضیاب ہونے کے لیے راگ کا رکھب وادی اور پنجم سوادی ہے، جب ماحول اور فضا شانت اور خاموش ہو۔ اس راگ کا رکھب وادی اور خاموش ہو۔ اس دوسے وادی اور پنجم سوادی رکھب کے باقی تمام شرکوئل ہیں۔ گندھار اور وجوت اندولت ہیں۔ جو بار باراستعال ہیں لائے جاتے ہیں، بیراگ کی اصل روح کواجا کر دجوت ہیں۔ یہ دربارگ کی اصل روح کواجا کر اوہ در نیا کے رکھوا لے موزول ہیں۔ فلم ' بیجو باوراہیں'' دوسوت اندولت ہیں۔ فلم ' بیجو باوراہیں'' کی سنگ میں کہوز کیا۔ اس گانے کا خاک تیار کرتے وقت محمد فیور فلی ہے۔ اس کا میں وقت اٹھا کیس برس تھی ۔ اس فلم سے قبل وہ متعدد کا میاب گانے نوشادصا حب میں سے جنگ میں کرائی متعدد کا میاب گانے نوشادصا حب سے کیا گرا کی متعدد کا میاب گانے نوشادصا حب سے جنگ کی گئی ہے۔ اس فلم سے قبل وہ متعدد کا میاب گانے نوشادصا حب سے جنگ کی گئی کے لیے گا کرا کیک متعدد مقام صاصل کر سے تھے جنگیل بدیوائی نے اس کا نے نوشادصا حب سے کیا گا کرا کیک متعدد مقام صاصل کر سے تھے جنگیل بدیوائی نے اس کا نے نوشادصا حب سے کیا گا کرا کیک متعدد مقام صاصل کر سے تھے جنگیل بدیوائی نے اس کا نے نوشادصا حب سے کیا گا کرا کیک متعدد مقام صاصل کر سے تھے جنگیل بدیوائی نے اس کا نے نوشادصا حب سے کیا گا کرا کیک متعدد کا میاب گا نے نوشادصا حب سے کیا گا کرا کیک متعدد مقام صاصل کر سے تھے جنگیل بدیوائی نے اس کا نے نوشادصا حب سے کیا گا کرا کیک متعدد مقام صاصل کر سے تھی کی کو اس کو کی کو تھی کو کر کیا تھا کہ کو کو کو کو کر کیا تھا کہ کو کیا گا کہ کو کو کیا تھا کہ کو کو کی کو کو کیا گیا کیا گا کہ کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کیا گیا کی کو کو کی کو کی کر کے کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کا ک

او دنیا کے رکھوالے، سن درد مجرے میرے نالے آس نراش کے دو رنگوں سے دنیا تو نے سجائی نیا سنگ طوفان بنایا، ملن کے ساتھ جدائی جائی جوائی جائی ہرجائی

او لف گئی میرے پیار کی دنیا، اب تو نیر بہالے او دنیا کے رکھوالے من درد بھرے میرے نالے آگ بنی ساون کی برکھا پھول بے انگارے تاگر بن گئی رات سہانی، پھر بن گئے تارے تارے میں سہانی، پھر بن گئے تارے میں سہارے میں سہارے

جیون اپنا واپس لے لے، جیون دینے والے اوہ دنیا کے رکھوالے سن درد مجرے نالے

جاند کو ڈھونڈے پاگل سورج، شام کو ڈھونڈے سویرا میں بھی ڈھونڈوں اُس پرتیم کو ہو نہ سکا جو میرا بھال ہو تیرا بھال ہو تیرا بھال ہو تیرا تسمت پھوٹی آس نہ ٹوٹی، پاؤل میں پڑ گئے چھالے او دنیا کے رکھوالے س درد بجر میرے نالے کی اُداس اور گلیاں سوئی چپ چپ ہیں دیواریں دل کیا اجڑا دنیا اُجڑی، ردٹھ گئی ہیں بہاریں دل کیا اجڑا دنیا اُجڑی، ردٹھ گئی ہیں بہاریں او مندر گرتا پھر بن جاتا، دل گون سنجالے او دنیا کے رکھوالے، بن جاتا، دل گون سنجالے او دنیا کے رکھوالے، بن درد بجرے میرے لالے او دنیا کے رکھوالے، بن درد بجرے میرے لالے

تنگیل بدایوانی کامیرگانا،این مالک سے ایک شکوہ ہے،ایک شکایت ہے،ایک نامراد كى آواز كى شكسته دلى كانوحدى، جيسے علامدا قبال نے ملت اسلاميد كى شكست وريخت اور زبوں حالی کواپئی شہرہ آ فاق نظم شکوہ میں خدا کے حضور پیش کیا۔ نوشاد صاحب نے اس فلم کے لیے چند مخصوص خیال معروف کلاسکیل اساتذہ امیر خان اور ڈی وی پاکسکر ہے گوائے۔ باقی گانوں کو انھوں نے را گوں کے تھوں کلا سیکی انداز میں چیش کیا ، زیرِ نظر گانا ، جوراگ در باری کے سروپ میں باندھا گیا۔اُس کی بنیادی وجہ پیھی کہاس راگ کے مندراسکیل میں وہ تنوع موجود ہے جس کے او نچ آ ہنگ میں گانے کا بنیادی موڈ Mood مطلوب تھا، اور جیسا کہ وہ اسے متعددا نثرو پوز میں فرما چکے ہیں کدر فیع صاحب کے آ ہنگ کی رہنج Range آ واز کی انتہائی او ٹی سطح کی آ ز مائش بھی كرنا جائة تھے۔ ندكورہ كانے ميں آواز كے ارتقاء كاسطى آ ہنگ آ ہنگى كے ساتھ Lower Scale سے بڑھا تا ہوا۔ High Notes یہ جاتا ہے، راگ کے تہذیبی دائرہ کار کے اندرریتے ہوئے بیاُ فق تا بیاُ فق کمندڈ النے کا انو کھا تجر بہتھا ،اور پیشِ نظر بیتھا کہ آ واز کی ساخت میں کوئی بعد Distortion نه آئے آواز کے کتافی مجم میں کوئی بگاڑ بیدا ہو۔ یعنی انتہائی او بچی سطح پہمی آواز کی خوشگواریت اوراُس کاحسن قائم رہے۔او نیچئر وں میں محدر فیع صاحب نے متعدد گانے گائے ہیں، 1958ء میں بننے والی فلم"اک شعلہ"جس کے نغمات کی موسیقی مدن موہن نے تیار کی تھی، اُس فلم کا ایک گانا۔'' بتا مجھے اور جہال کے مالک سیر کیا نظارے ویکھا رہا ہے۔'' اس گانے میں استفائی سے پہلے ایک مصرعہ ہے

''ما لک میں پوچھتا ہوں مجھے تو جواب دے بہتے ہیں کیوں غریب کے آنسو جواب دے'' فلم'' گونے اُٹھی شہنا گی''1959ءاس فلم کے نغمات وسنت ڈیسائی نے دھنوں کے پیکر میں نقشہند کئے تھے۔فلم کا ایک نغمہ جے محمد رفیع صاحب نے گایا تھا۔

> '' کہددوکوئی نہ کرے یہاں پیار'' اس میں بھی گانے سے پہلے ابتدائی شعر

بھر گئے بین کے سینے ار مانوں کی شام ڈھلے کہیں سے بارات کسی کی کہیں کسی کا پیار جلے

(اس گانے پیمفصل بحث کتاب کے آغا زمیں موجود ہے) ان دونوں نغمات میں آ واز کے او نچے سرول High Notes کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دونوں میں آ واز کی منازل، نزول اورعروج آواز کے زاویے متعین کرتی ہیں، انتہائی اونچے نوٹس سے شروع ہوکر نیلے سرول یہ آتی ہے، کیکن یہاں زمین چھونے سے پہلے میزائل کی رفتار سے دوبارہ أفقی ترتیب استوار کرتے ہوئے فضامیں بلند ہوتی ہے، یفس شاری آ وازیرگرفت اور سرول کی پکڑ کا معیار وضع کرتی ہے،اس میں آواز کی نفاست اور کنٹرول سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیصلاحیت سنگیت اور تخلیق کاری کی اعلیٰ صفات کا احساساتی بیان ہے۔ دوسری جانب'' بیجو باورا'' کے گانے یں جمیں آ واز کا ایک متضادتا ترسننے کوملتا ہے۔ یہاں آ واز زینہ بازینہ، درجہ بدرجہ Step by Step تاعدہ تقویم کے تخت اونے سروں میں نمویاتی ہے۔ ہرسطر پہطرب خرام ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل ہوتا ہے۔ایک چڑھتا ہواسلاب ہے جس میں آشوب طغیان کی لہروں کا بہاؤ بہت تیز ہے۔۔۔۔نیا سنگ طوفان بنایا ہلن کے ساتھ جدائی ، جا دیکھ لیا ہر جائی ....لٹ گئی میرے پیار کی دنیا ،اب تو نیر بہالے ..... وازیس دِم فریاد بحرنا پید کناری ما نند ہے۔ بیدرد منداں جہاں کا نالہ شب گیرہے، بید شورشِ برم ادب ہے، بیانقلابِ آواز ہے جوخاک سے اُٹھتی ہوئی ہدوشِ شریا ہوجاتی ہے، بدزور آور سُروں کا ہنگام ہی توہے جوسر اگ درباری کے بربط لے سے ہی جنم یاسکتا تھا: شفنا نہیں شور میں آواز ول کوئی زور سے چینیں کے تو اظہار تمنا ہو گا

بیضدا تک آواز پہنچانے کی سعی، کاوش تھی، اور خداجس کے بارے ہیں تصور بیہ ہے کہ وہ آبادی کے ہنگاموں سے دور کہیں وسعت افلاک پہ گوشنشین ہے۔ اس آرزوئے ناصبور کواُس تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ پوری قوت سے فلک شگانی کی جائے، تا کہ در ماندہ دل کی پکاراُس تک پہنچ جائے۔ بیانداز شعلہ نوائی تھا جس کے ہنگاہے سے محفل تہ و بالا ہو جائے۔ آپ اُس کے آئین طرز اور اطوار بیان پہلیک نگاہ ڈالئے ، شکیل بدا یوانی نے اس گانے میں چار بند تحریر کیے تھے، ہر بند میں کلفت غم کا بیان ہے۔ نوشاد صاحب نے بھی دل شور یدہ کے انکشا ف غم کو تار مصراب کی ایک لے جس بند نہیں کیا، بلکہ سوز عشق کو پائندہ رکھنے کے لیے ہر بند کوصد مہ یاس کی الگ الگ کٹھائی میں ڈھال کر ہم آغوش کیا، تا کہ ہر بند آرزو کے خون میں رنگین ہی نظر آئے اور الگ واصلیت میں رہتے ہوئے نغے کے حصار میں بھی دے۔

تھی فرشتوں کو بھی جیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں یہ بھی کھلتا نہیں میہ راز ہے کیا

جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے، محمد رفیع صاحب عین عالم شاب میں تھے۔اس نغے سے قبل وہ سینکڑوں گانے گا چکے تھے۔نوشاوصاحب فرماتے ہیں کہ انھیں کسی بھی گانے کی ریاضت کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ در کار ہوتا تھا مگراس گانے کے بھید بھا وکو بچھنے کے لیے انھیں قریبا تین ہفتہ ریبرسل کرنا پڑی۔جب وہ گانے کی تکنیکی مندرجات ہے گاہ ہو گئے تو یہ نغمہ ریکارڈ کیا گیا۔نغہ تھا، یا آ وازِعشق سے بی ہوئی کوئی تصویر

عشق نفا فته گرد سر کش و جالاک میرا آسال چیر گیا ناله به باک میرا

پیر گردوں نے کہا ش کے کہیں ہے کوئی بولے سارے سرعرش بریں ہے کوئی چاند کہنا تھا نہیں، اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہنی تھی پوشیدہ سیبیں ہے کوئی

···· \$

فلم " يجوباورا" كاشبرة آفال بيجن-

"من روش من المري درش كوآج"

ہندو مذہ ی عقیدت پیموتو ف اس بھجن کو بھی جناب تھیل بدا یوانی نے کھا تھا، جن کا تعلق اللہ دوایت پیند مذہبی مسلمان گھرانے سے تھا۔ ادب وشعر سے اُن کا کوئی مورثی تعلق تو نہ تھا، لیکن اردوادب سے رغبت اُن کے ذوق کو پُر لگا گئ 1936ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے گریجو بیٹ کرنے کے بعد 1944ء میں شاعری کو بطور کیرئیرا پنانے کے لیے جمبئ کی بہنچہ، یہاں اے ۔ آرکار دار اور نوشاد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یوں پیعلق فلمی شاعری کا آغاز ثابت ہوئی، اور یوں پیعلق فلمی شاعری کا آغاز ثابت ہوئے۔ نوشاد صاحب نے 1947ء میں بننے والی فلم ''درو'' کے تمام گانے تھیل صاحب سے کھوائے۔ جوسب کے سب مقبول ہوئے۔ خاص طور پیا مادیوی کا گایا ہوا گانا۔

....افسانه کهوری موں دل برقر ار ....

تھیل برایوانی خوش قسمت فن کار تھے جوانی تخلیق کاری کے خوش پہلی قلم ہے ہی کامیا بی اور شہرت ہے ہمکنار ہوگئے، بعد ازاں اپنی قلمی زندگی کے زیادہ عرصہ بیں نوشا دصاحب سے وابستہ رہے۔ فلم بیجو باورا، مدرانڈیا ،مغل اعظم ، دُلاری، شاب ،گنگا جمنا، میرے محبوب کے علاوہ کئی فلموں کے کامیاب گانے کھے۔ نوشاوعلی کے علاوہ تکیل صاحب نے موسیقار روی۔ ہمنت کمار اور ایس۔ ڈی۔ برمن کے لیے بھی مقبول گانے تحریر کئے۔ فلم ''چودھویں کا چاند'' کا شہرت یافتہ گانا، چودھویں کا چاند ہویا آفاب ہو۔ اس گانے کے موسیقار روی اور نغمہ نگار کھیل ہوایوانی ہیں۔ ہمیت کمار کی موسیقی ہے آراست فلموں۔ ہیں سال بعد، صاحب بی بی اور غلام، اور برایوانی ہیں۔ ہمیت کاری موسیقی ہے آراست فلموں۔ ہیں سال بعد، صاحب بی بی اور غلام، اور برایا کی خاصل صاحب اردو عربی اور وی فاری کے فاری کے ماضل ہے۔ ان کے کاس اور نہووادب پیکمل عبوراُن کون کے نمایاں جو ہر ہیں۔

ہری اوم ہری اوم ہری اوم ہری اوم مری اوم مین ترقیت، ہری درش کو آج موں مورے تم بن بگرے سگرے کاج ہو ینتی کرت ہوں رکھیو لاج تم دوار کا بیں ہوں جوگ تم مری اور نجدر کب ہو گی مری اور نجدر کب ہو گی من کا باج من کو آج مین مورے ویاکھل من کا باج مین کرو گیان، کہاں سے پاؤں مین گاؤں دیجو دھان ہری مری مری گاؤں دیجو دھان ہری مری مری گاؤں دیجو دھان ہری مری مری مرا گاؤں دیجو دھان ہری مری مرا گاؤں دیجو دھان ہری مرا مراج دیجو دھان ہری مرا مراج دیجو دھان ہری مرا راج دیجو دھان ہری مرا راج

 کا تقدس سے کر گئی جس کی پرورش جگر کے خون سے کی گئی جس کی پرورش جگر کے خون سے کی گئی جس کی پرورش جگر کے خون سے کی گئی جس پول تو فلم بیجو باورا کا ہر گانار شک سنگیت کا اطلسی فکڑا ہے۔ وہ لتامنگیشکر نے گایا ہو، شمشاد بیگم یا اُستادا میرخان نے لیکن محمد رفیع صاحب کے ان دو گیتوں نے ہندوستانی فلم سنگیت کی تاریخ میں ایک ایسامقام بنایا۔ جن کے بیان نہ کرنے سے سنگیت کی تاریخ ممل نہیں ہو سکتی۔ تاریخ میں ایک ایسامقام بنایا۔ جن کے بیان نہ کرنے سے سنگیت کی تاریخ ممل نہیں ہو سکتی۔

#### عشق عشق ہے بیر ش

جو دوا کے نام پیہ زہر دے اُی جارہ گر کی تلاش ہے

1960ء میں بننے والی فلم'' برسات کی رات''اپنے تمام گانوں کی وجہ سے بہت مقبول ہوئی۔ فلم سے زیادہ گانوں کا چرجیا ہوا۔اس فلم کی موسیقی میوزگ ڈائر کیٹرروشن نے مرتب کی تھی۔

زندگی بھرنہیں بھولے گی وہ برسات کی رات

..... مجھ ل گیا بہانہ تیری دید کاکیسی خوشی لے کے آیا جاند

..... گرجت برست ساؤن آئیورے

میں نے شائد شھیں پہلے بھی بھی دیکھا ہے

ادا بجلی بدن شعله

ہرگانا ایک سے بڑھ کرایک تھا۔ اس سے پہلے بھی روٹن کی ایک فلموں میں کامیاب موسیقی دے چکے تھے۔ لیامنگیشکر کا یہ گانا کسے یا دنہ ہوگا۔

> "ساری ساری رات تیری یا دستائے" فلم (اجی بس شکریہ) مکیش کا میگانا "" تیری ایل سالگیانہیں"

> > اور

"آیا ہے جھے پھریادوہ ظالم گزراز مانہ بچین کا" (فلم دیوار) 1960ء کے بعد کا دور موسیقی کے حوالے سے روثن صاحب کے لیے نسبتاً زیادہ کامیاب تھا، اُن کی ترتیب کردہ موسیقی میں علاقائی Folk اور کلائیکی رنگ نمایاں ہے جسے وہ '' لئے'' کی مٹھاس Melody میں ڈبوکر چیش کرتے تھے، اُن کے گانوں میں را گول کی شیریٹی اور نرم روی دل کوبطور خاص متاثر کرتی ہے۔

قوالی ہماری رائج موسیقی کی ایک کامیاب اور متاثر کن صنف ہے۔ عمومی طور پیاس کا تعلق مسلمانوں کے ندہجی عقائد ہے۔ جیسے بھجن وغیرہ کا تعلق ہندوند ہب ہے ہے۔ الی عام طور پر حمدوثنا یا رسالتمآ ب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح وستائش کے لیے گائی جاتی ہے، اس میں صوفیانہ عقیدت مندی کا اظہار، زیادہ تر بزرگ واولیاء حضرات کے عرس کے موقع پر زائرین کے بچوم میں مزاروں پر قوال حضرات پیش کرتے ہیں۔

توالی کی حقیقی تاریخ کے بارے میں قیاسا ہی کوئی تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ Persian حکمران اور وسطی ایشیا ہے جولوگ فتوحات کی عرض سے جنوبی ایشیا میں آئے ، اُن کے ہمراہ ان کی ثقافت بھی یہاں آئی جس طرح اردوزبان، بہت می علاقائی زبانوں، عربی، فاری، برج بھاشا، اودھی، مگدھی اور کئی دوسری زبانوں کے باہمی آمیزے سے وجود میں آئی، فنون کے حوالے سے بیر بات بھی ہارے مشاہرے میں ہے کہ ترکی، عربی، ایرانی اور افغانی موسیقی نے شالی ہند کی موسیقی میں گھل مل کر ایک نئی موسیقی کی طرح ڈالی۔ ہندوی موسیقی حچند، یر بند، دھورو، پد، کیت اوراشوک تک محدود تھی۔اورسپتک کے جاریا تج سرول سے آ گے جہیں برھی تھی۔ عربی اورارانی موسیقی نے ہارہ مقام، شعبے اور گوشے دے کریے شارراگ، اور را گنیوں کی بنیا در کھی۔ دھور واور پدکے کیجا ہوجانے ہے" دھریڈ" وجود میں آیا۔جس کے جارتکوں ،استھائی ، انتر ااورا بھوگ کور باعی کینڈے پرمرتب کیا گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ ترک لاچین امیرسیف الدین محمود، ترک وطن کر کے آئے اور مع اپنے ساتھیوں کے سلطان التش کی ملازمت قبول کر کے امرائے شاہی میں داخل ہوئے۔ساتوں صدی ججری کے وسط میں امیر سیف الدین کے ہاں مماد الدین کی بیٹی کے بطن سے بیٹالی میں امیر خسرو پیدا ہوئے۔جس طرح امیر خسرواردو کے اولین شاعر ہیں۔ای طرح ہندوستانی موسیقی کے اولین شیرازہ بند بھی ہیں۔ بین کے مقابلے پرستاراور مجھاوج کے جواب میں طبلہ اور ڈھولک امیر خسروہی کے وضع کردہ ہیں۔ دھر پد کے مقابلے پر خیال ، تول ، قلبانه بقش گل ، ہوا ، بسیط ، سوہلہ ، منڈ ھا ، چتر نگ ، تر انداور تروٹ پیش کر کے اُنھوں

نے سب کو جیرت میں ڈال دیا۔ایمن ، زیلف غزال ،نورو چکااوران گنت راگ بنائے۔جن میں ے اشارہ بہاریں اور بارہ بلاولیں ان کی یادگار ہیں۔راگوں کےعلاوہ کئی تالیں بنا کیں، جوآج تک برتی جاتی ہیں۔قوالی کا ڈھنگ تمام تر امیرخسر وہی کاربہن منت ہے۔صف قوالی کی شان د شوکت، شاہی در باروں اور امراء کی خاص مجلسوں تک ہی مدود نہ تھی۔جبیبا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بزرگانِ دین کے مزار اور درگا ہیں خصوصیت کے ساتھ وہ مقام تھے۔ اور آج بھی ہیں۔ جہاں محفل ساع کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ گھر انوں کے اندر ہی اس فن کی پرورش ہوئی۔ توال حضرات کسی خاص School of Music سے تعلق نہیں رکھتے ہتھے۔ بلکہ گھرانوں کے گائیک کلائیگی۔ نیم کلائیکی تھمڑی،غزل،خیال اور قوالی کے فن سے کلی طور پر آشنا ہوتے تھے اور بھر پورعلم رکھتے ہتھے۔عندالضرورت اور موقع کی مناسبت ہے سے سی بھی Genre کو پیش کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ گذشتہ سر اُسی برس میں قوانی ایک علیحدہ فن کے طور پینمایاں ہوئی۔اس حوالے سے بیرخاندانوں اور گھرانوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ مندوستان اور پاکستان میں قوالی کا انداز Execution قریباً ایک جیسا ہے، جس ہے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری کلاسکی موسیقی کی طرح سی جمی تجربیری تجربات سے دور رہی۔ایے مخصوص انداز Pattern یہ چلتی آ رہی ہے، کیکن یمی انداز شائداً س کا ارتقائی مقام بھی ہے۔قوالی Focal Point اُس کا براوراست دل کومتا از کرنے والا Rythem ہے۔ واقول کی تفای یا تال کے ساتھ Repeat ہوتے جوئے محرار یہ جملے، سننے والول یہ کیفیت وجد طاری کر دیتے ہیں، اس پر راگوں کے نفسیاتی اوصاف، ندببی اور روحانی عقیدت مندی سے متعلق اشعار، بیتمام عوامل کرانسانی طبالع سے لطیف قویٰ کو ہدف بناتے ہیں، جس کے نتیجے یں جذب ومستی کی کیفیت کا طاری ہونامشکل نہیں ہوتا۔

پاکستان میں گذشتہ برسوں میں قوالی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا سہرا صابری برادران کے سربندھتا ہے، جنھول نے پرانے خطوط پرنئ تصویر کشی ایک نرالے اور دکش انداز میں کی ۔ قوالی کوجنوبی ایشیا سے نکال کر بورب اور امریکہ میں متعارف کرایا۔ قوالی کے مرقبہ بول اور راگول میں نئی پوندکاری کر کے قوالی کے ترکیب بیان کوجا معیت دی۔ غلام فریدا ورمقبول صابری راگول میں نئی پوندکاری کر کے قوالی کے ترکیب بیان کوجا معیت دی۔ غلام فریدا ورمقبول صابری دونوں مجھے ہوئے فنکار تھے۔ کلا سیکی موسیقی پرعبور ہونے کی وجہ سے قوالی کو بلیغ انداز میں بردی استراحت سے بیش کرتے تھے۔ آج کل ان کی صاحب زادے امجد صابری فن قوالی میں بدلتے

زمانے کی نئی روح کے ساتھ اپنے اجداد کے اس فن کونٹی بلندیاں عطا کررہے ہیں۔

بین الاقوامی شهرت یافته فنکاراستادنصرت فنخ علی خاں نے فنِ قوالی کو جدید خطوط پراز سرنواستوار کرنے میں بہت اہم اور بنیادی کردارادا کیا ہے۔ جدید سازول کی Orchestration ے اُس کے قدیم اور روائی سازینوں میں اضافہ کیا۔ Saxophone ، Keyboard اور Drums کی صوتی میں یت ہے قوالی کی ہیئت تبدیل ہوئی۔نصرت فنتے علی خان نے قوالی میں اپنی خود ساخت سرگم کا بھی اضافہ کیا، یہ تیز رفتار تکراریہ جدیدفنی اعتبار ہے قوالی میں ان کی پہیان کی علامت بن كراً مجرا۔ شائفین اُن كے اس الجھوتے اور بگاندا ندازے آج بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ استادنصرت فتح علی خان کا گھرانہ اپنے آباؤاجداد کے حوالے نے فن قوالی کے ساتھ گہرے روابط ر کھتا ہے۔ اُن کے والداینے زمانے کے معروف قوال اور کلائیکی موسیقی کے استادوں میں شار ہوتے تھے۔اس لیے کلاسکی موسیقی سے تمام رموز سے کمل آگاہی انھیں بچین ہی میں نصیب ہوئی۔ بعد ازاں بیان کی فنی صلاحیتوں کی عالمی طور پر قبولیت تھی جن کے اعتراف میں Peter Gabriel اور Michael Brook جیسے شہرہ آ فاق Composers نے نصرت کتنے علی خال کے ساتھ کام کیا،اوراُن کے فن پر بنی متعدد Rocording کیں۔عالمی شہرت یا فتہ بھارتی کمپیوزر A.R.Rehman بھی اُن کے مداحوں میں ہیں۔نفرت فتح علی خاں کے ساتھ اپنے شکیت میں Vande Mataram کمپوزکیا۔اے۔آ رزمن نے البم Guru of Peace میں اُنھیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے''اللہ ہو''اور'' تیرے بنا''اپے سنگیت میں شامل کئے۔ Guinness Book of World Record کے مطابق نصرت فتح علی خان واحد آ رشٹ ہیں۔جن کی تخلیق كرده 125 البم ريكارة كے طور يرسرفيرست ہيں۔

نی نسل کے نمائندہ فنکار راحت فتح علی خان، استاد نصرت فتح علی خان کے بینیج Play Back ہیں۔ ہندوستان میں خصوصاً ان کی بہت پذیرائی ہوئی۔ قوالی اور Nephew فتح علی خان Singing میں یکسال مہارت رکھتے ہیں۔ کلاسیکل مزاج انہوں نے استاد نصرت فتح علی خان سے بطورشا گرد پایا، جوفلم سکیت میں بھی ان کا طرز اخیاز ہے۔ قوال گھرانے سے تعلق اور تعلیم کی وجہ سے تان اور High Pitch میں بہت صلاحیتیں وجہ سے تان اور مائل کرتے ہیں کہ ریا ہے استاد کے ورثے کو نیارنگ روپ عطاکریں گے۔

فلمی توالی کی تاریخ بھی کوئی زیادہ پرانی نہیں قریبا بچاس ساٹھ سال پہلے کی بات ہے جب توالیال فلموں کا حصہ بنیں۔ فارمولا فلموں میں ریہ تجربہ کا میاب نظر آیا، بعدازال فلم بینوں کی پہند کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ عرصہ تک میں معمول رہا کہ قوالیال فلموں کا لازمی حصہ رہیں۔ فلمی توالیوں کی مترنم دھن اور انداز کا طریقہ غیر فلمی قوالیوں جیسا ہی رہا۔ البتہ ان کا دورانیہ کم کیا گیا۔ شاعری کے امتبارے جیسے بیانیہ غزل محبوب کے عشوہ ، ناز ،حسن ونزا کت ،لب ورخساراور دلفریب شاعری کے امتبارے جیسے بیانیہ غزل محبوب کے عشوہ ، ناز ،حسن ونزا کت ،لب ورخساراور دلفریب اداؤں کے گردگھوتی ہے ، فلمی قوالی ہمی معاملات عشق کا اظہار رہے ہے۔ اس میں شکایت مزارج حسن بھی ہے۔ اقرار بیان وفا بھی ہے۔ رئیسی آتش دلبری بھی ہے۔ اورطلسم نگاؤ ناز کے چھلکتے ہیائے بھی ہیں۔ قرال دوبدو جملہ بندی اوررومزو کنا ہے دونوں انداز تکلم کے لیے موزوں ہے۔

فلمی قوالیوں 1958ء میں فلم ''الہلال'' کی قوالی ..... بمیں تو لوٹ لیا، مل کے حسن والوں نے سابھ کے سن والوں نے سن سیمتیں تو لوٹ لیا، مل کے حسن والوں نے سندول عام قوالی اسلمبیل آزاد قوال اور بھنواؤں نے گائی تھی، اسے شیون رضوی نے تحریر کیا تھا۔ 1958ء بی میں فلم '' سادھنا'' .....آج کیوں ہم سے پردہ ہے .....محرر فیع صاحب اور بلبیر نے گائی تھی۔ اس قوالی کو N. Dutta نے کمپوز کیا تھا۔

جس توالی نے قلمی تاریخ میں اپنالو ہا منوایا، جے Mother of Qwallis کہا جاتا ہوں نظم '' برسات کی رات' کی شہرہ آ فاق توالی ۔۔۔۔۔۔نہ تو کاروان تلاش ہے نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے۔۔۔۔۔۔۔اس توالی نیادر کھی ،جس میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی حدود میں رہتے ہوئے جد بدحد بندیال سامنے آ کیں، تینول شعبے شاعری، گلوکاری اور موسیقی کا باہمی ربط انتہائی بلندیوں کے ساتھ جلوہ سامال ہوا، ساحر لدھیانوی نے حب معمول موسیقی کا باہمی ربط انتہائی بلندیوں کے ساتھ جلوہ سامال ہوا، ساحر لدھیانوی نے حب معمول این موسیقی کا باہمی ربط انتہائی بلندیوں کے ساتھ جلوہ سامال ہوا، ساحر لدھیانوی نے حب معمول این موسیقی کا باہمی ربط انتہائی بلندیوں کے ساتھ جلوہ سامال ہوا، ساحر لدھیانوی نے حب معمول ایک ایک اور احوال بیان کیا۔ ساحر لدھیانوی ایک سوشلسٹ ، انقلابی شاعر تھے۔ اُن کے پورے کلام میں معاشر تی ناہموار یول، جن تلفیوں ،عدم مساوات اور نہ ہی پیشوایت کی چیرہ دستیوں کے خلاف احتجاج نظر آ تا ہے۔ اُن کا بے باک لہج مفلوک الحال اور استحصال زدہ طبقے کا تر جمان ربا، فلاف احتجاج نظر آ تا ہے۔ اُن کا بے باک لہج مفلوک الحال اور استحصال زدہ طبقے کا تر جمان ربا، اُن کی تمام فلمی شاعری اُن کے بنیادی موقف کی تر جمان ہے۔ وہ ایک صاحب طرز اویب تھے۔ اُن کی تمام نقاضوں کو لمحق وضایت ہیں ، اُجالوں کی طرف برو ھنے اور حضاور اور میں ہو سے اور اُس کی شاعری کی امریازی خصوصیات ہیں ، اُجالوں کی طرف برو ھنے اور حضاور میں میں اور اُس کی شاعری کی امریازی خصوصیات ہیں ، اُجالوں کی طرف برو ھنے اور حضاور

منزل پالینے کا اثباتی یقین اُن کی شاعری کامحور ہے۔ ساحر کی شاعری نے ہندوستانی فلموں کے نغمات کوئی زبان دی، ایک ولولہ انگیز لہجہ دیا۔ محبت کے فطری جذبے کو نئے اسلوب ومعنی عطا کئے۔ وہ طالب حسن ہیں لیکن محبت کے لیے در یوزہ گری نہیں کرتے۔ وہ حسن کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ حمثیت انسان کے لیے نہیں جہ وہ شرا کت حسن میں برابری کے فلسفہ کوقائم رکھنا چاہتے ہیں۔

مجھ کو کہنے دو میں آج مجھی جی سکتا ہوں عشق ناکام مہیں انگام مہیں انگام مہیں انگام مہیں انگام مہیں انگام مہیں انگلی ناکام مہیں انگلیب انگلیب کی خواہش، انھیں پانے کی طلب شوق بے کار مہی، سعی غم انجام نہیں شوق بے کار مہی، سعی غم انجام نہیں

تیرہ و تار،گھٹاؤں میں چھپے نوخیزار مان، ہرا یک گام پہ بھو کے بھکاریوں کی صدا، ہرگھر میں افلاس کا شور، ہرست میں انسانوں کی آہ و بکانے اُن کی روح کو پائمال کر دیا۔ اُن کو رنگتِ گلاب میں آرز ووُں کا خون نظر آتا تھا، وہ نغمہ وشعر کے قائل تھے۔ مگر

یہ کارخانوں میں لوہے کا شو روغل جس میں ہے دفن لاکھوں غریبوں کی روح کا نغمہ زیسہ کونا شاد کرنے کا فطری اثر زندگی بھران کی طبیعت پیمسلط رہا۔لیکن وہ افسر دگ کوئٹکست دینے کے لیے شمشیر بکف بھی رہے۔ سرخ طوفان کی موجوں کو جکڑنے کے لیے
کوئی زنجیر گرال کام نہیں آ سکتی
رقص کرتی ہوئی کرنوں کے علامم کی نشم
عرصۂ دہر ہے اب شام نہیں آ سکتی

191

کون جانے سے تیرا شاعر آشفتہ مزاج کتنے مغرور خداوک کا رقیب آج بھی ہے

زیر نظر قوالی میں ساحر لدھیانوی نے جذبہ عشق کو مذہبی روایات، ترکیبوں اور استعاروں میں بیان کیا ہے۔ فلسفہ عشق کی گا مُناتی وسعت اور ہمہ گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے استعاروں میں بیان کیا ہے۔ فلسفہ عشق کی گا مُناتی وسعت اور ہمہ گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی قوت کومندز ورطوفان سے مما ثلت دی ہے، جو بے کنارو بے حدود ہے، جس کی نہ کوئی منزل ہے نہ تھا نہ نہ کوئی راہ گزرہ اور نہ ہی کوئی ہم سفر ہے۔ عشق کے طوفان نہ بھی رُکتے ہیں، نہ کوئی روگ سکا ہے۔ جورکاوٹ سامنے آئے وہ شکے کی طرح ہم ہواتی ہے۔

وحشتِ عشق رئن و دار سے روکی نہ گئی کسی خبخر، کسی تلوار سے روکی نہ گئی عش مجنوں کی وہ آ داز ہے جس کے آگے کوئی لیال، کسی تلوار سے روگی نہ گئی

فلسفہ عشق، جذبات کی بیداری کا نام ہے۔جو کا نئات کی رگ و ہے ہیں موجود ہے۔
خدا خود عاشق ہے۔ بیدواردات جب انسان کو اپنی تحویل میں لیتی ہے تو انسان اُس وقت وجو دِ
انسانی کی کوئی اورشکل وقوت اختیار کر لیتا ہے، وہ کبھی لیل کے روپ میں نظر آتا ہے،اور کبھی قیس کا
روپ دھار لیتا ہے۔اردگرد کی اشیاء کا مفہوم، اُن کی ہیت بدل جاتی ہے۔رنگوں کی Spectrum کختیف نظر آنے لگتی ہے۔آ واز اورخوشہوم شہود ہوکر نگا ہوں کے سامنے آتے ہیں ۔ نصورات حقیقت
ثابت بن کرجسم ہوجاتے ہیں۔منزلیس خود جلی آتی ہیں، کیفیت عشق میں صحراود شت و بیاباں کے
معنی بدل جاتے ہیں۔قیس و لیلی دو مختلف اجسام نہیں بلکہ ایک قالب میں ڈھل جاتے ہیں۔

وہ بنس کے اگر مانگیں، تو ہم جان بھی دے دیں

یہ جان تو کیا چیز ہے، ایمان بھی دے دیں
عشق آزاد ہے، ہندو نہ مسلمان ہے عشق
آپ ہی دھرم ہے اور آپ ہی ایمان ہے عشق
جس سے آگاہ نہیں، شیخ و برہمن دونوں
اس حقیقت کا گرجتا ہو اعلان ہے عشق

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کی سرحدیں بے نشان اور بسیط ہیں، یہ چغرافیائی حدود سے ماورا ہے اس کا تعلق انسانی اخلاقیات کی بلیغ قدروں سے ہے۔ عشق زیننی گرد آلود جھکڑوں، نہ جی نفرتوں میں اور تو کی تقسیم سے پر کے سی اور منزل کی مسافت کا داعی ہے۔

غبار آلود رنگ و نب ہیں بال و پر تیرے تواے مرغ چن اُڑنے سے پہلے پرفشاں ہوجا

عشق، ندہجی آلائشوں ہے آلودہ انسانیت جس کی قبائے دربیدہ کی ہر تار مذہبی درندرل کے نو کیلے اورخون آشام دانتوں سے مزید تار تار ہے۔ جو گھروں، بستیوں، علاقوں، صوبوں اور ملکوں کے حصاروں بیس مقید ہے، اسے آزادی اور حریت کی حقیقی دنیا ہیں لے جاتا ہے۔ جہاں ندحزن وملال ہوتا ہے اور نہ خوف ورنج ، عشق کی آخری منزل هیقت عشق کا ادراک ہے اور هیقت عشق ذات والی کا ادراک ہے اور هیقت عشق نا دراک ہے اور هیقت عشق نا دراک ہے اور هیقت میں ذات حق ہوتی ہے۔

آرنسن کی بخس نگاہیں ہراس چیز کود کھے لیتی ہیں، جواس کے ذہن میں تخلیق پانے والے شاہکار کے لیے وجہ تمو ہو وہ اپنے تخلیل میں اس پر تجربات شروع کر دیتا ہے جے امام شہر ہوتا اور خدہی ہرنگاہ بصیرت افروز موقی ہے۔ ہرزہن اس صلاحیت کا حامل نہیں ہوتا اور خدہی ہرنگاہ بصیرت افروز ہوتی ہے۔ یہ انعام مخصوص لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ہمارا ماحول ساز وآ واز سے بحر پور، مختلف آ واز وں کا المحتا ہواا کی شور ہے جو ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا ہے۔ ہرکان سکتا ہے، کنتی ہرکان اس کا احساس نہیں رکھتا کہ وہ کیاس رہا ہے۔ اگرین بھی لے تو وہ اے گرفت میں لاکر دوسرے کو سنانے کے عمل سے محروم ہے۔ مدن موہن نے کہا تھا، ''ضروری نہیں کہ کسی دھن کا اوراک: سٹوڈ یوکی چارد یواری کے تدربی ہو تخلیق کا یمل تو ہروقت اور ہرآن جاری رہتا ہے، یہ اوراک: سٹوڈ یوکی چارد یواری کے تدربی ہو تخلیق کا یمل تو ہروقت اور ہرآن جاری رہتا ہے، یہ اوراک: سٹوڈ یوکی چارد یواری کے تدربی ہو تخلیق کا یمل تو ہروقت اور ہرآن جاری رہتا ہے، یہ

کسی مخصوص حالات کے تالیع نہیں ہوتا۔ گاڑی چلاتے وقت، لفٹ میں اوپر پنیچ جاتے ہوئے بچول کوسکول چھوڑتے وقت، لفٹ میں اوپر پنیچ جاتے ہوئے بچول کوسکول چھوڑتے وقت، چہل قدمی کے دوران، گویا کسی بھی لمجے کوئی ماحولیاتی آواز Inspire کرسکتی ہے جو بعد میں مختلف تراکیب ومحاس کی ریاضت سے ایک جامع دھن کی شکل میں ظہور پاتی ہے۔ دھن کواس کی اولین Source سے باہر لانے میں بہت جتن کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے لیے موسیقارا پی ذات کو بہت سے تجربات ومشاہدات سے گزارتا ہے۔

موسیقارروش اپن ذات کوموسیقی کے دجدان میں غرق کر کے دھن تخلیق کرتے تھے۔
ان کی چیش کردہ تمام موسیقی خواہ وہ کلا سیکی را گول پر بہنی ہو یا ان کی اپن تخلیق کر دہ ،سب کے سب
ان کی چیان کے مختلف حوالے ہیں ، ہرگیت تر اشیدہ ہیرے کی طرح ہے جس میں روشن لال جی کا چرہ نظر آتا ہے۔ موسیقار کا ہرا یک عمل سیچے عاشق کی طرح ''لیلی'' کو پالینے کی انتقابہ جبتو وس کے بہرہ نظر آتا ہے۔ موسیقار کا ہرا یک عمل سیچے عاشق کی طرح ''لیلی'' کو پالینے کی انتقابہ جبتو وس کے مانند ہے۔ ہر عمل کسی چلہ تھی سے کم نہیں۔ ایک ایک بندش اور Notation میں ریاضتوں کے نہ ختم بونے والے مرصلے ہوئے ہیں ، کئی کئی گر دشوں سے گزر کر جام جم بدست ساتی ، رونی آرائش محفل بندآ ہے۔

زیر نظر توالی کودل کی جس گہرائیوں ہے ساحرلد صیانوی نے لکھا، روشن جی نے بھی اُسی قدر جانفشانی ہے اُسے موسیقی کی وصنوں میں باندھا۔ اس قوالی کے تمام حصوں کا بغور جائزہ لینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سر بندی اور نغماتی ترتیب وترکیب میں کتنی محنت اور ریاضت کاعمل وضل ہے۔ بارہ منٹ اور سترہ سیکنڈ کی طویل قوالی جوابا جواب ہے، جے مردوں میں منا ڈے بہیر، باتش اور محدر فیع صاحب نے بیش کیا۔ عور توں کے جھے کو آشا بھو سلے اور سدھا ملہوترانے مرکزی آوازوں کے جھے کو آشا بھو سلے اور سدھا ملہوترانے مرکزی آوازوں کے صاحب میں متا تھی گیا۔

روش جی نے کھمائی مخاتھ کے راگ کا وقی میں بیہ قوالی کمپوز کی۔ قوالی کا آغاز ساز بنوں کی آمیزش سے ہوتا ہے۔ بی قوالی کا روایتی طریقہ ہے۔ بیابتدائیہ Prelude ہے پھر الاپ ہے جسے مناڈے نے آئے اپنے مخصوص کلا سیکی رنگ میں بہت ہی ماہرانداورخوبصورت انداز میں الاپ ہے جسے مناڈے نے آغاز تانوں کی سدھار کی نظر ہوتے ہیں، تہیں جمانے کی اوا یکی اور ابتدائی پیش کیا ہے۔ پہلے دومنٹ تو تانوں کی سدھار کی نظر ہوتے ہیں، تہیں جمانے کی اوا یکی اور ابتدائی شعروں کی تکرار بہت ہی دلنواز ہے ۔ قوالی کا چلن، ڈھول اور طبلے کی تھاپ کو بتدرت جمیز ہوتا تا ہے۔ معروں کی تربیا نصف قوالی گزر جانے کے بعد Pase تبدیل ہوتی ہے اور Momentum

براهتا ہے جواختیام تک جاری رہتا ہے۔ قوالی کی بیسبک رفتاری اُس کا نقط عروج ہے اور بیسکسل ول بیاثر انداز جوتا ہے۔

> جال سوز کی حالت کو جال سوز ہی سمجھےگا میں شمع سے کہتا ہوں محفل سے نہیں کہتا

یہ وہ مقام ہے جہاں قوالی میں محدر نیع صاحب کی Entry موزوں کی گئی ہے۔ روشن جی قوالی کی سنگت کو بھر پور Speed کے ساتھ ایک ایسے ماحول میں لاتے ہیں جیسے محفل عروس میں ہر چیز پروگرام کے مطابق تر تیب پا چیکی ہو، اور نظریں دلہن کی آمد کے لیے مجتسس، منتظراور مرکوز ہوں، گری محفل عروج پہ پہنچانے کے بعد ہار مونیم کا ایک بہت ہی دلکش اور قدرے او نچا Note کو یا/اعلانہ ہے کہ وہ آئے جن کا انتظار تھا۔ در باری راگ کے بہت ہی دلآ ویز الاپ کے ساتھ محدر فیع صاحب پی انتہائی جاں گداز اور مترنم آواز کے ساتھ قوالی میں واضل ہوتے ہیں۔

وحشت دل رس و دار سے روگ نہ گئی کسی خبخر کسی تکوار سے روگ نہ گئی عشق مجنوں کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلی، کسی تکوار سے روگ نہ گئی ریہ عشق عشق ہے، عشق عشق

مناڈے، بلیر، باتش، سدھا ملہوترا اور آشا بھوسلے کی آوازس لینے کے بعدر فیع صاحب کی آواز کا جادوئی اثر دل تھینچ لیتا ہے۔ کیا خوب انداز ہے۔ سُر، روانی اور تلفظ اس قدر پُر اثر ہے کہ انسان کیف وسرور میں کھوجاتا ہے۔

مندرجہ ذیل بند میں حسن آواز اور اوا کیکی ملاحظ فرمائیے نازو انداز ہے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں بیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی نہیں جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی نہیں

قوالی کے Aythem اور آ واز کی جمالیاتی کشش ہرصاحب دل کومیلان کے اس دائرہ

اثر میں تھینے لاتی ہے، جہاں طلب وجہ ومشترک ہیں۔عاشق ومعثوق ایک ہی دھڑکن ہے وھڑ کئے ہیں، جہاں حسن اپنے نقدس کی ہارگاہ ہے خود ہیں، جہاں حسن اپنے نقدس کی ہارگاہ ہے خود ہی اپنا نظارہ کرنے کامتمنی ہے، جہاں مادیت، مابعدالطبیات میں ظہور پاتی ہے، جہاں منزل سفراور سفر اور سفر منزل بن جاتا ہے، جہاں سورج، ہوا، ستارے، قوس قزح کے سارے رنگ وادی سمندر، جزیرے، بادل صحرابہ صحرااڑتے ہے آتے۔ ہیں فقط اس آ وازکی زیادت کو۔

جب جب برشن کی بنسی یا جی نظی رادها سے کے جان ، اجان کا دھیان بھلا کے لوک لاج کو تج کے بان ، اجان کا دھیان بھلا کے لوک لاج کو تج کے بن بن ڈولی جھنگ وُلاری بیمن کے بریم کی مالا درشن جل کی بیاس میرا پی گئی زہر کا بیلا درشن جل کی بیاس میرا پی گئی زہر کا بیلا میں عشق ہے

الله اور رسول کا فرمان عشق ہے لیعنی حدیث عشق ہے تعمق حدیث عشق ہے قرآن عشق ہے گرمان عشق ہے گرمان عشق ہے اور جان عشق ہے اور جان عشق ہے اور جان عشق ہے

عشق سرمد، عشق ہی منصور ہے عشق مویٰ، عشق کوہ طور ہے خاک کو بت اور بت کو دیوتا کرتا ہے عشق انتہا ہیہ ہے کہ بندے کو خدا کرتا ہے عشق میں عشق عشق ہے

مجموعی طورتمام فنکاروں نے بہت ہی ماہراندا نداز میں اپنا پنا حصداس قوالی کی زینت بنایا، خصوصاً مناڈے صاحب کے کلاسیکل ٹکڑے بڑی اضافت کے ساتھ اس قوالی کی شان کو دوبالا کرتے ہیں۔ ربط اتنا گہرااور جڑواں ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ سے فلمی گلوکار ہیں، بلکہ پروفیشنل قوال گلتے ہیں (اس قوالی نے بہر کیف آئندہ آنے والی فلمی قوالیوں کے لیے ایک مضبوط بنیا در کھی )۔

اس قوالی کا احاط اثر وسیج اور ہمہ گیر ہے۔ سننے والے خود کو دیار عشق میں مجنول کے ہمراہ صحرانور دی کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔قوالی کالتنگسل، روانی،غنائیت، موسیقیت دککش و لآویز ہے۔ چھوٹی جھوٹی بندشوں کے پس منظر میں جہان معنی چھپا ہوا ہے، تراکیب وشوکت الفاظ اور معنویت نے شعرو حکمت کے بلیغ مضامین کو گیت کا سارنگ دے دیا ہے۔

## عظمت كردار

محمدر فیع صاحب کے نمر میں سرگم کی تمام رعنا کیاں پورے خواص اور جر پور آب و تاب
ہے جلوہ فرمانظراتی ہیں۔ سرگم کے صوتی اثرات کی کوئی الیی تعبیر نہیں جو محمدر فیع صاحب کی آ وازگ
گرفت سے باہر ہو۔ ہیں نہیں سمجھتا کہ فئ کاراندا عجاز کی اُستاد کے سامنے زانو ہے ادب طے کرنے
ہے نہیں ملتا ہے۔ بلکہ بیبیش بہا دولت فطرت کی عنایت خاص ہے۔ فطرت نوازتی ہے، بینوازش
اُس لیحے زیادہ بے در پنج اور بے محابا ہو جاتی ہے جب سائل ہیں جو ہرا تکساری ہو ہو جاتا ہے۔
اُس ان ساج میں عزت چاہتا ہے۔ سرفرازی چاہتا ہے، ای لیے تو شب وروز محنت کرتا ہے اُس کی
اُسان ساج میں عزت چاہتا ہے۔ سرفرازی چاہتا ہے، ای لیے تو شب وروز محنت کرتا ہے اُس کی
گاوش اگر اے فضیلت کی دستار نہ پہنا گے تو محنت رائیگاں گئی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے باتحت کام
گرتاد کی کرخود کوا ہے قدے ہوا ہو تھے لگتا ہے، دراصل شہرت انسان کو بدحواس کردیتی ہے۔

یہ حقیقت سب پہ عیاں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جومقام اور شہرت محمد رفیع صاحب کوعطا کیا ہے وہ ہے مثال ہے، لیکن انہوں نے بھی بھی اپنے فن کو اپنا ذاتی کسب نہ سمجھا، بلکہ اسے خدا کی دین اور عنایت ہی جانا، وہ تمام فنکار واحباب جن کے ساتھا اُن کا انھنا بیٹھنا تھا، سب بیک آواز اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ بہت منکسر المز ان اور شریف النفس انسان تھے، سادہ طبیعت اور غریب پرور تھے، بھی شہرت کے مصنوعی وام فریب میں نہ آئے، نہ ہی دولت کا جھوٹا نشد آئیں اور غریب پرور تھے، بھی شہرت کے مصنوعی وام فریب میں نہ آئے، نہ ہی دولت کا جھوٹا نشد آئیں بساط مختور کر سکا۔ کامیابی انسان کو بدست کر ویت ہے۔ اس برستی میں وہ حقیقت سے دور ، اپنی بساط سے باہر بلکہ اپنے جاسے ہے بھی نکل جاتا ہے۔ کامیابی کے Glamour میں اپنا تو از ن برقر ارکست بھی ایک جو صلے اور جراکت کی بات ہے۔

محرر فیع صاحب اپنی ذات میں درویش صفت مجھے۔ ونیا داری کے مادی معیاروں

سے بہت دور، خودا پنے معیار بنائے ، نخوت اور تکبر کونز دیک ندآنے دیا، سب سے بجز وانکساری سے بیش آئے۔ ہر نئے فنکار کی دلجو کی اور پذیرائی کی، حوصلہ بڑھایا، دادری فرمائی، بھی بھی نو دارد فنکاروں کو اپی شہرت کے جلال سے مرعوب نہ کیا، جو بھی آیا جس نے چاہا اُس کے ساتھ گالیا اور گئے لگالیا۔

ہرکوئی فن کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتا، اس لیے فنکارکوا نتبائی عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور جھکے رہنا جا ہے بتشکر کی اس بجا آ وری کے طفیل اللہ رب العزت فن کار کی صلاحیتوں ہیں مزید اضافے کرتا رہتا ہے۔ ایک سچا فنکار بھی بھی اپنے فن کو حصول دولت کا ذریعے نہیں بناتا۔ دولت اگر مل بھی جائے تو وہ اُسے ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتا ہے۔

1960ء کی دہائی گے اولیں سالوں میں معروف گلوکارہ لتا متعیشکر کے ساتھ غالبا انہی وجوہات کی بنا پیٹھر رفیع صاحب کا اختلاف ہوا تھا، وہ اپنی کی کورو بارنہیں بنانا چاہتے تھے۔ لتا متعیشکر کا مؤقف تھا کہ گاناریکارڈ ہوجانے کے بعد بھی رائلٹی کی صورت میں پچھ معاوضہ فنکار کو طبح رہنا چاہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ ٹھر فیع صاحب اُن کے مؤقف کی تائید میں اُن کا ساتھ دیں، تاکہ وہ پروڈ یوسرز اور ریکارڈ نگ کمپنیوں ہے اپنی بات منواسیس۔ اُس زمانے یا آئ کے کاروباری تاکہ وہ پروڈ یوسرز اور ریکارڈ نگ کمپنیوں ہے اپنی بات منواسیس۔ اُس زمانے یا آئ کے کاروباری دور میں، جہاں ہرشے ہیے کے تناظر میں دیکھی جاتی ہے، لٹا منظیشکر کا یہ مطالبہ قابل اعتر اض نہیں لگتا کے لیکن ٹھر رفیع صاحب کے لیے بی قابلی قبول صرف اس وجہ سے نہ تھا، کمون کو دولت کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اُن کی دانست میں گلوکار نے ایک مرتبہ جب گانا گا کراپئی اُجرت وصول کر ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اُن کی دانست میں گلوکار نے ایک مرتبہ جب گانا گا کراپئی اُجرت وصول کر فرائس کے بعدا سے اور جا ترنہیں ، ان کا مؤقف حق پرستاندا ورسچائی یہ مختاہ ۔ نہی کھی تھا۔ بی کی شکل میں کیوں نہ ہو، مناسب اور جا ترنہیں ، ان کا مؤقف حق پرستاندا ورسچائی یہ مخت تھا۔

ا پے تمام کیرئیر Carrier میں، جب بھی بھی پیسے کا مسکد در پیش ہوا انہوں نے بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا بھی بھی اپنے کام کو وجہ ُ نزاع نہیں بننے دیا۔ چندایک واقعات پیش فدمت ہیں جن سے شائیقین سنگیت بخو لی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی بھی اپنے فن کو دولت کے زازو ہیں بھی نہ تولا۔ جس نے جتنا معاوضہ دیا خوشی سے تبول کرلیا۔

1953ء میں فلم ''کھوج'' کے لیے ٹاربری (جو بعدازاں پاکستان آگئے تھے، اپنی محنت اور لگن سے پاکستان میں بے شار فلموں کے لیے موسیقی تر تبیب دی اور شہرت پائی۔ وہ

پاکستان گے صف اوّل کے موسیقاروں میں شار ہوتے ہے) نے موسیقی تر تیب دی، اور متعدد گانوں کے لیے رفیع صاحب ہے رجوع کیا اور گانے گوائے ۔۔۔۔۔ چند کا دل ٹوٹ گیا۔۔۔۔ پروڈ پوسر کی مالی تنگدی یا کسی اور وجہ وہ طے شدہ معاوضہ ندد سے سکے مجمد رفیع صاحب نے بھی ان کی مالی مشکلات کا ندازہ کرلیا۔ چنانچے نار بزی صاحب سے ہرگانے کا صرف ایک روپیے بطور معاوضہ اس لیے لینے پرآ مادگی ظاہر کی تا کہ بچھ نہ لینے اور مفت گانے کی صورت میں موسیقار اور معاوضہ اس لیے لینے پرآ مادگی ظاہر کی تا کہ بچھ نہ لینے اور مفت گانے کی صورت میں موسیقار اور پروڈ یوسر شکی یا خفت محسوس نہ کریں اور شرمندہ احسان ندر ہیں۔ ایک روپیے اجرت موصول کر کے انہوں نے ان حضرات کا بجرم رکھ لیا۔ یا در ہے کہ اُس وقت مجمد فیع صاحب کی عمر انتیس 29 برس انہوں نے ان حضرات کا بجرم رکھ لیا۔ یا در ہے کہ اُس وقت محمد فیع صاحب کی عمر انتیس 29 برس

فلمی دنیا سے وابستہ کئی نووارد Unestablished موسیقار محدر فیع صاحب سے رجوع کرتے اوراس خواہش کا اظہار کرتے کہ آگروہ چند نغمات ان کی زیرتر تیب موسیقی میں گا دیں تو انہیں کامیابی کا سرمیفیکیٹ مل جائے گا اور سنگیت کی دنیا میں اُن کی بیچان بن جائے گی اور استحکام حاصل ہوجائے گا۔ محدر فیع صاحب نے ایسے بہت سے نئے موسیقاروں کی دھنوں میں استحکام حاصل ہوجائے گا۔ محدر فیع صاحب نے ایسے بہت سے نئے موسیقاروں کی دھنوں میں گانے گائے بلکہ بعض کی تو مالی اعانت بھی کرتے رہے تا کہ ان کی نشوونما اور ربوبیت کی منزلیں آ سان ہوجا کیں۔

میوزک ڈائر یکٹرسین جگ موہین کہتے ہیں کدایک پروڈیوسر محرر فیع کے بڑے مداح اور گرویدہ سے اور جواہتے سے کہ اُن کی فلم کے لیے وہ گانا گا کیں، اس پروڈیوسر نے سپن جگ موہین ہے کہ اُن کی فلم کے لیے کہا اور خود اس سوچ میں ببتلا ہو گئے کہ وہ رفیع صاحب کا معاوضہ کیسے دے یا کیں گے، اس تذہذب کے باوجود بھی وہ مُصر رہے کہ گانا رفیع صاحب کا معاوضہ کیسے دے یا کیں گے، اس تذہذب کے باوجود بھی وہ مُصر رہے کہ گانا رفیع صاحب کا ہی چاہیے۔ بہر کیف بچھ طے یا گیا، گانا تیار ہوا، ریبرسل وغیرہ بھی ہوتی رہی۔ ریکارڈنگ والے دن محرر فیع صاحب وقت مقررہ پراسٹوڈیو پہنچے، ریکارڈنگ سے قبل موسیقار اور پروڈیوسر کی غیر معمولی کیفیت و کھے کر آئیس اندازہ ہوا کہ، پچھٹھیک ٹیس، کہیں کوئی الجھاؤ ہے۔ دریافت کرنے پرسپن جگ موہون نے ہمت کا دامن تھا متے ہوئے سچائی کو بیاں کیا کہ آپ ریکارڈنگ کے لیے ہارے پاس بچھ دریاورڈنگ کے لیے ہارے پاس بچھ دریاورڈنگ کے لیے ہارے پاس بچھ نہیں، یوسنتے ہی ہوئے تی والے ہارے پاس بچھٹیں ہیں،

یہ تو کوئی الیمی پریشان کن بات نہیں۔آپ گاناریکارڈ سیجے۔گاناریکارڈ ہوا۔جذب اورسچائی سے
گایا۔ معاوضے کے ساتھ اور بلامعاوضہ گانے میں بڑا فرق ہے لیکن محمد رفیع صاحب نے محض
پیموں کی وجہ سے اپنے فن کو بھی گر بمن نہیں لگنے دیا، اپنے ہر نفنے کے ساتھ پوراپوراانصاف کیا، گانا
دلیپ کمار کے لیے گایا ہو یا جائی واکر کے لیے ۔نوشاد علی کے لیے گایا ہو یا شار ہزی کے لیے ۔لتا
منگیشکر کے ساتھ گایا ہو یا شاروا کے ساتھ ہرگانے کو اُس کی منزلت اور حرمت کے ساتھ گایا۔ ہر
سیجے فنکار کی بہی پیچان ہوتی ہے کہ وہ کسی طور بھی اپنے فن پرآ پیج نہیں آئے دیتا۔ پیسا س کی راہ
بیں جائل نہیں ہوتا۔

محر رفیع صاحب کے لیے سگیت ہی اول اور آخر تھا۔ جب بھی وہ کوئی کمپوزیشن Composition سنتے ، آگے بڑھ کر گلے لگاتے اوراے گانے کے روپ میں ڈھالنا چاہے۔ انھوں نے بھی اس بات کواہمیت نددی کہ کمپوزیشن بنائی کس نے ہے، کسی چھوٹے موسیقار نے یا کسی بڑے نے ، وہ شخصی ناموں کے بجائے ، دھن کی المبیت اوراس کے جمالیاتی حسن کو دیکھتے سنے ۔ لائے ۔ ان کے ماتھ جب گانے کا موقع آیا تو بیہ جان کرلنا نے ان کے ساتھ کام کرنے ہے گریز کیا کہ وہ فلمی دنیا میں سنتے ہیں، کوئی موقع آیا تو بیہ جان کرلنا نے ان کے ساتھ وہ کام نہیں کرسکتیں ۔ لنا کے اس انگار نے او۔ پی ۔ نیر ساحد کی شخصی انا کو ایسی گرند بہنچائی جس کا زخم اُن کے پورے کیرئیر کے دوران مندمل شہوا۔ نیتجہ کے طور پروہ بھی لنا ہے ایسے چنظر ہوئے کہ پھر بھی بیٹ کربھی ان کی طرف ند دیکھا اورا پی نتیجہ کے طور پروہ بھی لنا ہے ایسے چنظر ہوئے کہ پھر بھی بیٹ کربھی ان کی طرف ند دیکھا اورا پی

دوسری جانب 1950ء میں دیوندرگول کی فلم '' آنگھیں'' جو بحیثیت میوزک ڈائز یکٹر مدن موہن کی پہلی فلم تھی، لآ کی آ واز کے سروپ اور ان کی شہرت کو پیش فظر رکھتے ہوئے، مدن موہن نے لا منگیشر سے رجوع کیا کہ وہ اُن کی فلم کے لیے گانے گا کیس ۔ لا نے یہاں بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ نیانام اورکوئی تجربنہیں، لہذا گانے سے انکار کر دیا۔ چنا نچے راجہ مہدی علی خان اور بھرت ویاس کے لکھے ہوئے تمام گانے مدن موہن نے شمشاد بیگم سے گوائے۔ اس فلم کے کمریب میوزک نے جب آئیس ایک متندموسیقار بنا دیا اور اُن کی دھنوں کا چرچا ہوا تو آئندہ کامیاب میوزک نے جب آئیس ایک متندموسیقار بنا دیا اور اُن کی دھنوں کا چرچا ہوا تو آئندہ کامیاب میوزک نے جب آئیس ایک متندموسیقار بنا دیا اور اُن کی دھنوں کا چرچا ہوا تو آئندہ کامیاب میوزک نے جب آئیس ایک متندموسیقار بنا دیا اور اُن کی دھنوں کا چرچا ہوا تو آئندہ کامیاب میوزک نے جب آئیس ایک متندموسیقار بنا دیا اور اُن کی دھنوں کا چرچا ہوا تو آئندہ سال بنے والی فلم ''اوا'' 1951ء کے تین گانے مدن موہن کے لیے گا دیئے۔ یہ وہ بی مدن موہن

تھے جنہوں نے بعد کے آنے والے دور میں لتامنگیتگری آواز کا وہ رخ دنیا کودکھایا، جس کی کھوج کوئی دوسراموسیقارندلگاسکا۔

اس کے برمکس محدر فیع صاحب نے ہر نے موسیقار کے نغمات گا کرفلم انڈسٹری میں لوگوں کو نہصرف نام دیا بلکہ پہچان بھی دی۔فلم انڈسٹری میں نام، رتبہ اور تجربے کو بہت فوقیت حاصل ہے۔ کئی ہنرمندافرادا ہے تخلیقی فن یاروں گواٹھائے در بدرٹھوکریں کھاتے ایسے ٹھکانوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، جہاں ان کی محنت بازیاب ہو سکے لیکن اس بازار میں ہوسنا کی کا بیرعالم ہوتا ہے کہ نجیف و نادار کوتو پنینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ خونخو ارنہنکو ں کی طرح ہوس کے جڑے کھولے کئی حریص محض اس انتظار میں ہوتے ہیں جود دسروں کی تخلیق کو بلا معاوضہ ہڑ پ كركےا ہےا ہے نام ہے منسوب كرد ہے ہيں۔ فلمي دنيا كي داستانيں اتنى پراگندہ اور فتيح ہيں جن یر کئی ناول اورا فسانے لکھے جاسکتے ہیں۔لیکن ای فلمستان میں محدر فیع صاحب جیسے فرشتے بھی تھے جو ہر دفت ایسے انسان کی تلاش میں رہے جن کے فن کو اُن کے سہارے کی ضرورت تھی ،اور پیسہارا ا یک کوئیس بلکہ لا تعدا دلوگوں کوانہوں نے دیا گئی لڑ کھڑاتے قدموں کواپنا کندھا پیش کیا تا کہ حصول رز ق کی اس بھا گم دوڑ میں وہ قدم جماعیں ،اس موضوع پر بھی ناول اورا فسانے لکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے جیسے ابھی بیان کیا کہ وہ کمپوزیشن پہ فریفتہ ہو جاتے ، دوسری کوئی تفصیل یا معلومات اُن کے لیے ٹانوی ہو جاتی تھی۔1965ء میں فلم'' سنگرام'' بنی اس کےموسیقار تین نو وارد ، لالہ۔اسداورستار مٹھے۔ بیشنوں سازندے تھے مختلف موسیقاروں کے ساتھ کا م کرتے كرتے شكيت كے ميلانات ہے آشنا ہوئے اور كمپوزیشن كی طرف مائل ہو گئے۔اگرر فیع صاحب نکتہ چیں ہوتے اوران کے حسب دنس کے بخیئے اُدھیرنے شروع کر دیتے اور گانے ہے انکار کر ویتے تو ہم آج ایک انتہائی دل نشین گانے سے محروم رہتے گانا پیتھا۔ .... میں تو تیرے حسین خیالوں میں کھو گیا ..... میمن لوگوں ہے مرقت اور حسن ظن کا نتیجہ تھا کہ آج ہم اتنے پر کشش گانے سے لطف اندوز ہور ہے ہیں۔

ی-ارجن C.Arjun بھارتی فلمستان میں کوئی بڑا نام نہ کما سکے بلین آپی قابلیت اور کشتیت سے گیرے رجی ان اور ملن کی بابت وہ بڑے ہی سمجھے جانے چاہئیں۔ آغاز کار میں سندھی سنگیت سے گیرے رجی ان اور ملن کی بابت وہ بڑے ہی سمجھے جانے چاہئیں۔ آغاز کار میں سندھی میوزک ڈائر بکٹر Bulo C. Rani سے وابستہ رہے۔ بعدازاں اپنے طور پر فلموں میں میوزک

دینا شروع کیا۔ شاعر جاں نار اختر کے ساتھ خاص مراسم رہے اور دونوں کی جوڑی نے گئی خوبھورت نغمات تخلیق کے ہے۔ محمد رفیع صاحب نے ان کی ایک فلم .....میں اور میرا بھائی ..... اوگوری ظلم کرے زلف کا بھر جانا ..... اور و میرا بھائی ..... انسان کتنے جگہ بیتے یونہی رہانا دان .... محمد فیع صاحب کو جب ان کی مالی حالت کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے گانوں کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ ان کا ایک اور معروف گانا 1964ء میں بنے والی فلم می نزیم ملن کی سے اس بیٹے موالیت کے بارے میں بنے والی فلم می نزیم ملن کے جو سے بہل جائے گی .....ی ۔ ارجن اپنے اس گانے کو مہرات ہوئے ہیں بنے والی فلم ہوا کے کہ سے ارجن اپنے اس گانے کو مہرات کے بیول ہوئے بیت نازاں ہوا کرتے تھے اور محمد فیع کی آواز کی مداحت میں تہنیت کے پھول بیسے کی جھوا در کرتے تھے۔ اس گانے کے بارے میں بھی یہی سنا جاتا ہے کہ رفیع صاحب نے کوئی پیسے کی اور جن سے نیس لیا تھا۔ ارجن سے نیس لیا تھا۔

موسیقار"بابل" بھی فلم جگت میں کوئی بڑا مقام نہ پاسکے چند فلموں تک بئ محدود رہے۔ 1961ء میں فلم ''نفلی نواب'' کا میوزک کمپوز کیا۔ اس فلم میں محمد رفیع صاحب کے علاوہ طلعت محمود، آشا بھو سلے اور کمیش ہے بھی گانے گوائے۔ دوگانے محمد رفیع صاحب نے گائے کیفی اعظمی کے لکھے ہوئے نغمات نے بابل کی شہرت کو جار جا ندلگا دینے۔ ایک گانا تھا۔ سے چیئرے جو دل کا فسانہ ساور دوسمرا گانا۔ سبتم یو چھتے ہوئشتی بلا ہے کہیں ہے۔ سب

پنڈت شیورام کے لیے 1955 میں فلم ''او نجی حویلی'' میں کامیاب گانا'' دولت کے حجو نے نشخ میں ہو پورام کے لیے 1955 میں فلم ''او نجی حویلی'' میں کامیاب گانا'' دولت کے حجو نے بنا میں ہو پور'' گاکر اُنھیں کامیابی کی مند پہ براجمان کیا۔اس گانے نے بچاس کی دہائی میں شہرت یائی تھی۔

ے تارموسیقار ہیں جن کے کیرئیرکو بنانے یا اُسے سنجالا دینے کے لیے اُن کا ساتھ دیا۔ نہ صرف گانے گائے بلکہ اکثر اوقات اپنی جیب سے پیسے دے کرمعاونت کرتے رہے۔ بہت سے نام ہیں جو گنوائے جاسکتے ہیں۔ جن ہیں دیوراج ، دھنی رام ، جانی بابو، چینن شیام ، جیتو پٹن ، پچھی رام ہری ملہوتر ا، نریش ہنس راج۔ ایس۔ کے پال ،فن کی دنیا کے بینام ایک کمھے کے لیے روشن ہوئے کیکن جو بات روشن ہوئے کیکن جو بات اوجیل ہوگئے۔ لیکن جو بات قابلی توجہ ہے وہ یہ کہی کو بھی انگار نہیں کیا۔ سب کواپن آ واز کی خیرات با نشخے رہے۔ جی ایس۔ کو بلی جواو۔ پی ۔ غیر صاحب کے میوزک اسٹنٹ سے ،اُن کے لیے گانے گائے تا کہ وہ خود مختار

حیثیت سے اپنامقام بناسکیں۔موسیقار دلال سین کے لیے اور انو ملک کے والد سر دار ملک کے لیے گانے گائے جن میں فلم بچپین 1963 ء کامشہور گانا۔

" جھے تم ہے محبت ہے مگر میں کہ نبیں سکتا"

عاجزی اورانکساری کا میالم تھا کہ جب بھی Concert کے لیے بیرون ملک جاتے تو بوائی جہاز میں بھی فرسٹ کلاس میں نہیں بیٹھے، بگنگ کرواتے وقت ہی کہا کرتے تھے کہ جہاں سب سازندے اور دوسرے احباب بیٹھیں گے، میں بھی اُس عوامی کلاس میں سفر کروں گا۔ مساوات کے قائل تھے، اورسب کوعزت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔

1963ء میں جب فلم دوئ بن ( یعنی کشمی کانت پیارے لال کا بطور موسیقارید پہلا سال تھا) رفیع صاحب نے اس فلم میں تمام گانوں میں اپنی روح پھونگ دی، اس فلم کی کا میاب موسیقی اورر فیع صاحب کے گانوں کی وجہ سے کشمی کانت پیارے لال بھارت کے صف اول کے میوزک ڈ اٹر یکٹر بن گئے ، اٹھی گانوں کی وجہ سے ان دونوں موسیقاروں اور محمد رفیع صاحب کو میوزک ڈ اٹر یکٹر بن گئے ، اٹھی گانوں کی وجہ سے ان دونوں موسیقاروں اور محمد رفیع صاحب کو میوزک ڈ اٹر یکٹر بن گئے ، اٹھی گانوں کی وجہ سے ان دونوں موسیقاروں اور محمد رفیع صاحب کو کامیابی کامیابی کامیابی کامیابی کامیابی کامیابی کامیابی کامیابی کامیابی وار کئے ۔ محمد رفیع اکیڈ بی کے افتتاح کے موقعہ پر فلمٹار جتندر کے ایک اورستائش کے پھول نجھاور کئے ۔ محمد رفیع اکیڈ بی کے افتتاح کے موقعہ پر فلمٹار جتندر کے ایک

'' میں نے ایک فلم پروڈیوں کی تھی جوانڈسٹری کی سب سے بڑی ناکام اور سب سے مرشی فلم تھی۔ ہس نے مالی اعتبار سے جھے بہت پچے دکھیل دیا اُس فلم کانام تھا'' دیداریا'' چارسال کا عرصہ اُس فلم کے بنے میں لگا۔ رشی کپور بھی میر سے ساتھاں فلم میں تھے۔ فلم کے آغاز کے وقت رفیع صاحب نے ایک گانا گایا تھا۔ اور تین چارسال بعد فلم کے آخری شیڈول کے موقع پر بھی ایک گانا کشور اور رفیع صاحب کاریکارڈ ہوا۔ یہاں مجھے بچھ معاوضے کے بارے میں بتانا پڑ گیا۔ کشور کمار کا ایک اسٹنٹ تھا عبدل جس سے معلوم ہوا کہ وہ گانے کا بیس ہزار روپیہ لیتے ہیں۔ بہر حال مارکا ایک اسٹنٹ تھا عبدل جس سے معلوم ہوا کہ وہ گارڈ ہوا تھا۔ جو نجی میں گر پہنچا۔ رفیع صاحب کے برادر نبی میں گر پہنچا۔ رفیع صاحب کے برادر نبی میں گر پہنچا۔ رفیع صاحب کے برادر نبی صاحب کے ہو نبی کہا کہا گون بات کر لیس میں نے فون کیا تو رفیع صاحب بہنجا بی میں کہنے گئے کہ ' جیتے (جندر) تیرے کول پیسے کچھ زیادہ ہو گئے نبیں۔'' میں نے کہا ، کیا ہوا۔ بولے کہا ہے گئے کہ ' جیتے (جندر) تیرے کول پیسے کچھ زیادہ ہو گئے نبیں۔'' میں نے کہا ، کیا ربیا گانا گرادڈ کیا تھا تو چار ہزارد ایس لے کرا گئے تھے۔ اب بی ہیں ہزار کیوں دیے ہیں۔ جب پہلا گانا کشے دہوراد ہزارد ایس لے کرا گئے تھے۔

ایسا کیریکٹر آج کی دنیامیں اوروہ بھی فلمی صنعت میں جہاں ہر مخص کا ہاتھ دوسرے کی جیب ٹول رہا ہوتا ہے۔ کہاں ممکن ہے۔ بیسے کے لیے بڑے بڑے سرالحین لڑ کھڑا جاتے ہیں۔ بیسے اگر ہو بھی تب بھی ہوں کم نہیں ہوتی ۔ اور یہاں کیفیت سے کہ پاس آ یا ہوا مال واپس کیا جارہا ہے کردار کی بی خطمت ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔

نوشادصاحب نے جوواقعہ یہاں فرمایادہ بھی شائفین کے لیے پیشِ خدمت ہے۔ لب پہ ہلکا ساتبہم، تان بورہ زیب و تن ہر ادا مستی میں ڈونی، ہر نظر بادہ فروش

فلم''کو و نور'' کے لیے''راگ حمیر'' میں میدگانا جب .....مرھوبان میرا رادھیکا ناچ رے .... میں نے بنایا،اورمحدر فیع صاحب کوسنایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔لیکن فلم کے پروڈیوسر کہنے گئے۔کہ لوگ میدگانا پسنہیں کریں گے۔ بیبہت مشکل راگ ہے۔محدر فیع صاحب نے فرمایا کہ حضور مجھے ایک دفعہ بیگانا گانے و بیجے اور بیس آپ ہے اس کی کوئی فیس نہیں اوس گا، اورا گریہ گانا کو گوں کو پہند آگیا تو بھرمند ما گلی فیس آپ ہے لوں گا۔ پروڈ پوسر نے کہا منظور ہے۔ بیس نے بھی کہا کہ اس جگہ ہے جس کوئی دوسرا گانا نہیں بناوک گا۔ بہی گانا رہے گا۔ بہر کیف وہ گانا رہا جگا۔ اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو ریکارڈ ہوا، اور محرد فیع صاحب نے جم کر اورڈ وب کر اس گانے گوگایا۔ اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو یہ گانا متبول ہوا۔ لوگوں نے پہند کیا۔ فلم کے پروڈ پوسر نے محمد فیع صاحب ہے کہا کہ آپ جیت گئی نامتیوں ہوا۔ لوگوں نے پہند کیا۔ فلم کے پروڈ پوسر نے محمد فیع صاحب نے کہا کہ مری فیس جھے لل گئی۔ اس میں ایک کو پہند کیا۔ گئی۔ اس کانے کو پہند کیا گئی۔ اس کانے کو پہند کیا گئی۔ اس کیا۔ اس کانے کو پہند کیا گئی۔ اس کیا۔ بیس نے تو پرانی شراب کوئی ہو کھوں میں بیس کمال کردیا۔ تو بیس نے تو پرانی شراب کوئی ہو کھوں میں بھرے آپ کے سامنے پیش کردیا۔ کمال تو اس راگے جیرکا ہے۔''

اس واقعے کے بیان سے ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اور معرکۃ الآ را گانے کے پیسے انھوں نے موصول نہیں کے اُن کے دل و د ماغ میں دولت کی تغییر اور اُس کا مفہوم کچھ دوسرے معنی رکھتا تھا۔ جس کے لیے د لی طور پہ خوشحال ہونا ضروری ہے۔ جس انسان کی نگاہ مادیت اور اُس کی ظاہر کی چکا چوند ہے اُٹھ جاتی ہے۔ اس کی نگاہ میں شاپ اسکندری مٹی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایسا شخص جام جم سے اپن تشکی دور نہیں کرتا اُس کے لیے مٹی کا آبخو رہ اور مٹی کا حرم ہی کا فی نہیں۔ ایسا شخص جام جم سے اپن تشکی دور نہیں کرتا اُس کے لیے مٹی کا آبخو رہ اور مٹی کا حرم ہی کا فی نہیں۔ اور اُس لا فانی دولت کے تحفظ کا طریقہ ہی کہی زرود دولت کے دنیاوی انبار کا وراہ کی طرح آئے ہیں۔ اور اُس لا فانی دولت کے تحفظ کا طریقہ ہی بہی ہوئے دیا جا کہ میں معذور اور لا چار اُس ان جو اپنارز ق کما نہیں سکتے اُن کی مقد ور بحرم دد کی جائے۔

بھارتی "رائٹر دیپک کنول" اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، کہ ایک قصہ جو بھے یاد ہے۔ فلم "مہالکشمی" میں ایک گانے کی ریکارڈ نگ ہونے والی تھی۔ رفیع صاحب وقت کے بڑے پابند تھے۔ وہ اپنے مقررہ وقت پراسٹوڈیو پھٹے گئے، باہر ایک سازندہ کھڑ اتھا۔ رفیع صاحب کو آتے ہوئے دکھے کر آگے بڑھا اور انھیں سلام کہا۔ رفیع صاحب یو چھنے لگے۔ کیا گانے کی ریکارڈ نگ کی تیاری تو تیاری ابھی شروع نہیں ہوئی۔ سازندے نے مشندی آہ مجرتے ہوئے کہا کہ دیکارڈ نگ کی تیاری تو

شروع ہو چکی ہے۔ گر مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ آج سازندے زیادہ ہیں۔سازندے سے کہا کہ وہ پہیں بیٹھارے کہیں جائے ہیں۔ریکارڈ نگ سے فارغ ہوکر جب رفیع صاحب اسٹوڈ یو ے باہرآ ہے اتو سازندے کو ڈھونڈنے لگے ، جو غالبًا جائے بینے کے لیے کہیں چلا گیا تھا ،سارے لوگ اے وُحونڈنے لگ گئے۔ آخر جب اُے رفیع صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، تو رفیع صاحب نے اپنے سیکرٹری ظہیر (جورشتے میں اُن کے برادیسیتی سے کہا کہ جورقم آج کی ریکارڈنگ ہے ملی ہے وہ ساری کی ساری اس سازندے کو دیدے۔ ظہیرنے پچھے کہنا جا ہا تو رقیع صاحب نے برہمی کے انداز میں کہا کہ جیسے میں کہدر ہاہوں وہ کرو۔ وہ سازندہ اتنی بڑی رقم دیکھے کر ونور جذبات سے روپڑا۔ جب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے تور فیع صاحب نے ظہیر سے کہا۔ آج صبح جب میگھرے نکلا ہوگا کہ آج اُس کی ریکارڈ نگ ہےتو بچوں نے کئی فرمائشیں گی ہوں گی بابا میرے لئے فلاں چیز لیتے آنا۔ بیوی نے کسی فرمائشی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ اگریہ خالی ہاتھ لونے گا تو سوچواس کے اپنے ول پیداور بیوی بچول پیدکیا گزرے گی .....محدر فیع صاحب سی کو تكليف مين نهين و مكيم سكتے تھے۔ايك وفت ايسا بھي آيا، جب بھارت ميں کشور کمار کا طوطي بول رہا تھا۔ پیستر کی وہائی تھی۔ جس کا احوال میں مفصل درج چکا ہوں۔ مشور کمار کے گانوں کا بہت چرچہ تھا، اٹھی دنوں بنجے گا ندھی نے کشور کمارکوسگیت کے ایک پروگرام کے لیے کہا۔ کشور کمار پیپوں کے اعتبارے حریص تھے اور کاروبای معاملات میں پیپوں کومقدم رکھتے۔سیاس پھندوں اور اُس کی نزا کتوں ہے ہے بہرہ تھے۔ چاپلوئ نبیں کرتے تھے۔ باالفاظ دیگر منہ پھٹ اور بے باک تتم کے آ دی تھے۔ جب اُنھیں بیمعلوم ہوا کہ نجے گا ندھی کا مجوز ہ شکیت پروگرام مفت کھاتے کا ہے اور کوئی رقم وغیرہ نہیں ملے گی۔ تو شرکت سے انکار کر دیا۔ بھارت میں بیا بمرجنسی کا زمانہ تھا، سنجے گاندهی اندراگاندهی کابیٹا ہونے کے ناطے بھارت کا بے تاج بادشاہ تھا۔وہ اپنی تھم عدولی یا تضحیک کیے برداشت کرسکتا تھا۔ کشور کمار پرشاہی قبرنازل ہوا۔اس کے گانوں پر پابندی لگا دی گئی آل انڈیاریڈیواور ٹیلی ویژن کی نشریات نے کشور کمار کے گانے روک دیتے۔

اس بندش نے کشور کمار کومصیبت سے دو چار کر دیا۔ بنجے گا ندھی کے مسلط کر دہ تھم کی وجہ کے کا ندھی کے مسلط کر دہ تھم کی وجہ سے کشور کا کاروبار بھی متاتر ہونے لگا۔ کچھ پروڈ یوسرز اور موسیقار بھی چھچے ہٹ گئے۔ پیشہ وارانہ رقابت کا تقاضہ تو یہی تھا کہ کشور کمار پر زندگی تھک ہوتے دیکھ کر محدر فیع صاحب بغلیں

بجاتے۔ جو اُن دنوں منظم سازشوں کا شکار تھے، لیکن آپ اُس عظیم انسان کی عظمت کر دار ملاحظہ فرمائے ، وہ اس صورت احوال ہے بہت کبیدہ ہوئے۔ کشور کمار پر لگی ہے بجا پابند یوں نے اُنھیں بہت پریشان کیا وہ بذات خود بمبئی ہے دہلی پہنچے، اپنے اثر ورسوخ کی وجہ ہے سیاس اکابرین ہے ملے اور بخے گاندھی کو قائل کیا اور یوں کشور کمار پر لگی پابند یوں کو بٹوا کر واپس آئے۔

....فلم جب جب بھول کھلے..... میں ایکٹرس نندا کے ساتھ ایک گانا۔ اور فلم ''امن'' میں سائر ہ بانو کے ساتھ گایا تو وہ اتنے خوش ہوئے جیسے اُٹھیں بے پناہ دولت مل گئی ہو۔ وہ گھر آ کر بچول کے ساتھ بڑی تمکنت سے اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے جب اُن کا ایک گانا امیتا بھ بچن کے ساتھ فلم نصیب کے لیے دیکارڈ کیا گیا

چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑ تا ہوں

یہ گانا گا کروہ بڑے خوش گوارموڈ میں تھے۔وہ دوسرےفن کاروں کی عظمت کوسلام پیش کرتے تھے۔اُن کے دل میں بھی نہ خیال آیا کہ وہ خود کس مقام پر کھڑے ہیں۔اوروہ فنکار اس بات کوفخر کی کس نگاہ ہے دیکھتے ہوں گے کہ جنھوں نے آج محمدر فیع کے ساتھ گانا گایا۔ یہ سادگی کی انتہاتھی۔

# حريفانه شكش

#### مراك ادا بوتوائے اپنی قضا كبول

1970ء کی دہائی رفیع صاحب کی زندگی ہیں ہری اہم ہے۔ دہائی کے آغاز ہی ہیں آپ فریضہ جج کی اوائیگ کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے، دوران ج یااس کے فوراً بعد غالبًا کسی نے آپ ہے کہا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور فن گائیگی جو آپ کے لیے وجہ شہرت ہے یہا گئی خیر اسلامی عمل ہے۔ اسلامی شریعت اس فن کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ البندا آپ اس سے باز رہیں اور کوئی دور اعمل افقیار کریں رفیع صاحب مخلص اور سید ھے انسان تھے، اس بات کا اثر اُن کے دل پر بھی ایما ہوا کہ اُس فیض کی بات کو بغیر کسی جست کے تسلیم کرلیا۔ نہ کوئی تحقیق کی اور نہ ہی کوئی سند مائلی جس سے یہ معلوم ہوسکتا کہ کہاں اور کسے اس حسین فطری فن سے منع کیا گیا ہے۔ بہر حال بی جے فراغت کے بعد قریباً دوؤ ھائی سال شکست سے دور ہے یا گانوں ہیں قدر سے کی کردی۔ اس بی قبل ایس مندی کی مشہور فلم ''ارادھنا'' ریلیز ہوئی۔ جس نے باکس آفس پر کامیابی حاصل کی۔ اس فلم کی موسیقار سے فلم پر کامیابی حاصل کی۔ اس فلم کی موسیقار سے فلم پر کامیابی حاصل کی۔ اس فلم کی موسیقار سے فلم دی اور دادا جس ہے بیشتر فلموں میں کامیاب ترین گانے گوا کیا تھے۔ سامعین کو با خراورائن کی یا دواشت کو تاز در کھنے کے لیے چندگانے درج ذیل ہیں۔

سال کھویا کھویا جاند کالابازار 1960 ہم بےخودی میں تم کو بکارے کالابانی 1958

| كالايازار    | اینی تو ہرآ ہ اک طوفان ہے                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| کا غذے کھیول | دیکھی زمانے کی یاری                                                          |
| كيمبار       | ميرامن تيرا پياسا                                                            |
| گائية        | تير _ مير _ سينے                                                             |
| ئية ال       | کیاہے کیا ہوگیا                                                              |
| 256          | وَن وْحِل جِائِعُ                                                            |
| تين ديوياں   | تهبیں بے خیال ہوکر                                                           |
| تتين ديويان  | اليساتون ديكھو                                                               |
| ضدی          | تری صورت ہے ہیں ملتی                                                         |
|              | کاغذ کے پھول<br>گائیڈ<br>گائیڈ<br>گائیڈ<br>گائیڈ<br>تین دیویاں<br>تین دیویاں |

ایس و ڈی۔ برمن کی موسیقی ہے آ راستہ، اکتالیس فلموں میں محمد رفیع صاحب نے سنالیس نغمات Solo اور پینتالیس دوگانوں Duets گائے، ہر نغرص شکیت کے جمالی مقتدرات کا دوائی فقش ہے۔ ایس ۔ ڈی۔ برمن کا معیار موسیقی کیا تھا؟ سب شائقین موسیقی اس حقیقت ہے آگاہ ہیں ۔ کہ اُن کی موسیقی میں محکم فقش گری اور اور پہنل اسٹائل جس میں بڑگا کی لوک فقافت اور وہاں کی سرز مین کی خوشبوشا مل تھی اُن کے ہر نغے کی پہنان اور پنیاد ہے۔ وہ موسیقی میں فقافت اور وہاں کی سرز مین کی خوشبوشا مل تھی اُن کے ہر نغے کی پہنان اور پنیاد ہے۔ وہ موسیقی میں عصر حاضر Contemporary کے تقاضوں کے مطابق، جدید موسیقیانہ تجربات سے اپنی نگارشات نغہ کو آ راستہ کرتے رہے۔ دُھن میں طبلہ یا Drums کی مخصوص اور شکیکہ بھی، نگارشات نغہ کو آ راستہ کرتے رہے۔ دُھن میں طبلہ یا جو ہر ہیں، جو خصوصی طور پہ اُن کی دھنوں کو ہندوستانی الیس ۔ ڈی ہرمن کی انفراد بیت کے وہ یکتا جو ہر ہیں، جو خصوصی طور پہ اُن کی دھنوں کو ہندوستانی بناتے ہوئے بھی Jazzy رنگ و روپ کے تناظر میں سامنے آتے ہیں۔ جس کی مثال کسی بناتے ہوئے بھی موسیقار کے ہاں نہیں ملتی۔

گلوگارکی آ وازاوراُس کی تخلیکی صلاحیتوں کو پیش نظرر کے کر ڈھن تجویز کیا گرتے۔اپ وقت کے تمام مقبول گلوگاروں سے تخلیکی صلاحیتوں کو پیش نظرر کے کر ڈھن تجویز کیا گرتے۔اپ وقت کے تمام مقبول گلوگاروں سے کامیاب گانے گوائے۔گلوگارک چناو کے حوالے سے وہ مختاط اور ہوشیار تھے۔ ہر گلوگارکی آ واز کے جھید بھاؤ اوراُس کی تکنیکی صلاحیتوں سے آگاہ تھے۔وہ مطلوبہ فذکار کی جملہ خصوصیات کو پیش نظرر کھتے ہوئے دھن بناتے تھے۔اُن کی تمام فلموں میں محدر فیع صاحب کو Front line سنگرکی

حیثیت حاصل رہی۔ ہرنوع کے گانے چاہے وہ مزاحیہ رنگ میں ہویا کلا سیکی راگ کی مشکل ٹھاٹھ پرمشمتل ہوں۔ وہ رفیع صاحب کواُن کی غیر معمولی صلاحیتوں کے پیش نظر ترجیجی طور پینتخب کیا کرتے ہے۔

کشور کمار اور الیس ڈی برمن کے تعلقات بڑے خاص تھے۔ کشور کمار اور الیس ڈی برمن کے تعلقات بڑے خاص بھے۔ کشور کمار کا انسیت تھی بلکہ یہ کہنازیاوہ مناسب ہے کہ کشور کمار کو گلوکار بنانے میں اُن کا بڑا ہاتھ تھا، اور کشور کمار کا کہ حوالے سے کشور کمار کی بچھ Career بطور سنگر اُن ہی کا مربون منت ہے۔ آغاز میں گلوکاری کے حوالے سے کشور کمار کی بچھے۔ Limitation تھیں اور صرف محدود تھے مواستر احت کے ساتھ گا سکتے ،گایا کرتے تھے۔ ایس ڈی برمن اُن کی تکنیکی کم مائیگی کو کموظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اُن کے لیے مخصوص دھنیں ترتیب ویتے ۔ اُن کے لیے مخصوص دھنیں ترتیب دیتے ۔ فیصل کانوں کے لیے وہ محدر فیع صاحب کو ہی بلاتے سے ۔ فیم من گائیڈ'' میں تین گائے محدر فیع صاحب کو ہی بلاتے ۔

..... تیرے میرے سینے اب ایک رنگ ہیں دن ڈھل جائے، ہائے رات نہ جائے

..... کیا ہے کیا ہوگیا، بوفاتیرے بیارے میں

اورایک گانا کشور کمار کے لیے تیار کیا

الترجيراول

فلم "تين ديويال" مين محمر فع صاحب كودوا بم كانے ديے

.. ایسے تو نہ دیکھو، کہ ہم کونشہ ہوجائے

..... کہیں بے خیال ہوکر یونہی چھولیا کسی نے

کشور کمارکوایک Solo گانا

...... خواب ہو یاتم کوئی حقیقت ، کیا ہوتم بتلاؤ اور تین دوگانے لیامنگیشکراور آشا کے ساتھ

..... ارے بارمیری تم بھی ہوآ شامجو سلے ، کشور کمار

.... لکھاہے تیری آ تکھوں میں

..... أف كتني شندى بيرات

```
1971ء میں بننے والی فلم میمبلر میں محدر فیع صاحب کوایک اہم گانا
                                 ميرامن تيرا بياسا
                                     اور کشور کمار کوایک Solo
                                ..... ولآج شاعر<u>ے</u>
                                اوردوگانے لیامنگیشکر کے ساتھ
                           چوڑی نہیں بیمیرادل ہے
                                  ایے ہونؤں گی
                                  فلم " كيسي كبول" 1964 ميل
                                    ول كادروترالا
                              زندگی تو حصوم لے ذرا
                                 من موہن من میں
                                 ممسى كى محبت بيس
 محمدر فع ، آشا بھوسلے
                                 من موہن من میں
محدر فنع بتمن كليان بور
                                فلم کے کاغذ کے پھول 1959۔
                              د میسی زمانے کی باری
 محمد فع ، آثا بھوسلے
                              سُن سُن سُن وه چلی ہوا
       محروفع
                                 ہمتم جے کہتے ہیں
  محمد فع ، آشا بحوسلے
                             ألغ سيدهدوا والكائ
                                          فلم جمبئ كابالو1960
  محمدر فع ،آشا بھوسلے
                                 د بواند منتانه جوادل
  محدر فع ، آشا بھوسلے
                                       يون چلے تو
                                  سأتقى نەكوئى منزل
             مخروقع
                            فلم تيري صورت ميري آئكسي 1963
     تیرے بن سونے نین ہارے محمد فع ، الامنگیشکر
```

.... ناہے من مورا مگن محدر فع

یے چندایک حوالے قارئین کی نذرکرنے سے مقصد سے کہ وہ اس امرکو ذہمی نشین فرما
لیس کہ کس نوع کے گانے تھے۔ جو ایس۔ ڈی۔ برمن نے محمد فیع صاحب سے گوائے اس کے
مقابل کشور کمار سے گوائے گئے۔ گانوں کی ہیئت موسیقی اور دُھن کے اعتبار سے کیاتھی۔ بعض فلیس
مقابل کشور کمار سے گوائے گئے۔ گانوں کی ہیئت موسیقی اور دُھن کے اعتبار سے کیاتھی۔ بعض فلیس
ایس بھی ہیں جن ہیں واوا برمن کا پورا جھ کا دُکشور کمار ہی کی طرف رہا۔ مثلاً فلم Paying Guest فوش ' نو دو گیار ہ' اور چلتی کا نام گاڑی۔

جب فلم ارادهنا کے گانوں کی تیاری کا وفت آیا تو اُنھوں نے دوگانے Duets محمد رفع صاحب آشا بھوسلے اور لٹامنگینشکرے گوائے اور ریکارڈ نگ مکمل کرلی۔

..... النگنارے ہیں بھنورے کھل رہی ہے کی کی آشا، محدر فیع اللہ میں بہارے ہوں میں بہارے اللہ محدد فیع

ان دوگانوں کے بعدالیں۔ ڈی۔ برمن کی طبیعت میں ضعف آگیا یہاں تک کے ہیں ان دوگانوں کے بعدازں وہ اس قابل ندر ہے کہ فلم کی بقایا موسیقی کھمل کر سکتے۔ لہذااس ادھور ہے کام کی تحکیل کے لیے اپنے بیٹے آر۔ ڈی۔ برمن کو بیدذ مدداری سونپ دی کہ وہ فلم کے بقایا گانوں کے لیے آر۔ ڈی۔ برمن نے رفیع صاحب کی جگہ مشور کمارکوڑ ججے دیتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایک گانا تیار کیا اور انھیں گانے کے لیے کہا:

"روپ تيرامتانه بيارميراد يوانه"

یدوه گانا ہے جس کی بنایہ آسان سریہ اُٹھایا گیا، اتنا شور بچایا گیا، اتنا شور بچایا گیا، اور بیہ
کہددیا گیا کہ اس گانے ہے کشور کمار کی بطور شکرا کی بنات قو خوش آئند ہے۔ جواس گانے کا
گائیکی کو زوال آگیا۔ کشور کمار کی بنی زندگ کے آغاز کی بات قو خوش آئند ہے۔ جواس گانے کا
ایک بہت، ی شبت پہلوتھا، لیکن دوسری بات کے محمد رفع کی گائیکی پیزوال آگیا ہے، بیقابل غور
ایک بہت، ی شبت پہلوتھا، لیکن دوسری بات کے محمد رفع کی گائیکی پیزوال آگیا ہے، بیقابل غور
امر ہے اور اس مفروضے کی تکذیب جا بتی ہے، جس ہے اُن کی بساط فن کا بوریا بستر لیٹنے کی غرموم
کوششیں گائی ہیں۔ بھارت کے ایک نامور صحافی Raju Bhartan نے ایک انٹرولویس
کہا کہ آر۔ ڈی۔ برمن نے اُنسیں بنایا کہ وہ یہ ٹھان چکے تھے کہ ہرصورت میں وہ کشور کمار کو اوپر
لائمیں گے۔ بیفترہ توجہ جا بتا ہے جس میں دفع صاحب کے زوال کی غرموم کوششوں کے تمام راز

پوشیدہ ہیں۔سوال میہ ہے کہ کیا کسی فنکار کافن زوال پذیر ہوسکتا ہے۔فن اور فنکار دوالگ چیزیں ہیں۔فنکارا یک شخص یاشخصیت ہے اوراُس کافن وہ توانا کی ہے، جواُس کے جواہر سے منعکس ہوکر ہمارے شعور وادراگ یہ منقوش ہوتی ہے۔

محدر فیع صاحب کافن جوگانوں کی صورت میں فضا کی پیہنا ئیوں میں حلول کر گیا ہے۔ جو کہ شایداس دنیا کے اثبات تک باقی رہے گا۔ جسے کوئی گزندنہیں پہنچا سکتا۔البتہ اُن کی ذات اور اُن کی آئندہ زندگی سے وابستہ فن کو ضرور مسدود کیا جا سکتا تھا۔ جسے ہم 1969ء اور فلم'ارادھنا' کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال کے تناظر میں دیکھیں گئے۔

دراصل محدر فیع صاحب ہے عناداور باہمی چشمک کی بنیاد اُس وقت رکھدی گئی تھی جب اُن کا تناز عد 1963ء میں رائکٹی کی وجہ ہے لتامتگیشکر کے ساتھ ہوا تھا ( رائکٹی کا سارا معاملہ اوراس ہے متعلق تمام تفصیل ایک دوسرے مقام پر بیان کرو دی گئی ہے۔۔لہذا سرِ دست یہاں و ہرانے کی ضرورت نہیں ہے ) رائلٹی کے مسئلہ پرمحدر فع صاحب کا لیا ہے تعاون کرنے پرانکار، در حقیقت وہ بنیادی وجه ٔ اختلاف ہے جس ہے پڑنے والی دراڑ ، لیّا کے ذہن یہ لگنے والا ایک ایسا زخم بھا جو بھی مندمل نہ ہوسگا۔ طاہر تو ایسے ہوا کہ تین چار سال کی دوری کے بعد دونوں فنکاروں نے اپنے باہمی اختلاف ختم کر کے شایر دوبارہ رواداری اختیار کر بی تھی لیکن بیدا یک سطحی سا سراب تھا، حقیقت اس کے برعکس تھی ، لتامنگیشکر کو جب پیچاس کی دہائی کے اوائل میں اس بات کا یقین ہو گیا که وه بھارتی فلم شکیت پیممل طور پر چھا چکی ہیں اور اس میدان میں کوئی اُن کا ہم پلے نہیں وہ ا کیلی ہی بلبل ہند ہیں، یہی وہ غورطلب مقام ہے جہاں شہرت اور دولت کی بدحوای میں لوگ اپنا توازن کھو دیتے ہیں،نو جوانی میں وہ عزت و جاہ کے جس منہ زور گھوڑے پر سوار ہوئیں اُس تھوڑے کی سرپٹ رفتار میں نہ اُن کے ہاتھ میں باگ رہی اور نہ پاؤں رکاب میں رہے۔ وہ ا یک مطلق العنان حکمران کی طرح معاملات کو چلانا اپنا استحقاق سیجھنے لگیں تھیں۔ جولوگ اُس ز مانے میں اُن کے قریب تھے وہ لتامنگیشکر کے اپنے ہم عصر فنکاروں کے ساتھ باہمی رویے اور روابط كوخوب جائتے ہيں، اپنى من مانى كرنا، اپنے مؤفف كوبدز ورمنوا نا بلالحاظ عمر ور تنبدد وسرے ہم عصر فنكارول كے ساتھ ہتك آميزروبيان كاعام معمول تھا يہي وجہ ہے كدلتامتكيشكر كے مقام فن اورأس کے اثری خوف ہے کسی کو جرائت نہ ہوسکی کہ وہ اس تناظر میں حقائق بیان کرتا۔ اب کہیں

میڈیا کے سیل بے کراں کی وجہ سے میدمعا ملات طشت از بام ہونا شروع ہوئے ہیں الیکن آج بھی بھارت میں کسی کوجراً ت نہیں کہ وہ لتا کے غیرشا نستہ اور غیر معقول رویے کے بارے پچھ کہد سکے۔ سمسی فنکار نے ہندوستانی فلم انڈسٹری کے اندرانتے تنازعات کھڑے نہیں کیے، جتنے لٹامنگیشکر نے کئے۔ اپنی تندمزاجی اور استبدادی رویے سے کئی فنکاروں کے Career مھپ کروا دیے اور بہت ہے اُبھرتے ہوئے گلوکاروں کوقدم جمانے نہیں دیئے۔تمام تناز عات اُس وقت سراُٹھاتے ہیں جب فریقین میں عجز وانکساری اوراخلاص جیسے جواہر کا فقدان بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف زعم بنخوت اورتكبر جھكروں يه مائل كرنے والے عناصر ہيں۔ محدر فيع صاحب كے ساتھ جومعاملہ ہوا أس میں بھی لنامنگیشکر کے زعم باطل کا بہت دخل تھا۔ اُنھیں اس بات کا یقین تھا کہ جب کسی اور کو فلم انڈسٹری میں ان کے سامنے پر مارنے کی گنجائش نہیں تو یہ کیسے ممکن تھا کہ رفیع صاحب اُن کی ہاں میں ہاں نہ ملائمیں اور غالبًا محدر فیع صاحب وہ پہلے مخص تھے جوابیے موقف پیڈٹے رہے اور لنّا کے خلاف کھڑے ہوگئے .....اب رائلٹی کا مسئلہ تو پس پشت چلا گیالیکن جھوٹی انا آ ڑے آئی جس کی تغیس Ego نے لتامنگیشکر کو پچھا ہے گھائل کیا کہ وہ ساری زندگی اس زخم کوسہلاتی رہیں۔ وہ اپنی انا کے مسئلے پیے بہت تلملا ئیں اور فیع صاحب کی زندگی تک کوئی سمجھونتہ نہ کرسکیں۔ بیروہ زمانہ تھا جب رفیع صاحب بھی اپنی شہرت کی بلندیوں یہ تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ اخلاص اور روداری اُن کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی نہ ہی اُن کی طبیعت میں کوئی نازنخرہ تھا،شہرت اور دولت جیسی چیزوں کووہ اپنے یاؤں تلے رکھتے تھے۔ رائلٹی کے معاملے میں وہ اپنے نظریے کو درست سمجھتے تھے اس لیے وہ لتا کا د ہاؤ برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی آ وازیہ جم گئے۔فنکارول كاس تنازع نے سنگیت كى دنیامیں ايك ہنگامه برياكرديا تھا۔لتامنگيشكرنے اپنے كرم فرماؤں اورحوار بوں کا ایک گروہ بنالیا تھا۔ (ان میں کافی معروف شخضیات تھیں ) جوسب ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ تھے۔اس تندی وتماشا کود مکھتے ہوئے فلم انڈسٹری کے بہت ہے لوگ جو تحد ر فیع صاحب سے حمدر کھتے تھے یا اُن کے فن سے Jelous تھے، اُن کے لیے تو اُس سے اچھااور کون سا موقع ہوسکتا تھا کہ وہ لتا منگیشکر کی پیٹھ نہ تھیتھاتے اور اُنھیں شاباش نہ دسیتے۔ کئی یروڈ اور موسیقار عجیب وجی مشکش میں گرفتار ہوئے کیوں کہ دونوں فنکاروں نے ایک دوسرے کے ساتھ گانے سے بھی اجتناب کرلیا تھا۔ یہ بہت ہی پریشان کن صورت حال تھی۔

معاملہ کچھ ایسے تھا کہ بطور Male Singer محمد رفیع صاحب کی ضرورت سب کوتھی، لیکن اور ف کارہ اللہ کے اور ف کارہ و لیا کہ اللہ اللہ اللہ و اللہ کام اس لیے ہو گیا کہ اگر وہ لیا کہ علاوہ کمی اور ف کارہ و جاتے جس سے ان کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشے تھا، یہ ایک دوسری وجہ تھی جو پہلی سے زیادہ پریشان کن تھی رفیع صاحب کے ساتھ دوگا نوں کی صورت میں آشا بھو سلے ممن کلیان پور۔ مبارک بیگم اور شاردا، میدان میں اُر آ کمیں۔ یہ بات لیا کی طبیعت میں رائے تھی کہ اُن کے ہوتے ہوئے کوئی اور Female سنگر انڈسٹری میں وار نہیں ہو سکتی کہ اُن کے ہوتے ہوئے کوئی اور عاحب کی آ واز ایک ایسے وار نہیں ہو سکتی ۔ لیا مشلیک کواس امر کا بھی بخو لی ادراک تھا کہ محمد رفیع صاحب کی آ واز ایک ایسے وار نہیں ہو سکتی ۔ لیا کی طرح ہے جس کے ساتھ کوئی بھی پھول آ کے ملے گا تو ایک دکشن گلدستہ بن جائے گیا جس کی رنگت اور خوشہو سب کو دیوانہ کر دے گی اور ہوا بھی بچھ بھی ۔ لیا کے بغیر 67 - 1963ء کی کی کا حساس تھ کے سامعین کوئی مشیوا۔

### اس دور میں لتا کے بغیر گائے گئے۔ چند دو گانے سامعین کی یاد آوری کے لیے درج کر

#### رفع ، آثا اورحسينه زلفول والي جان جہال اومر ب ونارب ونارب رفع ، آشا آ جا آ جا، میں ہوں پیار تیرا ر فع ، آشا اک چمبیلی کےمنڈ وے تلے رقع، آشا مانومانونه مجھےتم سے پیار ہے ر فيع ، آشا پھرآنے لگایاوی بیار کا رقع ،اوشا کھنہ كتني حسيس كتني جوال رنع ، آثا ڈھلتی جائے رات کہہلے دل کی بات ر نيع ، آثا توشوخ كلي مين مست بون رنيع ،آشا تيرے اور صنم بتوں كہاں ميں كہاں

ا تناہم ہے پیار جھے میرے

ر با بول:

عاجاجا

| بيش بينے             | رفيع ١٦ شا        | گوری چلونه بنس کی حیال           |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| سورج                 | رفع ، آشا         | کیے مجھا دُل بڑے نامجھ ہو        |
| حمنام                | رفيع ،شاردا       | جانے چمن ہشعلہ بدن               |
| جراي                 | ر فیع ،مبارک بیگم | مجه كواييز گلے لگالو             |
| اپریل فول            | ر فیع ہمن         | مجے بیارکرتے ہیں کرتے رہیں گے    |
| حپھوٹی سی ملاقات     | ر فیع یمن         | تخفي يوجاء تخفي حايا             |
| سانجه اورسوريا       | رفع ، آشا         | یمی ہے وہ سانجھ اورسوریا         |
| An evening in Pairs  | رفع ، آشا         | دات کے بمسٹر ، تھک کے گھر        |
| لانصصاحب             | رفع ، آشا         | تن میں اگنی من میں چیجن          |
| لائتصاحب             | رفع ء آشا         | اے جاند ذراحچپ جا                |
| ايريل فول            | ر فیع شمن         | كهددوكهددوجهال سے كهددو          |
| ول أيك مندر          | ر فيع جمن         | جانے والے بھی تہیں آتے           |
| جهالآرا              | ر فیع ہمن         | بعدمدت کے سیگھڑی آتی             |
| غزل                  | ر فیع ہمن         | مجھے یہ پھول نہ دے               |
| نيلاآ كاش            | رفع ، آشا         | تیرے پاس آ کے میراونت گز جاتا ہے |
| نیند ہاری خواب تہارے | رفيع ، آشا        | مجھی تیرادامن نہ چھوڑیں گے ہم    |
| نيلاآ كاش            | رفيع ، آشا        | آ پ کو بیار جمانے کی             |
| بهوبيكم              | رفيع ، آشا        | ہم انظار کریں گے تیرا قیامت      |
| دوج كاحاند           | ر فيع شمن         | چا ند تکتا ہے اوھر               |
| تورجهال              | رفيع ، آشا        | آپ جب عقریب آئیں                 |
| ول ويا وروليا        | رفيع ، آشا        | ساون آئے یانہ آئے                |
| ياكلى                | رفيع بهمن         | دل با اب كوسينے سے لگانا         |
| شگون                 | ر فیع بهمن        | پر بنوں کے پیڑوں پر              |
| محبت اس کو کہتے ہیں  | ر فیع شمن         | مخبر ميئ بوش ميس آلول تو         |
|                      |                   |                                  |

| میں شدی کرنے چلا | ر فیع بهمن          | جب ہے ہم تم بہاروں میں           |
|------------------|---------------------|----------------------------------|
| آ دھی رات کے بعد | ر فيع بهمن          | بهت حسين ہيں تمہاري آئيڪين       |
| Rocket Girl      | ر فيع بهمن          | أيك تم ہوا يك ميں ہوں            |
| جب جب محمول تھلے | ر فيع همن           | نانا کرتے بیار شمھیں ہے کر ہیٹھے |
| جي جا ٻتا ہے     | ر فيع بهمن          | اے جان تمناا ہے جان بہار<br>سے   |
| دودل             | ر فيع ،آ رتى مکر جي | سارامورا تجراجرايا توني          |

کیا میہ تمام دوگانے ستائش حسن کی وہ دلیسیاں نہیں رکھتے جو لٹا اور محمد رفیع کے دوگانوں میں میسر تھیں؟ ہر دوگانا آئج بھی سامعین کے جذبات کو انگیخت کر دیتا ہے اور اُن کے لذت شوق کو''فروں تر'' کرنے کا موجب ہے۔

فہرست میں شامل ہرگانا حیرت آفرین شان سنگیت کا اکمینہ دار ہے۔لطیف احساس کی شیرازہ بندی اتن کھمل ہے کہ کہیں اور کسی بھی گانے میں آواز کا بُعد اور خلامحسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی اسیرازہ بندی اتن کھمل ہے کہ ان نغمات کو اگر لنا منگیشکر رفیع صاحب کے ساتھ گاتی تو بیزیادہ بیامر باعث تقاضد گئی ہے کہ ان نغمات اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کرنا چا ہتا ہوں جو لنا باعث تسکیس ہوتے۔ میں دونغمات اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کرنا چا ہتا ہوں جو لنا کے بغیر گائے گئے۔دونوں گانوں میں آواز کی تراشیدہ ساخت دھن کی غنائی ربگر رپہ پھھاس طرح منتعین ہوتی ہے جے سننے کے بعد تحسین سے کلمات ہے ساختہ منہ سے نکل پڑتے ہیں۔

ایک بنجانی کلم ' دولچیال' 1960ء میں بی۔اس کے ڈائر یکٹر بنگل کشور تھے۔اس فلم کا میوزک بنس راج بہل نے مرتب کیا بہت ہی اعلیٰ پائے کا میوزک تھا،تمام گانے جذباتی مقدمات اور کیفیتوں کے ہوشر بامنظرنا ہے تھے۔جن میں پنجابی لوک موسیقی کے آئین وتدن کی تمام ہجائیاں کسن وعشق کے معاملات کی مصوران تمثیل پیش کرتی ہیں، ور ما ملک کالکھا ہوا پنجابی گا ناشعری اعتبار کسن وعشق کے معاملات کی مصوران تمثیل پیش کرتی ہیں، ور ما ملک کالکھا ہوا پنجابی گا ناشعری اعتبار سے بہت بلند پایہ ہے۔ یہ جانی زبان کی کشادہ بیانی ہے جولفظوں میں حسن وجذبات کی تہدیک پہنچا دیا ہے۔ بہت بلند پایہ ہے۔یہ خوی وضاحت کھل کرسامنے آجاتی ہے۔ پوراگانا پیش خدمت ہے۔

ساری عمرال دے ہے گئے وچھوڑے ساری عمرال دے ہے گئے وچھوڑے

ساتھ چھوڑ جلی گئے کے توڑ جلی جاندی تقدیر نوں کوئی موڑے

کیہ کرال ساتھیا میرا چلدا کوئی زور نہ بنجو مُک گئے نیں بکھ شک گئے نیں آ ہوال جر مگیال نیں اکھال تر مگیال نیں وکھ سند میں تھوڑے وکھ بہتے لیے شکھ نیں تھوڑے

مل گیا سومنیے مینوں موت تو برا اے وجھوڑا مینوں بھل جاویں معاویں زل جاویں انج مینوں موت تو برا اے وجھوڑا انج مینوں نہیں ایبا کوئی منہیں ایبا کوئی منہیں جوڑے جیہڑا نگیاں دلاں نوں جوڑے

آ گیا چن وے کسن تے راتاں ہمیریاں کھلے وال میرے دکھ نال میرے بہنجو لال ہوئے بہنجو لال ہوئے کہ بہنجو لال ہوئے کہ کہ کی مجبو نے روڑھے کی کہ مجبو نے روڑھے

و کھے لے سوبنے، جگ بیار دا دیری ہویا و کھ ہوئے آل، جیوندے موئے آل شن بلیے نی! اوضے چلیے نی! جھے کلیاں نہ کوئی مروڑے

ہنس راج بہل نے اس گانے کی مرثیہ بند دُھن کو دکھوں کی کٹھالی میں ڈھال کرر نج وَعَمَّ کے نہایت جزیں بیرائے میں چیش کیا ہے۔

### وہ عشق جس کی شمع بجھاد ہے اجل کی بھونک

سے داردات ہوئی لرزہ خیز ہے۔دل ٹو شخے کی صدا، ایک چیخ کے سوااور کیا ہوسکتی ہے۔ جودلوں میں چھید کرتی ہوئی گزرجائے۔دہ خود بھی روتی ہے اور دوسرں کو بھی ڑلا دیتی ہے۔ ہنس راج بہل نے اس دوگانے میں شمشاد بیگم کو ضروراس وجہ سے لیا ہوگا کہ وہ بنجاب سے تھیں اور بنجابی لوک گانوں کو آسانی اور خوبصورتی سے نبھا رہی تھیں۔ لیکن فدکورہ گانا جس میں شدت جذبات سے زخموں کی آہ و زاری کے بیان کے لیے بھی کسی ایسی آواز کی ضرورت تھی، جو دِل باصبور کو فغانِ ترب سے مزید گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ گانا دوستم رسیدہ دلوں کی شکایتیں باصبور کو فغانِ ترب سے مزید گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ گانا دوستم رسیدہ دلوں کی شکایتیں بیس ۔ جوابی زبول بختی اور وحشتِ غم کا داویلا با آ داز بلند سُنا رہ ہیں۔ شکایت زبانہ تو ڈنٹھورا ہیں۔ جوابی زبول بختی اور وحشتِ غم کا داویلا با آ داز بلند سُنا رہ ہیں۔ شکایت زبانہ تو ڈنٹھورا ہیں۔ جوابی آ داز اس گانے کے متن کو فاش کرنے کے نارواسلوک کو مشتم کر سکتا ہے۔ شمشاد بیگم کی انتہائی سند دنو کیلی آ داز اس گانے کے متن کو فاش کرنے کے لیے موز دل تھی، تکی نوائی گا بھر پورتا تربی کا بیان۔ اس نفے کو شعلہ مزاج بنا سکتا تھا۔ شمشاد بیگم کی شورائگیز آ داز میں نفے کی صدادت اور دھن کا بیاں کو آ و میں مزد سے مزید غم ناک بنارہا ہے۔

ا یک اور نغمہ جو قارئین کی خدمت میں پیش کرنا جا ہتا ہوں۔ یہ دوگانا بھی محدر فع

صاحب کے ساتھ کتا معلیہ کا یا۔ بلکہ اِے آرتی مگر جی نے Female فرکارہ کے طور پ
رفع صاحب کے ہمراہ گایا، بینلم دو دِل 1965ء سے ہے۔ اس خوبصورت نغے کی دل کش دھن
کے خالت ہمنت کمار تھے۔ بیرگانا بھی وقت کے اس دورا ہے یعنی 1965ء میں ریکارڈ کیا گیا۔
جب دونوں فنکار محمد فیع صاحب اور لٹامنگیشکر ایک ساتھ نہیں گار ہے تھے۔ گانے کے بول ہیں۔
سارامورا کجراج ایا تونے ، گلوا ہے کیے لگایا تونے

گانے کا آغاز آرتی مرجی نے کیا ہے۔ جے شنتے ہی معلوم ہوجا تا ہے کہ فنکارہ ڈریا د باؤ كاشكار ہے،محدر فیع صاحب كومقابل يا كركوئى بھى أبھرتی ہوئی نئ گلوكارہ آ واز كے كلی وجودكو قابومیں رکھنا دشوارمحسوں کرتی ہوگی۔ آرتی مکری جی کی بہت آوازے بیصاف عیاں ہے۔ آواز کی پختگی اور اُس کا افتد عا وه نہیں جولتا مثلیشکر اور آشا بھوسلے کی آ واز میں ہم دیکھتے ہیں ،لیکن قابلِ غوربات بیہ کہ آواز کی بینا یا ئیداری اور اُس کا جھول اس لئے بے اثر لگتاہے کہ گانے میں محمدر فیع صاحب کی آ واز کا پرمُکھ اوراُس کا وچھاڑ خیمہُ افلاک کی طرح محیط ہے۔محمد رفیع صاحب کی آ واز کی خوشبواوراً س کا پھیلا ہوااٹر اس قدرزیادہ Dominant ہے کہ گانے میں آ رتی مگر جی کی آ واز کی طرف دھیان ہی مبذول نہیں ہوتا۔جس طرح چودھویں کا جا ندپستی عالم میں اپنی نور انشانی سے بورے ماحول کو سیمانی بنا دیتا ہے۔ اُس طرح رفیع صاحب کے ساتھ گائے گئے دوگانے میں اُن کی آ واز کا غلاف گانے کے بورے ماحول کوملفوف کردیتا ہے۔نسوانی آ واز بھی اُن كے تاريم كى اك ادابن جاتى ہے، آواز كابيد وجدانى يرتوبى كانے كى تقدير رقم كرتا ہے۔اس لیے ہر دوگانا جومحمدر فیع صاحب کے ساتھ کسی بھی فنکارہ نے گایا، وہ اس تقاضے کی گنجایش ہی نہیں ر کھتا کہ فلال فنکارہ نے گایا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ہر دوگانا۔خواہ وہ لٹامنگیشکرنے گایا ہویا شاردا نے وہ سرود بربط ہستی ہے ہم آغوش لگتا ہے اور محض محدر فع صاحب کی آ واز کے طلسماتی اثر کی وجه سے تھا۔

ندکورہ گانے میں آرتی مکری جی نفے کا آغاز کرتی ہیں۔ مکھڑا کھمل کرنے کے بعدر فیع صاحب جب گانے میں وار ، ہوتے ہیں۔ ان بولوں کے ساتھ ..... بیکھا تیکھا مجرا لگایا تو نے کا ہے کو جادو جگایا تو نے .....گانا اس وفت شراب عیش وعشرت میں ڈوب کرروح کا نغمہ بن جاتا ہے۔ جیسے مضمون صبح مطلع تورشید کے بغیر کھمل نہیں ہوتا ای طرح یہ نغمہ بھی شورش ناقوس کا مختاج معلوم ہوتا ہے۔ گانے کے وہ مقامات نگاہ میں رکھے جو آرتی مکر جی نے گائے اور جہاں جہاں رفیع صاحب نغیہ سنج ہوئے وہاں آواز کی جمالیاتی قدروں کی تراکیب ملاحظ فرمایئے۔

آرتی: اوررسیامن بسیا،

تونے بیاس جگادی فی آگ لگادی

میراا نگ انگ جلا جائے

ر فیع: او بیخی سگھ رجنی ، ذرا نین ملالے ، گلی دل کی بجھالے

تیرے سنگ سنگ کوئی آئے ، تیراروپ سہائییں جائے

آرتی: سارامورا تجراح ایاتونے

رفع: کے ساراز ماند، جھے تیراد بواند، سدابار ہارتو ہے جا ہول

آرتی: میری پریت پرانی ہوئی تیری دیوانی جیامار مارتو ہے جا ہوں

تيرے م من رسا محص آئے

رفع: تیکھا تیکھا تجرانگایاتونے کا ہے کوجادو جگایاتونے

آرتی: اوررسیامن بسیا، میرے نین نشلے، میرے ہونٹ ریسلے

جیا جھوم جھوم میرا گائے

رفیع: او بخی، شکھ رجی، یہ فضا بھی شرابی، یہ ہوا بھی شرابی کے جے چوم چوم چوم ادھرآئے۔ مجھے دور کہیں لے جائے سارامورا مجراجرایا تونے ،گلواے کیے لگایا تونے تکھا تیکھا تیکھا مجرالگایا تونے ،کا ہے کو جادو جگایا تونے تیکھا تیکھا مجرالگایا تونے ،کا ہے کو جادو جگایا تونے

پورا گانا نوائے گلتان کی رنگین بہار کا آئینہ دار ہے۔ گانے کا چلن تیز ہے، جس کے پورے ماحول میں سازوں کی Orchestration بہت نمایاں ہے۔ ہرساز جلسہ گاہ صوت میں کیا بھی ہے۔ اورشر یک محفل بھی۔ گانے کا رومانو Rythem رقیم ترانہ محبت کے لیے انتہائی موزوں ہے، جو ماکل رقیم کرتا ہے۔ ہیمنت کمار نے سازینوں کا بازار دگا دیا ہے۔ جس میں ''ستار، نفری ، سروداور بین کی آوازیں مشتر کہ جاذب ہیں۔ نغیے کی Beat میں طبلے کی زور آوری زائچہ دل کی تھویب کا باعث ہے۔ قرطاس آئیگ پے بیگانا محبت کے دکش مضمون کی انمول تصویر ہے

جے بار بار سننے کو جی حامتا ہے۔

1969 میں کہیں جا کرلنامنگیشکر کواحساس ہوا کہ محدر فیع کے ساتھ نہ گا کرنقصان اُن بی کا ہوا ہے۔ قریباً دوسو کے لگ بھگ دوگانے ، گائے گئے جن میں سے زیادہ تر آشا بھوسلے اور سمن کلیان پورکے حصے میں آئے۔اس مقام پہ جو بات لتا جی کو کھٹکی اور جسے برواشت کرنے کا وہ حوصلهٔ بیں رکھتی تھیں وہ آ شا بھوسلے اور شمن کلیان پور کا وسیج ہوتا اور بھیاتا ہوا رنگ و روپ تھا کیونکہ ہرموسیقار انھیں محمدر فیع صاحب کے ساتھ منتخب کررہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لتانے جہاں دوسری Female گلوکاراؤں کاراستدروکا اور انھیں آ کے نہ بڑھنے دیا۔سب سے زیادہ استحصال أنھوں نے اگر کسی فنکارہ کیا تو وہ اپنی بہن آشا بھوسلے کا، کیا جو کسی لحاظ ہے بھی لٹامنگیشکر ہے کم نہیں بلکہ جہاں تک آواز اور گائیکی کے انگ اور اوضاف کا تعلق ہے، آشا بھوسلے زیادہ Versatile اور کہیں زیادہ ولکش آ واز کی مالک ہیں۔ اُن کی آ واز میں را گنیوں کی کھنگھناتی جھنکاریں پیلیے اورکوئل کی آ ہنگ دلنواز کے ما نندہے۔لیکن آ شا بھوسلے کوبھی حفظِ مراتب کا زیادہ خیال رہایا پھرمنگیشکر خاندن کی عزت و وقار آ ڑے آئی یا لٹاجی کے غیض وغضب کے سامنے اُنھیں وم مارنے کا حوصلہ نہ رہا۔اس کے برعکس انھوں نے لٹا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ عزت وتكريم كاغلاف چڑھا كرہى پیش كيا۔ايك آ دھانٹرويو بيں البيته ديےلفظوں ميں بيكہا كەلتا متَّلَيشَكر كَي طرف ہے تعاون اور دلجو ئی ندملی جس كی اُنھیں تو تع تھی۔

Rajeev Masnad کے ساتھ آشا بھوسلے کے ایک انٹر ویوکو قارئین کی نذر کررہا ہوں۔Rajeev کا سوال''آشا جی آپ نے اپنے ایک انٹر ویو میں کہا تھا کہ کیرئیر کے آغاز میں آپ خودکوایک شکست خوردہ فذکارہ بھی تھیں لیکن اتنا لمباعرصہ گزرنے کے بعد کیا آپ بھی ہیں کہ آپ کوائی محنت کا صلیل گیا ہے۔

آشا: بڑا اچھا سوال لائے ہیں آپ۔ ایسے کوئی پوچھانہیں ہے۔ بڑی تکلیف اُٹھائی ہے میں نے۔ تکلیف اُٹھائی کہ کوئی چانس نہیں تفافلم لائن میں کام ملنے کا ۔۔۔۔ کیونکہ لنامنگیشکر بہت تیزی ہے اوپر آئیں ، شمشا دبیکم تھی گیتا دت تھی۔ بہت سارے آرشٹ تھے۔ اس میں ایک نئی لاک جو بات بھی نہیں کرتی تھی بس چپ چاپ بیٹھی رہتی ۔ ایسی لڑک کو کام ملنا بڑا امشکل تھا۔ کی لڑک جو بات بھی نہیں کرتی تھی بس چپ چاپ بیٹھی رہتی ۔ ایسی لڑک کو کام ملنا بڑا امشکل تھا۔ اسلامے کھڑے ہی ہوتے اور میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ تو آیک وہ تھا کہ میں گانا

گاؤل اور محنت کروں۔ ای سے مجھے کام ملا، کسی کو نائیس کہا ایسے کرتے کرتے بہت تکیفیں آ کیں ،کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یہ گانا دو بھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو God آ کیں ،کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یہ گانا دو بھی کو بہت محنت کرنی پڑی ، بلکہ بھے کے بیت دبایا گیا ۔۔۔۔ ایک تو لوگوں نے اس بلکہ بھے گئے بینچ کھینچنے کی لوگوں کی بہت اچھا گاتی ہے یا چھوٹی بہن دبایا گیا ۔۔۔ ایک تو لوگوں نے اس بات پہتر از و میں ڈالا کہ بڑی ،بہن اچھا گاتی ہے یا چھوٹی بہن اوگوں کی یہ بات سہنا پڑی ۔ پھر لوگ چا ہے تھے کہ میں اُپر آؤں۔ میرے گانے چھین لیے جاتے تھے۔ مجھے Duet گانے سے منع کیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں سے میں بڑی مشکل نے کئی پوری فلم میں ایک ہی گانا ماتا تھا۔ منع کیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں سے میں بڑی مشکل نے کئی پوری فلم میں ایک ہی گانا ماتا تھا۔ 'جیسے پردے میں دینے دو''

یا پوری فلم میں ایک ہی ' دم مارودم' 'ساری فلم میں ایک ہی گاٹا ۔۔۔۔۔جھمگا گرارے۔۔۔۔۔ لیکن ایک ہی گاٹا ہونے کے باوجو دمیرے گانے چلے۔ بھگوان میرے ساتھ تھا۔انسان نے مدد نہیں کی ۔لیکن بھگوان میرے ساتھ تھا۔

چونکہ ایک ہاہمی سامقابلہ ہو گیا تھا اپنی بہن کے ساتھ لیکن میں نے اپنا ایک انفرادی اسٹائل بنالیا تھا کہ میری بہن وہ گانہ سکے وہ گاہی نہیں سکتی تھی۔میرے سٹائل کی وجہ سے مجھے میرا نام مل گیا۔

18.55 منٹ کے اس انٹرویو میں اور پی ۔ نیئر اور محدر فیع صاحب کا نام تک نہیں لیا گیا۔ سوال کیا گیا کہ آپ کے فیورٹ گانے ؟ جواب: میرے بہت گانے فیورٹ ہیں پنچم (آر۔ڈی۔ برکن) کے ۔۔۔۔۔ بیاٹر کا ہائے اللہ کیما ہے ویوانہ۔۔۔۔ بہت گانے ہیں جو بروے Sweet بی۔ بڑے Melodious ہیں۔ پوچھویار کیا ہوا، میرا کچھ سامان۔۔۔۔چین ہے ہم کو بھی آپ نے جینے نددیا (ایک بی گانا جو O.p.Nayye کا تھا)

سوال: ایک ایسا گانا جس کے ساتھ آپ کا نام ہمیشہ جڑارہے گا۔ جوآپ کو Define کرتا ہے۔

جواب: میرا یکھسامان تمہارے پاس پڑا ہے۔

اس انٹرویو کے سیاق وسباق کی ضرورت نہیں۔صاف صاف اور کھری کھری ہاتیں ہیں۔ بیحقیقت واشگاف اور کھل کرسامنے آجاتی ہے جب (نام لیے بغیر) وہ بیریان کرتی ہیں کہ '' اُن پر بہت زیادہ د ہاؤ تھا۔اُٹھیں نیچے کھینچنے کی کوششیں کی جاتی تھیں اور Duets کانے سے منع کیاجا تا تھا۔

آب اندازہ لگائے کہ لامنگیشکراگر بیسب کچھائی بہن کے لیے کرسکتیں تھیں تو دیگر ف كارگلوكاراؤں، آرتی مكرجی بنمن كليان پور، دانی جےرام، شاردااورانورادھا پڈوال كےساتھ أنھوں نے کیانہ کیا ہوگا۔اس تمام بیان کردہ صورت حال کولمحوظ خاطرر کھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے۔ كدراكلني كے واقع كے بعد دراصل محمر فيع صاحب كے خلاف ايك سوچے سمجھے منصوبے كے تحت با قاعده ایک مهم چلائی گئی۔ بیا یک قشم کا Covert Operation تھا۔ جس کی سرخیل کتا منگیشر اور أن كے دائرہ اثر ميں آنے والے لوگ شے۔اس حريفان تشكش كامقصد صرف ايك بى تھا كەر فىع صاحب کی بساط اُلٹی جائے۔ آپ اگر بغور جائزہ لیں تو بظاہر کوئی اتن بڑی بات نہیں ہوئی۔اس میں صلح جوئی کے امکانات موجود تھے۔جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا،معاملات اُس وقت بگڑتے ہیں جب نخوت، تکبراورغرورانسان ہے تد براورادراک کے جو ہرچھین لیتے ہیں،اورانااور گھمنڈ کے گرداب میں پھنس کرانسان اپنی اندھی عقل سے ذریعے مسائل کے حل کی تراکیب تلاش کرتا ہے۔ایک تولنا کی بات کومن وعن نہ ماننا پھر دوسرابر ااور نا قابلِ معافی جرم بیتھا کہ اُنھوں نے سمن کلیان بور کے ساتھ ایک سوساٹھ دوگانے گا کرانھیں فلم شکیت کی تاریخ کا حصہ بنا دیا اور بول وہ بھارت کی تیسری بری گلوکارہ بن گئیں۔ بیدہ زہرتھاجس کی کثاراتام تلیشکرکو تازندگی تزیانے کے کے کافی تھی ابھی حال ہی میں Mirror Bombay کودیئے گئے انٹرویومیں رفع صاحب کی وفات کے بتیں برس گزرنے کے بعد بھی نہ جانے لٹامٹلیشکر کو کیا سوجھی کہ ایک مرتبہ پھیرای گزرے ہوئے تناز عے کو تازہ کر دیا۔ یعنی اُن کے سینے میں حریفانہ چپقلش کا وہ زخم مندمل نہ ہو سكا۔اورايك نئ اختر اع اور بحث يہ كہ كرشروع كردى، كه 1967ء ميں جب رفع صاحب سے دوبارہ گانے کے لیے رضا مند ہوئیں تو اُس کی وجشنگر ہے کشن تھے اختلاف مٹانے کے لیے جو چ میں آئے تو میں نے اُن ہے کہا کہ آپ مجھے دفیع صاحب سے تحریری معافی نامہ، لا دیجیے لہذاشکر ہے کشن نے محدر فیع صاحب سے لکھا ہوا معافی نامہ لا کرمیرے ہاتھوں میں تھایا۔ بول میں راضی ہوئی اور دوبارہ اُن کے ساتھ گا ناشروع کیا۔اس انٹرویو میں ایک بات اور جوان کے حقیقی حریفانہ جذبوں کی عکاس ہے، وہ بیر کے صفائی ہوجانے کے بعد میں نے جب بھی اُٹھیں دیکھا میرازخم

برا ہو جاتا تفاراس نقرے میں لنامنگیشکر گی شخصیت کے وہ منفی نفسیاتی رویے پوشیدہ ہیں جس میں رفیع حاجب رفیع دشمنی اس کے تمام پہلو پوری وضاحت ہے اپنامفہوم بیان گررہے ہیں۔ یعنی رفیع صاحب سے تخریری معافی نامہ حاصل کر لینے کے باوجود بھی آپ دل ہے کسی کومعاف نہ کریں ہااوراً س آگ کے شعلوں کو بجھانہ پائیس صلح تو وہی ہے جو دل کی گہرائیوں ہے ہو محض کاروباری تعلق استوار کر لینا تو منافقت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ آگ یغیر دھویں کے لنا جی کے سینے میں سکگتی رہی اور کھیلتی رہی ہا در کی میں جانا ہے۔

لا مقیقکر کے شخص کا اگر نفیاتی جائزہ کیا جائزہ کیا جائزہ کے باوجودا کے خوف تھا۔ جس بائے جانے والی Insecurity ہے۔ اتنی بری فنکارہ ہونے کے باوجودا کیے خوف تھا۔ جس عدہ وقت دو چار نظر آتی ہیں۔ فنی حوالے ہاں خوف نے انھیں ہروقت ایک غیر محفوظ حالت میں مبتلار کھا وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس خوف ہدامن نہیں چھڑا سکیں۔ سراسمیگی کی سیہ علیہ مبتلار کھا وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس خوف ہے دامن نہیں چھڑا سکیں۔ سراسمیگی کی سیہ کھیے تانسانی ذبن کو مشغول رکھتی ہے وہ ہروقت اپنے تحفظ کے تخیلات اوراً س کے تا رُوئن کے مظاہرا ورطر یقے تر اشتار ہتا ہے۔ بی تخیلاتی ہجان اوراً س کے تدارک کی ایسی تداہیر ہوتی ہیں جن کو بروے گارلانے سے خوف سے چھٹکاراہ پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات انسان اس عظہوتی تانے بانے بیسی خود بی پھٹن اچلا جا تا ہے۔ خوف کی دوسری تعبیرانا پرتی ہے۔ انا پرتی انسان کو سنگ دل اور تگ نظر بنا دیتی ہے۔ ہروقت تھی اپنی ذات کے بارے ہیں سوچنا اپنی انا کے بت کو سنگ دل اور تگ نظر بنا دیتی ہے۔ ہروقت تھی اپنی ذات کے بارے ہیں سوچنا اپنی انا کے بت کو تراثیے سنوارتے رہنا، اور السے طریقوں پیگامزن رہنا جوخود پرتی پید منتی ہوتے ہوں۔ انسان اپنی بنائے ہوئے حصار ہی مقیدر ہتا ہے۔ اس مصار کی چارد یواری ہیں وہ کوئی جھرنا یا شگاف تی بنائے ہوئے دانور اس آئی ہٹ اُسے بوکنا کردیتی ہوئے دو ایسی میں وہ کوئی جھرنا یا شگاف سے بھر کتا کردیتی ہے۔ اس مصار کی جارت میں وہ کوئی جھرنا یا شگاف تک بھر کھی تیں جا ہتا ذرائی آئی ہٹ اُسے چوکنا کردیتی ہے۔ اس مصار کی اور اصطراری کیفیت ہیں وہ ہوگئی بیا خوارنا حریف سمجھتا ہے۔

ہے گریبان منگ پرائن جودامن میں نہیں

یے فشارضعف ہے جس سے نا توانی کی نمود ہوتی ہے۔ اس تمہیدی نفی کی کیفیت کوکاروبار زندگی کے آئے میں دیکھئے۔ لٹامنگیشکر کے قدم فن گائیکی میں مکمل طور پر جم چکے ہتے ، لیکن خوف مسلسل کی وجہ سے انھیں ہر فرش زمین پر پھسلن محسوس ہوتی تھی۔ بیاندرونی اضطراب انھیں تکئے نہیں دیتا تھا۔ اس لیے وہ مستوسکیت پر اسکیلے براجمان ہونے کے باد جود سمجھیں کہ ایسانہ ہویہ راجدهانی اُن سے پھن جائے ،اس لیے ہر نے آنے والے فنکارہ کے لیے مدفن تیار کرنے میں محروف رہیں۔ Female گلوکاروں کوتو پر مارنے کی مجال نہھی۔ وہ رفیع صاحب کوہمی گائیکی میں ابنا حریف اول جھتی تھیں، حالانکہ Male سنگیت ایک علیحدہ وصف موسیقی ہے جس کے اپنے تواعد واصول ہیں۔ جب رفیع صاحب کوکوئی گاناماتا تو وہ پروڈ یوسر یا موسیقار سے اس بات کا تیقن چاہتی تھیں کہ اُسی مخرکا گانا اُن کے لیے بھی فلم میں ہے یا نہیں۔ اُنھیں اس بات کا خم بھی ستاتا کہ بہت سے ایسے نغرات تھے جو محدر فیع صاحب نے بھی گائے اور ان منگیشکر نے بھی گائے اور انقریباً ایسے تمام گانوں میں محدر فیع صاحب کی اوائیگی اور آ واز کے جملہ لواز مات کی وجہ سے لوگوں میں سے زیاوہ مقبول ہوئے۔ فنی اعتبار سے رفیع صاحب کا بلزا بھاری رہا۔ چندگانے ہوئی خدمت سے زیاوہ مقبول ہوئے۔ فنی اعتبار سے رفیع صاحب کا بلزا بھاری رہا۔ چندگانے ہوئی خدمت

.... میر بے محبوب تھے میری محبت کی شم میر ہے محبوب نوشاد تیری آئھوں کے سواد نیامیں رکھا کیا ہے جیاغ مدن موہ کن احسان تیرا ہوگا مجھ پر جنگلی شکر جے کشن زندگی جرنہیں بھولے گی وہ برسات کی رات روشن جب جب بہار آئی اور بھول مسکرائے تقذیر ککشمی کا نت دل جونہ کہد سکاوہی راز دل بھیگی رات روشن دل جونہ کہد سکاوہی راز دل بھیگی رات روشن

نقاد، کیجے بھی کہیں مجھے اُس سے سروکارنہیں۔لیکن جو خدشات لٹا کے ذہن میں موجود تھے وہ یہی کہ رفیع صاحب کے گانوں کوزیادہ پذیرائی ندل جائے ، دوسری طرف رفیع صاحب کو د کیھتے ہرنے گلوکارکو باغ بہار کی طرح سینے سے لگارہے تھے۔

ادوت نارائن، نتن مکیش، شلندر سکی، پیندهر سکی، کنین اور کشور کمارے کے بیٹے آمیت کمارسب کے ساتھ گائے۔ اِس کے علاوہ بھارت کے چوٹی کے مردگلوکارجس میں طلعت محمود، مکیش، مناڈے اور کشور کمار، مہیندر کپور، ہیمنت کمار شامل ہے۔ بیہ خت مقابلہ تو محمد رفیع صاحب کو در پیش تھا۔ لیکن انہیں کوئی اضطراب یا خوف نہیں تھا۔ بیروشن طبیعت کی ولیل ہی تو ہے مان کی ہرتصویر میں وہ بہتے مسکراتے نظراتے ہیں۔ بھی افسردگی یا اضطرائی کیفیت ان کی کسی تھویر میں فام نہیں آتی۔ بیرخندہ دلی اور شبت رویے، بےخوف ہونے کی علامت ہیں۔

مہند کپورصاحب نے اپنے انٹرویو میں ان گی سادہ مزاجی کے بارے میں کہا تھا کہوہ کہمی اس فریب میں نہیں دے کہوہ بھارت کے صف اول کے گلوکار ہیں۔ کہتے ہیں ''کہ میں تو ہمیشہ سادہ دلی سے گاتا ہوں۔ معلوم نہیں خلقت کو میرے گانوں میں میری کون می ادا بھا جاتی ہے۔'' پھر کہنے لگتے کہ بیس مالک کی کرم نوازی اوراس کی عنایت خاص کی وجہ ہے ورنہ میں تو کچھ خاص نہیں کرتا ہوں۔اس میں میرا کمال تو کچھ خاص نہیں کرتا ہوں۔اس میں میرا کمال گیا ہے۔ میں خور بھتے سے قاصر ہوں۔

ستر کے عشرہ میں رفیع مخالفت کی تمام کوششیں جو جو سینہ بہ سینہ سلگ رہی تھیں، فلم ارادھنا کی کامیابی کے بعد آنھیں ہوا ملی اور ٹی بارشعلوں کی صورت اختیار کر گئیں فلم ''اردھنا'' کا گانا گرخالفتاً موسیقی اور آ واز کے تناظر میں دیکھا جائے تو کوئی معقول وجہ جواز پیش نہیں کرتا اُس انداز کا گانا رفیع صاحب فلم '' تیسری منزل' میں ۔۔۔۔آ جا آ جا میں ہوں بیار تیرا۔۔۔۔۔ بہت پہلے گا کھیے تھے اور اِس گانے کی مقبولیت کی بدولت ہی آر۔ ڈی۔ برمن کو بھی شہرت کی بلندی نصیب پوئی تھی ۔ بھارتی فلم انڈسٹری چونکہ برنس کا ایک نام ہے۔اس لیے وہاں گانے کی کامیابی بیانا کا می ہوئی تھی ۔ بھارتی فلم انڈسٹری چونکہ برنس کا ایک نام ہے۔اس لیے وہاں گانے کی کامیابی بیانا کا می کوفلم اور اس کے کرواروں کے ساتھ تھی کرے دیکھا جا تا ہے۔فلم''اردھنا'' کے فذکورہ گانے کی مشہوری میں اُس کے فلمی سین کے گری مجرے رومانس کا پچھ زیادہ ہی ہاتھ تھا۔ اشار ادا کار رامبیش کھنداس گانے کی شہوت انگیز فلمبندی کی وجہ سے یکدم بام عروق یہ پہنچے،فلم ساز وں اور رامبیش کھنداس گانے کی شہوت انگیز فلمبندی کی وجہ سے یکدم بام عروق یہ پہنچے،فلم ساز وں اور پوڈ یوسر میں بھیٹر چال تو کامیابی کی وجہ تھور کی جاتی ہے۔ لہذا آ تا فانا راجیش کھند کو فلموں میں بوڈ یوسر میں بھیٹر چال تو کامیابی کی وجہ تھور کی جاتی ہے۔ لہذا آ تا فانا راجیش کھند کو فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔اورساتھ بی آ ر۔ ڈی۔ برمن کے مریہ بھی سہرا سجاد یا گیا۔

رفیع خالف گروپ کودراصل یہاں اپٹی بساط کے مہروں کو اپنی مرضی سے چالیں چلنے کا زیادہ سرعت سے موقع ملا۔ ساٹھ کی دہائی ہیں ان کی روز افزوں بڑھتی ہوئی شہرت اور ان کے کام کے چھیلتے ہوئے جم سے فلمی انڈسٹری کے لوگ اپنا سرپیٹ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے کام کوسمیٹا جائے۔ ان کے گانوں کی بڑھتی ہوئی ما نگ ہیں تحقیف کی جائے اور انہیں آہتہ آب سے کام کوسمیٹا جائے۔ ان کے گانوں کی بڑھتی ہوئی ما نگ ہیں تحقیف کی جائے اور انہیں آہتہ آہتہ دیوار سے لگا دیا جائے۔ لہذا اسپے ندموم مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے یہ بات باور کرائی گئی کہ راجیش کھند آر۔ ڈی۔ بات باور کرائی گئی کہ راجیش کھند آر۔ ڈی۔ برمن اور کشور کمار میں گئے صاحب کوسمیٹنے کے لیے میدان برمن اور کشور کمار میا گیٹ مثلث تھی جسے من اس کی دہائی میں رفیع صاحب کوسمیٹنے کے لیے میدان

میں اتارا گیا۔ یہاں کے عذر پیش کیا گیا کہ ایک نی نسل Generation کا آغاز تھا۔ جن فنكاروں كے ليے محدر فيع صاحب گارے تھے اور رفتہ رفتہ عمر كے اس حصے ميں پہنچ گئے جہال بطور هیروز انهیں فلموں میں کاسٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ دلیپ کمار، دھرمیندر، جتندر، راجندر، <sup>سنی</sup>ل دت، بسواجیت بیتمام ریٹائز منٹ کے قریب تھے، نی عمر کے نے لڑ کے قدم فرسا تھے اور موہیقی کے حوالے ہے بھی .... نیاراگ تھا ساز بدلے گئے .... یعنی لوگ روایتی موسیقی میں ڈھلنے والے گانوں کی بجائے نئے زمانے کی ٹی تر نگ کور جی دیے لگ گئے تھے۔ Digitle Orchestration کی وجہ ے نغمات بھی نئی راہوں کی تلاش میں تھے جبکہ محدر فیع صاحب نے نقاضوں کے مطابق نہیں رے تھے۔اہل بینش اوراہل ذوق کے لیے میمفروضہ وجہ تعلیم کی کوئی دلیل مہیانہیں کرتا۔محمد فیع صاحب جن کے لیے بیک زبان، بیکہا جاتا ہے کدان کی آواز تمام کرداروں اورخصوصیات کا سروپ دھارلیتی تھی۔راجیش کھنے کوئی دوسرے سیارے کی Bionic مخلوق تو نہیں تھے۔وہ بھی اس سرز مین کا ایک انسان تھا تو کیا وجی تھی کے محدر فیع صاحب کی آواز اس کی Lip Synching میں مانوس نہ گئی اور اے غیر مقبول بنا دیتی۔ پیچش عذر خام ہے بیرولیل کوئی وزن نہیں رکھتی۔ رفیع صاحب کے نغمات میں کمی کی وجدا گرنے تقاضوں کے ساتھ مما ثلت ندر کھتا تھا تو بیددلیل لٹامنگیشکر ،آشا بھوسلے اور کشور کمار کے لیے بھی ہونی جا ہے تھی ، وہ بھی تو آخرر فیع صاحب کے ہم عصر تھے۔ اگر ہیروز نئے آ رہے تھے تو اس دور میں نئی ہیروئن بھی آ رہی تھیں۔اس اعتبارے بیتنوں گلوکار بھی اتے بی متاثر ہوتے جتنے کہ رفع صاحب ہورہے تھے۔ کیا یہ بات تعجب انگیز نہیں کہ صرف رفع صاحب کو گانے ملنے میں خاصی کمی واقع ہوگئی اوران نتیوں فنکاروں کا کام خاصابر دھ گیا۔

محرر فیع صاحب ساٹھ کی دہائی کے اختقام تک یعنی اپنے پچیس سالہ کیرئیرز میں اپنے فن کے نقط سے وج کو بہتے ہے۔ آواز کی جادوگری سے جو تاج محل انہوں نے تقمیر کیا وہ اپنی تمام تر روحانی قدروں کے ساتھ وجود میں آچکا تھا۔ اور'' تاج محل'' جونن کی جملہ حقیقتوں کا ایک جسم آئینہ ہے اگر کوئی گردہ اپنے سفتی اور شیطانی ارادوں سے کمل طور پہ اسے سیاہ رنگ میں رنگ دے وہ تب بھی تاج محل ہی کہلائے گا۔ کوئی اس کے خوبصورت میناروں یا جسین تمارت کو تباہ کرے وہ پھر جسی تاج محل ہی کہلائے گا۔ کوئی اس کے خوبصورت میناروں یا جسین تمارت کو تباہ کرے وہ پھر محمد رفیع صاحب کے آئی اس امر کا تو سب اقر ارکرتے ہیں اور در حقیقت سے ہدیے تبر کی ہور اور Golden Age

توالہ Songs ما تھ کے اختیام تک تھا۔ یعنی اس کے بعد کا دور فلمی موسیقی کے حوالے سے الولڈن Age کے زمرے میں نہیں آتا۔ وہ تمام صاحب طرز موسیقار اور شاعر حضرات جن کے خوان دل کی کشید سے نغمات تھکیل پائے اور جونن گواپی زندگی کا حاصل بچھتے رہے۔ یہا نہی کے پہر شرصدافت سے بہنے والی نہرول کے رسلے نغمات ہیں جوآج بھی تشنہ ماعتوں گوآب زم زم کے پہر شرصدافت سے بہنے والی نہرول کے رسلے نغمات ہیں۔ اس دور کے تمام گانے روح میں پائے مقطول ہو کر جدد ہوئی قالب بنے ۔ زندگی کے گھٹا گوپ اندھرول اور ذہنوں میں بروستے ہوئے مطول ہو کر جدد ہوئی قالب بنے ۔ زندگی کے گھٹا گوپ اندھرول اور ذہنوں میں بروستے ہوئے راحت میں بدل کے رکھ دیتا ہے ۔ نبا ان وہنی سطح پر میدم ابھرتا ہے تو وہنی اشتعال کو راحت میں بدل کے رکھ دیتا ہے ۔ نبا کی دو میں شیطانی رویوں پیٹودکوآ مادہ کر لیتا ہواور راحت میں بدل کے رکھ دیتا ہے ۔ نبا گون گانا وہنی سطح نور کو تا ہو جو ہو کہ اس شیطانی رویوں پیٹودکوآ مادہ کر لیتا ہواور اس شیطانی رویوں پیٹودکوآ مادہ کر لیتا ہواور اس شیطانی رویوں پیٹودکوآ مادہ کر لیتا ہواور اس شیطانی رویوں پیٹودکوآ میں جاتے ہو کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ خداوا سطے کا بیر۔ بیدو وجو ہات اس تھٹا گونا اور دیک تھاں اور دیکاروں کے عمل تخلیق میں رکاوٹ بیدا کرتی ہیں۔ ایسے لوگ وقتی طور پرتو پیٹک لوٹ کراس کی ڈورکوا ہے باتھ میں تھام لیتے ہیں لیکن آخرالام اس ڈورے ان کے طور پرتو پیٹک لوٹ کراس کی ڈورکوا ہے باتھ میں اوقات گلے بھی کٹ جاتے ہیں۔

محمد نع صاحب سرف گائیک ہی نہیں تھے وہ اقلیم موسیقی کے سرتاج تھے ان کے نادر سنگیت نے فکرِ موسیقی کے سرتاج تھے ان کے نادر سنگیت نے فکرِ موسیقی کے خوبصورت نفوش تخلیق کیے۔ ایک ایک سُر میں جہان معانی آباد کیے۔ وہ راز ہائے سنگیت کے راز دان تھے۔ سازان کے فن کی تعظیم میں خود نے اٹھتے تھے۔ ایسافی کا رجس کی آواز ہا نگ رحیل تھی اُسے آیک دم محوکر دینا ناممکن تھا۔

ظلم کا زہر گھولنے والے کا مرال ہو سکیں گے آج نہ کل جلوہ گاہ وسال کی شمیں ہو وسال کی شمیں وہ بچھا بھی چکے آگر تو کیا؟ وہ بچھا بھی چکے آگر تو ہم جانیں وہ بھی جانیں

بہرحال وہ انڈسٹری میں متحارب گروہ بندیوں اور اپنے خلاف اندرونی سازشوں سے دل برداشتہ بھی ہوئے۔وہ ایک شریف انتفس انسان متھے اور فنکار کا دل تو ایک نازک آ گیند کی

طرح ہوتا ہے۔لیکن پتانہ تھا کہ انسانی خصلت کتی تمروہ اور گھناؤنی ہے، وہ اوگ جن کے ساتھ اسٹوؤیوز میں اپنے بال بچوں سے زیادہ وقت گزارتے تھے، وہی وشنی پیائر آئیں گے۔ان تمام معاملات کو وہ گہری نظر سے دیکھورہ سے اوران کے اثرات کو صوص بھی کررہ سے کہ انہیں وہنی اوراعصابی طور پیریشان کیا جارہا ہے۔ اس واقعے کوسا منے لائے جس میں بیمنظر کشی سامنے آئی جو باندرہ میں واقع محبوب اسٹوڈیو کے ریکارڈنگ روم میں پیش آیا تھا، بیدجس میں ایک نے انجرتے ہوئے موسیقار، اشارہ آر۔ ڈی۔ برمن کی طرف ہے جو رفع صاحب کو دوران ریکارڈنگ کس طرح Dictate کررہ سے اور انہیں گانے کے ساتھے سے آگاہ کررہ سے سے اس سارے منظر کوموسیقاراعظم نوشادصا حب نے دیکھا اور شنا تھبھر صورت حال بھا نہتے ہوئے اس سارے منظر کوموسیقاراعظم نوشادصا حب نے دیکھا اور شنا تھبھر صورت حال بھا نہتے ہوئے وہ بہت تنخ یا ہوئے۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت وہ احدادہ کان کے گھریا کروا گئے کہ دفعے صاحب جب یہاں سے فارغ ہوں تو وہ وہ قادت وہ اسکوان کے گھریا کہ رضر ورملیں۔

اسٹوڈیو سے واپسی پر جب رفیع صاحب نوشادصاحب کو ملنے اُن کے گھر گئے۔ تو نوشادر فیع صاحب کے ساتھ اس نارواسلوک سے بہت پریشان نظراً ئے وہ برہم بھی ہوئے۔ نوشاد حالات کو بخوبی سجھ رہے ہے۔ وہ جانتے تھے کہ رفیع صاحب کے گرد جو حصار باندھا جارہا ہے اُس سے رفیع صاحب کس کدھر پریشان ہیں یعنی کوئی نوزائیدہ موسیقار محمد رفیع صاحب کو سہ بتائے کہ گانا کیا ہوتا ہے اور کیے گایا جاتا۔ یہ سراسر رفیع صاحب کی تو ہین کے زمرے میں آتا ہے۔ نوشاداس جنگ آمیزرویے کو برداشت نہ کرسکے۔ رفیع صاحب نے بعد میں آنہیں ساراما جرا بتایا کہ مسلسل تین سال سے پریشان کیا جارہا۔

نوشادصاحب جو کہ ایک زیرک اور ہوشیار انسان سے وہ مجھ گئے کہ اس طرح کی گفتیا حرکات سے دراصل مخالفین رفیع صاحب کے Confidence کومتزلزل کر رہے ہیں اور وہنی گزند پہنچارے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں 1974ء میں نوشاد صاحب فلم My friend کی موسیقی میں مصروف سے لہذا انہوں نے فوری طور پر ایک گانا تیار کیا اور رفیع صاحب کو بلایا موسیقی میں مصروف سے لہذا انہوں نے فوری طور پر ایک گانا تیار کیا اور رفیع صاحب کو بلایا Rehersal کے لیے کہا، تا کہ رفیع صاحب کے کلا سکی انگ کی چھاپ کو از سرنولوگوں کے ذہن میں بھایا جائے۔ یہ گانا راگ بھیروی کی بندش میں تھا سے میری چلتی جائے ، سہارے تیرے

بڑھتی جائے۔۔۔۔۔اس عظیم فنگار کے ساتھ بہت بڑا سانحہ تھا کہ خالفین آر۔ ڈی۔ برمن اور کشور کمار
کے ہنگام سوسیقی کو Lobbying اور لٹا گردی کی وجہ سے بے جہانہ پھیلانے میں شریک تھے اور دفع صاحب کی گائیک کو محدود رکھنے کی کوششیں کی جارہی تھیں۔ اس وجہ کے تفاظر میں مجمد رفیع صاحب اپ ماتھ ہونے والے برتاؤ سے بدول ہو کر انگلینڈ چلے گئے اور World Tours شروع کرد ہے۔ ساتھ ہونے والے برتاؤ سے بدول ہو کر انگلینڈ چلے گئے اور Concerts شروع کرد ہے۔ تاکہ اپنا بیشتر وقت ان سازشوں سے دوررہ کر گزار یں۔ وہ پہلے بھارتی شگر تھے جنہوں نے بین الاقوامی دورے کیے۔ 1988ء سے 1980ء تک قریباً بچیس Concerts ہے۔ جن ممالک میں میہ پروگرام پیش کیے۔ اُن میں ماریشش، نارتھ امریکہ، بورپ، ساؤتھ امریکہ، اور ابوظہبی گئے اور کیے۔ اس کے علاوہ کو یت، دوئی اور ابوظہبی گئے اور امریکہ، افرایقہ اور بڑائر غرب الہندشائل ہیں۔ اس کے علاوہ کو یت، دوئی اور ابوظہبی گئے اور افغان کمونٹی کی ایک افغان میں جبلی مرتبہ انہوں نے افغان کمونٹی کی ایک افغانستان میں جبلی مرتبہ انہوں نے افغان کمونٹی کی ایک

ایک اور سم ظرینی جس کا ذکر بھی موضوع ، زیر بحث کے تحت شائفین کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ رفیع صاحب جب چالیس کی دہائی میں دنیائے سکیت میں وارد ہوئے اس وقت بھارتی مطاحت محمود بکیش ، مناڈے، ہمت کمار، کشور کمار موجود سے اس وقت بھارتی میں منجھے ہوئے تھے۔ محمد رفیع صاحب نے اپنی محنت وکوشش کے عوض اپنا الگ اور تمام اپنے فن میں منجھے ہوئے تھے۔ محمد رفیع صاحب نے اپنی محنت وکوشش کے عوض اپنا الگ مقام بنایا اور ان سب پہ غالب رہے۔ بیہ مقابلہ لتا اور آشا کے جھے میں نہیں آیا۔ پاکستان بنتے ہی نور جہال بھارت سے پاکستان جلی گئیں، ثریا گلوکاری کو خیر باد کہہ کر اوا کاری کی طرف متوجہ ہوئی۔ باتی شمشاد بیگم ، اور گیتارائے دونوں کا Gener اور تھا، لہذا بیدونوں فنکارا کیں لتا اور آشا بھو سلے باتی شمشاد بیگم ، اور گیتارائے دونوں کا Gener اور تھا، لہذا بیدونوں فنکارا کیں لتا اور آشا بھو سلے کے لیے مقابلے کی اہل نہ تھیں۔

1963ء میں رفیع صاحب اور لآک تنازعے کی وجہ ہے جوگلوکارہ سب سے زیادہ فائدہ میں رہی وہ آشا بھو سلے تھیں۔ جس نے 1980ء تک محمد رفیع صاحب کے ساتھ دوگانے گائے۔ آشا اور رفیع صاحب کے دوگانوں کی تعداد آٹھ سوے زیادہ ہے۔ میوزک ڈائر یکٹراو۔ پی نیرنے آشا بھو سلے کے فن کو کھارنے میں ایک بنیادی کر دارادا کیا۔ اپنی خوبصورت تخلیقی اور فنی دھنوں کی بدولت آشا بھو سلے کو وہ ایک ایسے بلند مقام پر لے گئے جہاں آشا کی گائیکی کو ایک الگ بدولت آشا بھو سلے کو وہ ایک ایسے بلند مقام پر لے گئے جہاں آشا کی گائیکی کو ایک الگ بدولت آشا بھو کے دوی آشا جوکل تک لآسگیٹکر کے دباؤ کا شکارتھی ، اور خود کو تکست خوردہ

سلیم کرتی تھی۔ او۔ پی نیر نے آشا کی آواز پہ پڑی خوف کی تمام گرہوں کو کھول دیا اور ان کی آوز کے وہ رخ متعین کیے کہ سفتہ والوں کو بھی یقین نہ آیا۔ او۔ پی نیر نے آشا بھو سلے کے لبول پہ پڑے ہوئے قفلوں کو آہستہ آہتہ کھولنا شروع کیا۔ لنا منگیشکر کے استبداد و تسلط کے حصار میں گرفتار آواز کو آزادی آہنگ کی ٹی فضاؤں کی پنہائی بخشی ، جب آواز کے تمام سوتے جگاد ئے توستم بالائے سنم کہ آشا بھو سلے نے 1974ء میں او لی نیر سے اپنے تمام روابط تو ڑ لیے اور آر۔ ڈی برمن کی گرویدہ ہوگئی کہ 1974ء میں جب فلم ''پران جائے پر برمن کی گرویدہ ہوگئی کہ 1974ء میں جب فلم ''پران جائے پر برمن کی گرویدہ ہوگئی کہ 1974ء میں جب فلم ''پران جائے پر بھو سلے کوفلم فیمر ایوارڈ کے حصول کے لیے پکارا گیا تو یہ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے آشا تو بیا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے آشا آئیس ، چنانچا اور پی نیر جو کہ تقریب میں موجود تھانہوں نے یہ ایوارڈ الیا، گھر جاتے ہوئے آئیس ، چنانچا اور پی نیر جو کہ تقریب میں موجود تھانہوں نے یہ ایوارڈ الیا، گھر جاتے ہوئے وہ اس قدر طیش میں آئے کہ انہوں نے چلتی ہوئی گاڑی میں سے آشا کے اس ایوارڈ کو باہر پھینک دواس قدر طیش میں آئے کہ انہوں نے چلتی ہوئی گاڑی میں سے آشا کے اس ایوارڈ کو باہر پھینک دیا۔ فام میں یہ گانام تبول اواکارہ در یکھا پر Picturize ہوا تھا۔ بعد میں تا اور آشانے اپنی گواد یا تھا۔ دیا۔ فلم میں یہ گانام تبول اواکارہ در یکھا کو ای تھا۔

فنکار کی ایک دلی سچائی ہے بھی ہوتی ہے کہ دہ اپنے ساتھ نہ حسن سلوک نہیں ہولتا اور اپنے محسنوں کو بھی فراموش بھی نہیں کرتا الیکن آشا بھو سلے بھی لتا جی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اپنی بھی نہیں کہ بہن کی تقلید میں چھے نہیں رہیں۔ جس طرح لتا منگیشکر نے محمد فیع صاحب کے فن کی تعریف اس انداز میں نہیں کی جس کے وہ حقدار تھے، بالکل اسی طرح اور پی نیر کے بارے میں آشا بھو سلے نے بھی اپنے لب مکمل بندر کھے ۔ تسلیمات کا شائدی کوئی کلمہ ہو جوان کے منہ ہے بھی نکلا ہو۔ اور آٹھ سوے نیادہ دوگانے گانے کے باوجود بھی بند لب رفیع صاحب کے بارے میں بھی ہیں دونوں فنکاراؤں نے جب بھی ضرورت پیش آئی واجی ہے جملے اوا کر دیے۔ دونوں بہیں دل ورنوں فنکاراؤں نے جب بھی ضرورت پیش آئی واجبی ہے جملے اوا کر دیے۔ دونوں بہیں دل سے نکلتے ہوئے تھا نظر بطور فنکار تو ہے تق مورد رہیں۔ ٹھیک ہے اپنی پند کے تحت ضرور رکھتے ہیں کہ ہم عصر گائیک جن کے ساتھ گاتے ہوئے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا اور مورد رکھتے ہیں کہ ہم عصر گائیک جن کے ساتھ گاتے ہوئے اُن کون کی توصیف میں حق شرور رکھتے ہیں کہ ہم عصر گائیک جن کے ساتھ گاتے ہوئے اُن کون کی توصیف میں حق گوئی پہ یقین نہ رکھتے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں سے پچھ کہنے سے معذور ہوں۔ مرکسی کو گرکسی کو گرکسی کو گرکسی کو گوئی پہ یقین نہ رکھتے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں سے پچھ کہنے سے معذور ہوں۔ مرکسی کو گرکسی کو گرکسی کو

" شاباش ' وینے میں شاباش کہنے والے کاحس ظن داد کا طالب بن جاتا ہے۔

یہال موسیقارا نیل بسواس Anil Biswas ذہن میں اس لیے آگئے (وہ بھی رفیع کالفت میں پیش پیش بیش میٹ ایک مرتبانہوں نے کہا کہ محدر فیع کی طرح تو کوئی بھی مگر گا سکتا ہے۔ اس بات کومناؤے صاحب کے ایک بیان کے آئیند میں یوں دیکھئے جب وہ بیفر ماتے ہیں ان کہ جہال تک محدر فیع صاحب کے فین گا ٹیکی کا تعلق ہے کوئی فذکارر فیع صاحب کی خاک بھی مشہور مہیں چوسکتا۔ 'ایک گیت کا حوالہ دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ'' اُن کے انگل K.G.Day مشہور کا ٹیک اور میوزک ڈائر یکٹر بھی ہے وہ ایک گانا بھی (مناؤے) سے گوانا چاہے ہے لیکن رفیع کا ٹیک اور جامعیت کی وجہ سے وہ گانا نہوں نے رفیع صاحب کو وے دیا۔ اور رفیع صاحب کی فی تکنیک اور جامعیت کی وجہ سے وہ گانا نہوں نے رفیع صاحب کو وے دیا۔ اور رفیع صاحب نے تاثرات کے جوحوالے اس نفیے ہیں بھر دیئے وہ بہت ہی لا ٹانی ہے''اپنی یا دواشتوں صاحب نے تاثرات کے جوحوالے اس نفیے ہیں بھر دیئے وہ بہت ہی لا ٹانی ہے''اپنی یا دواشتوں طاحب نے تاثرات کے جوحوالے اس نفیے ہیں کر فیع صاحب کی گائیگی کا انداز موسم بہار کی سہانی طلوع سے بیدا ہونے والا تاثر طلوع سے بیدا ہونے والا تاثر میں نورانی رنگ اوران کی آمیزش سے بیدا ہونے والا تاثر میرے لیے ہمیشہ باعث کشش رہا ہے۔

نے Stage پر بیر برطا کہا کہ بیں جو دوگانے گاؤں گی، میرے ساتھ سریش واڈ بکر Stage نے Stage پر بید برطا کہا کہ بیں جو دوگانے گاؤں گی، میرے ساتھ سریش واڈ بکر Stage پر Wadiker بیں اور وہ بھی استے ہی با کمال ہیں جتنے محمد رفع صاحب تھے۔اس فقرے پہلی شاکفین مجمع نے نہ صرف تعجب کا اظہار کیا بلکہ برہم بھی ہوئے لیکن اس کے جواب میں واڈ بکر صاحب نے بیفر مایا۔محمد رفع صاحب کی آ واز کی مشاس اور تر نگ آ ہنگ کسی ووسرے فرکار کے صاحب نے بیفر مایا۔محمد رفع صاحب کی آ واز کی مشاس اور تر نگ آ ہنگ کسی ووسرے فرکار کے بس کی بات نہیں بیان کی آ واز کی حقیق سچائی تھی جو ہر آ واز میں منتشکل ہوتی تھی۔اس کے باوجو دشر کی کاملیت اوراً س کے جادو کا اثر تھا کہ وہ فن کی کسوئی پہمی پوری رہتی تھی۔

جیسا کہ میں نے اس مضمون میں متعدد بارلکھا ہے کہ ستر کے عشرہ میں محمد رفیع صاحب کے نغمات کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ایک مؤثر حکمت عملی کے تحت آر۔ ڈی ۔ برمن اور کشور کمار کی جوڑی کورا جیش کھنے کے ساتھ نتھی کر کے کئی فلموں کے کنٹر یکٹ سائن ہوئے ۔لیکن یہ پہلوبھی نگاہ میں رہے کہ بھارتی فلموں کا مجموعی وہارا بھی ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔فلم کے تمام بہلوبھی نگاہ میں رہے کہ بھارتی فلموں کا مجموعی وہارا بھی ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔فلم کے تمام شعبوں میں جذبہ ہنر مندی، آ ہمتنگی کے ساتھ مفقود ہور ہا تھا۔جس کی ایک وجہ اقتصادی اور معاشی

مسائل تتھے۔فلم سازوں کا رجحان برنس کی طرف زیادہ مائل ہونے لگا تھا۔ جب بیبیہ پہلی ترجیح بنیآ ہے تو تخلیقی عمل Creative Process کو گرئین لگنا شروع ہوجا تا ہے۔Golden Age اس وجدے ایک سنبری دور کے نام ہے موسوم ہوئی کہ اس میں متعلقہ تمام شعبوں میں اعلیٰ کارکروگی کو معیار بنایا گیا تفا۔شارٹ کٹ اور دونمبر کے کاموں ہے اجتناب کیا گیا۔ ہرفن کارنے اپنی اہلیت کے مطابق اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ستر کے بعد اور موجودہ دور میں پیسے کے ساتھ جس شے کوفوقیت حاصل ہوئی ہے وہ''وفت'' ہے۔ کاروبار یا کاروباری مفاد کے لیے وقت کی ا کائی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، لیعنی کم وقت میں زیادہ کام کرنا اور کم وفت میں زیادہ روپیہ پیسہ بنانے کے طور طریقے۔'' پیانہ وفت' ایک بڑی کسوئی ہے جس کے ذریعے آرٹ کی بر کھ یا پیائش ممکن ہوتی ہے۔اگر کسی نوخیز پودے کوا تنایانی میسرنہ آئے جواس کی نمود کے لیے لازی ہے تو وہ مرجها جاتا ہے اور آخر مرجاتا ہے فن کونکھارنے ،سنوارنے اس کی تزیمین وآرائش اور بقا کے لیے اگر ڈنڈی ماری جائے تو وہ اپنی حیات وبقا قائم نہیں رکھ سکتا یہی حال بھارتی فلموں اور اس کی موسیقی کے ساتھ بھی ہوا۔ کمرشل ازم تو موسیقی کے لیے ایک پیام موت بن کرسامنے آیا۔اس دور میں جو گانے تخلیق ہوئے وہ سننے میں بر نہیں تھے،معقول گانے تھے۔ساز وآ واز کی ہم آ ہنگی بھی تھی سبھی سبھے تھا۔بس تخلیقی سیائی کے عناصر جونن کی بقائے حیات کے ضامن ہوتے ہیں۔وہ جو ہر نہیں تھے، جس طرح پھول تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور بھی نطرت کے قانون اور قاعدے کی روئے تخلیق پاتے ہیں،ان میں جنگلی پھول ہیں۔گلستان نورستہ کے وہ پھول بھی ہیں جو محنت کاشت سے وجود یاتے ہیں۔موسمی بھی ہیں اور بےموسم کے پھول بھی الیکن کوئی تو وجہ ہے کہ کچھ چھول رتوں کے حوالے ہے اپنی رنگت اور خوشبوے فضا کو معطر کر کے چند ہفتوں میں رخصت ہوجاتے ہیں،اور کئی گلاب عرصه دراز تک اپنی جلوه گری سے شعور وادراک کی بنہائیوں کو عطر بیز کرتے رہتے ہیں بھی یہ پھول تزئن خانہ کی غرض سے گلدانوں ہیں سجاد یئے جاتے ہیں ۔ بھی ستجروں اور سپروں کے پھول بن کرسہاگ اور سہا گنوں کو بہار نو کا پیغام دیتے ہیں، بھی مرنے والوں کی قبروں کوحسنِ زندگی کے نذرانے چیش کرتے ہیں۔مرجھا بھی جا ئیں توسینکڑوں ادویات میں صحت انسانی کی تندری اور بقا کی تعبیر بن کرایئے وجود کوٹھ کانے لگاتے ہیں۔ستر کی دہائی میں گانے تو تخلیق پاتے رہے بہت تیزی سے اور کثیر تعداد میں بے ، کیکن ان تغمات میں خون جگری نمور نہیں تھی۔اس لیے بیٹائفین کے ذہن میں تور ہے لیکن دل میں جگدند بنا سکے۔اس بنیادی فرق کونوشادصاحب نے بھی محدر فیع صاحب سے اپنی ایک یادداشت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

> ابھی ساز دل میں ترانے بہت، ابھی زندگی کے بہانے بہت ہیں درغیر پد بھیک مانگو، نافن کی جب اپنے ہی گھر میں خزانے بہت ہیں

"ایک غزل میں نے بنائی فلم جہ خاتون کے لیے گرفلم بن نہیں کی ۔ محد وقع صاحب کو جب میں نے بلایا اور بیغزل سنائی تو میں نے دیکھا وہ رورہ ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا رفیع صاحب کہتے سکے راگ پرویپ میں آ ب نے بیغزل بنائی۔ ججھے بہت اچھی گئی۔ آج کل جو گانے میں گار ہاہوں، یا جھے۔ گاراگ پرویپ میں آ ب نے بیغزل بنائی۔ جھے بہت اچھی گئی۔ آج کل جو گانے میں گار ہاہوں، یا جھے۔ گار تے ہیں دل تک نیں اُرتے ۔ کیا ہو گیا ہے کہ کیا ہوا ہے جارہ ہیں نے کہا جانے و بیخے آپ جذبات میں پڑ گئے، چلیے ریبرسل کیجے۔ وہ کئی ون تک ریبرسل کرتے رہ، پھر جب بیگانا ریکارڈ ہوا گانا ریکارڈ ہونے کے بعد پھر محمد رفیع صاحب مجھے نے لیٹ کررونے گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کوآج کل، زیادہ جذباتی ہو گئے ساحب مجھے کے لیٹ کررونے گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کوآج کل، زیادہ جذباتی ہو گئے نے گانا جو میں نے گایا۔ بیگانا گاکر مجھے جوخوشی نصیب ہوئی ہے، وہ پھیے سے تھوڑی پوری ہوگی، پیپوں سے کہیں نیادہ خوشی ہے بیگانا گاکر مجھے جوخوشی نصیب ہوئی ہے، وہ پھیے سے تھوڑی پوری ہوگی، پیپوں سے کہیں نیادہ خوشی ہے بیگانا گاکر مجھے جوخوشی نصیب ہوئی ہے، وہ پھیے سے تھوڑی پوری ہوگی، پیپیوں سے کہیں نیادہ خوشی ہے بیگا کر میں بیسٹریس نوں گا۔ میں پیسٹریس نوں گا۔ میں پیسٹریس نوں گا۔ میں پیسٹریس نوں گا۔ میں کہ کروہ چلے گئے صاحب اور نیادہ خوشی ہے بیگا کہ کر کی بیسٹریس نوں گا۔ میں پیسٹریس نوں گا۔ میہ کہ کروہ چلے گئے صاحب اور نیادہ نوشی ہے تھوڑی کے بیگا کہ کر دوہ چلے گئے صاحب اور نیادہ نوشی ہے تھوڑی کی نوائی کے ایک کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کا کرنے گئی کا خوری کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گ

گا رہا تھا برم میں بیٹا ہوا وہ اک غزل کر رہا تھا شاعری کو روح موسیقی میں طل

موسیقی ایک فطری ممل ہے۔ ہر فطری ممل وقت کی معین مقدار کے تالیع ہوتا ہے۔ نیج کو اپنی نمو کے لیے وقت کا مخصوص پیاند در کار ہے، جیسے پچول یک گفت پچول بن کرنبیں کھل سکتا پہلے شاخ پہکونیال پچر خلوفداور آخر میں پچول شعلہ جوالہ بن کرسا منے آتا ہے اس ساری تحریک شاخ پہکونیال پچر خلوفداور آخر میں پچول شعلہ جوالہ بن کرسا منے آتا ہے اس ساری تحریک میں وقت ہی شان موسیقی کی اصل نزاکت ہے۔ میں وقت ہی شان موسیقی کی اصل نزاکت ہے۔ جیسے کرن سپیدہ سحر کے کانوں میں اپنے خون جگر کا آویزہ لٹکا دیتی ہے غبار راوکو چٹان بنے کے لیے ایک عمر جا ہے۔

## آه کوچاہیےاگ عمرا ٹرہونے تک

راجیش کھنے کے عبد میں کشور کمار اور آر۔ ڈی برکن کے درمیان جوگانے معرض وجود
میں آگ، وہ تیزی اور کثرت ہے آئے، لیتی گانوں کی بوچھارتھی۔ اس ہا ہمی میں وقت کا جو
عضر نغمات کو ذہنوں میں رچانے کے لیے لازی تھا وہ میسر نہ آسکا۔ پردہ قلم پسین جیسے یکبارگی آ
عضر نغمات کو ذہنوں میں رچانے کے لیے لازی تھا وہ میسر نہ آسکا۔ پردہ قلم پسین جیسے یکبارگی آ
کرگز رجا تا ہے، ای رفتار سے گانے آئے اورگزر گئے۔ بیسب پچھ Golden Age کی جو کا کہ خانے آئے اورگزر گئے۔ بیسب پچھ سے دائر فلموں میں موسیقی دیا در گئے ہے ہو اور گئے ہے ہو اور گئے ہے ہو اور گئے ہے اور گئے ہیں کہ من مرتب کیے۔ ان گانوں میں قریبا 90 فیصد گانے کشور کمار کے گھاتے میں گئے۔ گھر دی اور گانے مرتب کیے۔ ان گانوں میں قریبا 90 فیصد گانے کشور کمار کے گھاتے میں گئے۔ گھر رفیع صاحب کو حدود کر دیا گیا، اور وہی گانے انھیں دیئے گئے، جنھیں کشور کمار بخو بہنیں گا گئے۔ گئے گانوں کی تفصیل بیان کروں گا۔ کمرشل ازم اور سے میں آگے چل کرر فیع صاحب کو دیئے گئے گانوں کی تفصیل بیان کروں گا۔ کمرشل ازم اور آئے جس میں فنی اقد ارکو آئے جس میں فنی اقد ارکو آئے۔ ان گئی ہوجا تا ہے۔

اس لیے سر کے حشرے میں جوگانے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ عددی لحاظ سے تو بہت زیادہ تھے لیکن میں دیکھ بچے ہیں۔ یہ کہنا غیر مناسب ہوگا کہ بھی گانے معیار کی اس سطح پہنہ تھے جے ہم پچھیلی دہائی میں دیکھ بچے ہیں۔ یہ کہنا غیر مناسب ہوگا کہ بھی گانے معیار کی سطح سے گرے ہوئے تھے، ایسانہیں تھا لیکن کیٹر تعداد ایسے اخمات کی تھی کہ جوہلبلوں کی طرح پچھ دیر تک سطح آب پرائھرے لیکن جلدہی نظروں سے اوجھل ہوگئی اور کوئی بھر پور تاثر یا اذہان پہ اپنائقش بنانے میں ناکام رہے۔ پچھ نکتہ داں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ستر کے عشرے میں مجموعی طور پہ آرٹ اور کھچرکی دنیا میں تغیر وتبدل رو پذیر ہور ہاتھا اور ہندوستانی فلمیں اور شکیت کی دنیا بھی اُس سے متاثر ہوئے بغیر نیس رہ سکتی تھی ۔ مغربی و نیا میں اور ہندوستانی فلمیں اور شکیت کی دنیا بھی اُس سے متاثر ہوئے بغیر نیس رہ سکتی تھی ۔ مغربی و نیا میں عناس کے زیراثر Pop اور Rock موسیقی اپنے نئے تقاضوں کے ساتھ دنیا سے شکیت میں وار دہور ہی تھی ، اور اپنی موجود گی کے اثباتی اظہار کو جو زیکش رہی تھی ۔ لامالہ تید یکی کی اس بوسیقی اور پھیلتی ہوئی بیغار کا اثر ہندوستان میں بھی آیا، جو دنیا کی تغیری بودی فلمی صنعت کہلاتی اس بوسیقی اور پھیلتی ہوئی بیغار کا اثر ہندوستان میں بھی آیا، جو دنیا کی تغیری بودی فلمی صنعت کہلاتی ہے۔ اس دلیل کی رو سے تبد یکی کے معقول اثر است کورونیس کیا جاسکتا، زیائے کے ساتھ وقت کی رو میں بہنا اخلاقی ناقدر کی کے زمرے میں نہیں آتا، بین ترتی کا راستہ ہے۔ آرٹ کھچریا فیشن رو میں بہنا اخلاقی ناقدر کی کے زمرے میں نہیں آتا، بین ترتی کا راستہ ہے۔ آرٹ کھچریا فیشن

ا کیک جگہ پیرزگ جائے تو موت کے مترادف ہے، آ گے بڑھنا ہی زندگی ہے۔ لیکن یہاں چند سوالات ہم ہےمطالبہ کرتے ہیں، جن کاشعوری جواب ضروری ہے۔ سب سےمقدم سوال ہیہ که تبدیلی باتر قی کرتے وفت ہم اپنے ماضی کی اعلیٰ اقد اراوراُن سنہری روایات کو پیش نظر رکھیں جو ہماری پہچان Identity کی ضامن ہیں،روایات کو پس پشت ڈال کرنز تی یا آ گے بڑھنے کا ممل یعنی اندھے بن میں ہرشے کو گلے لگالیناء تر تی نہیں کہلا تا ۔ کواا گرہنس کی حیال چلے گا تو وہ اپنی حیال بھی جھول جائے گا۔فلم سنگیت کے حوالے سے ہمارامیوزک جومن ستر تک تھا،روایتی بھی تھااور اُس میں تجرباتی ہوند کاری بھی تھی، بیشتر موسیقار جواجہ تہاد کاراستہ اپنائے ہوئے تھے، اُنھوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ آ منگی سے اپنے قدم برو ھائے ،میوزک میں اس امتزاجی تبدیلیوں نے نہ صرف د صنوں کو دلکش بنا دیا بلکہ سازینوں کی مدمیں Orchestration میں بھی پرلطف تنبدیلی آئی۔مثال کے طور یہ نوشا دصاحب کی مشہور زمانہ کمپوزیشن جے 1949ء میں قلم ولاری کے لیے بنایا" سہانی رات وُسل چکی''اس میں Base Guitar اور Horn نے کیا دلنواز لطف پیدا کیا۔ بحثیت مجموعی گانے کی بوری ٹیون جومغربی اسلوب موسیقی پیدادھارت ہے، آج بھی اپنی شوخی و رعنائی کے ساتھ باعث لطف ہے۔ وضاحت کے لیے ایک اور مشہور گانا جسے نوشا دصاحب نے 1954 میں فلم اڑ ن کھٹولا کے لیے بنایا تقار

ميراسلام لے جا، ألفت كا جام لے جا

اس کورس نما گانے کو شمشاد بیگم اور لتا منگیشکر نے گایا بھا۔ اسے سنتے ہی آپ کو

Boruque Era

Organ Choral کی چرچ ہے متعلق Boruque کا گہرا تاثر ملتا ہے،

الانکداس زمانے میں برصغیر میں الی موسقی کی بازگشت کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھانہ ہی ترسیل

مواقع تھے، ہوسکتا ہے کسی انگریز کی چرچ میں نوشا دصاحب نے الی موسیقی نی ہو، جو بعد میں

اس گانے کے روپ میں سامنے آگئی، لیکن موسیقار کی زیرک طبع اور اُس کے اسلوب و آگی افغہ کی

داددیں کہ Hymn کی گانے میں جگہ بنائی اور اسے استعال کیا، آج بھی اُس نفے کی بیئت مغربی

ہونے کے باوجود ہمارے قوانین موسیقی کا دکش حصر گئی ہے۔ ایک اور گانا جود ہمن میں اس گانے کا
مقلد ہے ملاحظ فرماتے ہیں۔

بچین کے دن بھلانہ دینا، آج بنے کل زلانہ وینا

Opera کے بی کہوز کیا۔ یہ کھی Incorporated Hymn Tunes کا خل ہے۔ گانے کی استحام کا دخل ہے۔ گانے کی استحام کی فرص ہے۔ گانے کی Western Melody ہورے نفحے میں اس قدر رہے ہی کہ دہ اپنی انفرادی مغربی دُھن کا محتربی ہوگئی کہ دہ اپنی انفرادی انفرادی حیثیت کے اعتبار سے خارجی گئی ہی نہیں۔ دُھن تیز اور دجلاتی بہاد لئے بڑے گہرے Pattern یہ بنائی گئی دونوں فزکاروں کا انگ بھی Baroque Church کی تحربے کا عکاس ہے۔ ایک اور گانا جے میں سامعین کی توجہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اسے کشمی کا نت بیارے لال نے 1968ء میں فلم ''میرے ہم میرے دوست' کے لیے موزوں کیا تھا۔ پیارے لال نے 1968ء میں فلم ''میرے ہم میرے دوست' کے لیے موزوں کیا تھا۔

سے زماندوہ تھاجب امریکہ اور پورپ میں Frank Sinatra کی گائیکی کا عروج تھا۔
وہ اپنی آ واز کی ہمہ گیریت اور اونچی تا نول کی وجہ ہے بہت مقبول تھے۔ امریکہ اور اٹال پورپ اُن
کی آ واز کے جادویہ فریفتہ تھے، صاف لیج میں اُن کی اٹھائی ہوئی تان دلول میں طول کر جاتی۔
اُن کی گائیکی کے اثر ات برصغیر میں بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنے۔ یہ گانا جے محمد رفیع
صاحب نے گایا، فرینک سائر ا کے گانوں سے متاثر ہوکر بنایا گیا، بہت ہی مشکل طرز آ ہنگ صاحب نے گایا، فرینک سائر اکے گانوں سے متاثر ہوکر بنایا گیا، بہت ہی مشکل طرز آ ہنگ ہے۔ بظاہر سننے میں یہ Belax Mood کی افریخو ہوئی اور پھر نیچ کو کے ساخت Structure میں نفرائیت کے بیرائے مضم میں۔

کے بیرائے مضم میں۔

محدر فیع صاحب نے آواز کے نہایت ہی تجریدی انداز کے بلکوروں میں گایا۔ ان مندرجہ بالا مثالوں کے حوالوں سے بیٹا بت کرنا ہے کہ تبدیلی اور جدید دھنوں کی آمیز ٹی تو جلی آری تھی ، ماسوائے قدامت پرئی کے جواس دور میں جدت طرازی کے نقاضوں کو پورا کرتی رہی ہے۔ 1970ء کے بعد آنے والے دور میں البنہ ہم دیکھتے ہیں کہ Digital اور Electronic وہانے کی ابتدا ہموئی اور بہت سے جدید ساز ہے دواتی سازوں کی جگہ لینے گئے، جسے Electic زمانے کی ابتدا ہموئی اور بہت سے جدید ساز ہی سازوں کی جگہ لینے گئے، جسے Digital کو ابتدا ہوئی اور بہت ہے جدید ساز سے نار دیگر Softwares وغیرہ و Digital Age کے اس میں انسانی آواز کا جو ہرتو اُسی حالت میں موجود رہا جسے پہلے اس میں انسانی آواز کا جو ہرتو اُسی حالت میں موجود رہا جسے پہلے جا آر ہا تھا مگر سازوں اور دھن کی کمپوزیشن میں تبدیلیاں ضرور ہونے لگیں ۔ آر۔ ڈی۔ برمن

جدیدساز وں کواپنانے کی دوڑ میں سب ہے آ گے تھے۔ تیز رفتاری سے اُن کے اوپر جاتے ہوئے گراف کا اندازہ من ستر اور اس کی وہائی میں اُن کی موسیقی میں تر تبیب یانے والی فلموں کی تعداد ے لگایا جاسکتا ہے جوالیک سوسے زائدتھیں۔ جب کہ اُن کے پورے کیرئیر (چھوٹے نواب 1961 و سے کے کرویسٹ از ویسٹ 2011، West is west وساؤھ تین سو کے لگ بھگ ہے، اُن کے والدالیس ڈی برمن نے ستائ فلموں میں موسیقی دی۔نوشاد صاحب نے چوہترفلموں میں میوزک ترتیب دیا۔ مدن موہن نے اکیاسی فلموں کی موسیقی متعین کی ۔ آر۔ ڈی۔ برمن کی موسیقی ( فلمول کی تعداد کو مدنظرر کھتے ہوئے ) میں اکثریت اُن فلموں کی ہے جو Commercialism کے زمانے میں بنیں۔اس میں شک تبیس کہ وہ بہت زبین اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے،اینے والدالیں۔ ڈی برمن کے نقشِ قدم پر بھی چلے، اُن کا موسیقانہ ا نگ بھی اخذ کیا،معیاری اور قابلِ ستائش نغمات بھی تخلیق کئے، تجریدیات اور تجربات کا ذوق بھی اُن کی طبیعت میں خاصہ تھا،لیکن جیسا کہ فن وادب کی اعلیٰ تھیل کے بنیادی تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اُے متند بنانے کے لیے" وقت" کی معین مقدار لاز ما مطلوب ہوتی ہے۔ جو اُس کے خدو خال کی تزئین کے لیے در کار ہوتی ہے۔ وہ ناپیدرہی ،جس کے بغیر آ رہ فارم Art Form اپنی ممل جمالیاتی تشکیل تک نہیں پہنچ سکتی۔اس ضمن میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔آر۔ڈی۔ برمن گانے کی دُھن Tune کو تیار کرنے اور سنوار نے میں تو اپنا ٹانی نہیں رکھتے ستے، لیکن سازوں کے چناؤ، اُن کی موسیقانہ بندش Orchestration اور تفویض Incorporation میں وہ نوشاد، ایس ڈی برمن ، روش مدن موہن ،او۔ بی بیر ،روی اور شکر ہے کشن کے ہم پانہیں تھے۔1975ء کے بعد کے دور میں اُن کا سارا جھکاؤ Digital form of Music کی طرف زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ ہے اُن کی کمپوزیش کے وہ درمیانی وقفے Interludes جہاں آ واز رک جاتی ہے اور سازینے اپنارنگ جماتے ہیں ، کافی صد تک میکا نکی ہونے کی وجہ ہے دلکشی کے حسین ہیرائے سے عاری محسوں ہوتے ہیں۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے ذہن کی تخلیق وجبتی ہمی ماند پڑ جائی ہے۔ دام خیال اور تصورات کی زمین ہروفت تو زر خیز تمیں رہتی۔ ذہن میں ہروفت تو بہار نو کا ساں موجود تہیں رہتا۔ وہاں بھی خزاں آتی ہے، اورخزاں میں پھولوں کی رنگت و کیفیت ہے كون آشائبيس، قريباً بهي حال آر- ذي برمن كي تخليقات كالجمي مواء ايسا كام كي بهتات اوروفت كي

غیر مساویانہ تقسیم کی وجہ ہے ہور ہاتھا۔ ہرگاناتخلیق اور اُس کے بعد ذہن میں رحیا و کے لیے ایک وقت جا ہتا ہے۔

ي عجيب بات ہے كه آر۔ ذي - برمن ، بعارتي فلم انٹرسٹري ميں جديد طرز بائے موسيقي کے امام سمجھے جاتے ہیں اور Trend Setter بھی کہلاتے ہیں، کیکن کیا وجہ تھی کہ اُنھوں نے نگ طرزِ موسیقی کے ساتھ نئ آ واز وں کومتعارف کروانے ہے گریز کیا۔میکش کے گزر جانے ،اورمحمد ر فیع صاحب کومحدود کرنے کے بعد Male Singer کی کیٹیگری میں تو اس امر کا قوی امکان موجود تھا کہنٹی آ وازوں کو متعارف کرایا جاتا، اور اُن کے فن کی آ زمالیش کی جاتی۔ اُس وقت ہندوستان میں بہت ہے نو جوان یقینا آر۔ ڈی برمن کی چوکھٹ پیدستک دے رہے ہوں گے اور بیموقع بھی سنہری تھا کہ جدید طرزموسیقی کے ساتھ شکیت کی باگ دوڑ بھی نو جوان آ واز ول کوتھا دی جاتی پھر کیا دجیتھی کہ سازتو نئے تھے گر آ واز کی تان کشور کمارید ہی ٹوٹنی رہی۔ محمد فیع صاحب پیہ د باؤ برهانے کے خمن میں بدوجہ بری معقول لگتی، اگر بینطق پیش کی جاتی کہنی آ واز ول کے آ جانے کی وجہ ہے اُن کے لیے گانے کے زیادہ مواقع نہیں رہے تھے۔لیکن باطل ارادے کہیں نہ کہیں ایسے نشانات جھوڑ جاتے ہیں،جن کا تعاقب کرتے ہوئے،حقیقت خود بخو دافشاء ہونے گئی ہے۔جبیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیسب کچھ'' لٹا مافیا'' کی اندرونِ خاندر فیع وشمنی کی شاطرانه جالوں کی دجہ ہے تھا۔ جس کا مقصد کشور کمار کی برتری ثابت کرنا اور محد رفیع صاحب کو شکیت کے منظرے آ ہتہ آ ہتہ ہٹانا تھا۔ بیچن ایک گروہ کی تنگ نظری اور ذاتی برخاش کی وجہ بھی،اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ دل سے بیتمام ننگ نظرادر بدخواہ حضرات محمدر فیع صاحب کے Caliber اُن کی ضمیر کا نتات کے بردے جاک کردینے والی آواز کے معترف تھے، لیکن زبان ے اقر ارنہیں کرنا جا ہے تھے، بدلوگ صرف مرگ آرزو کا ماتم کر رہے تھے۔ کیونکہ محد رفع صاحب کی آواز کے جادونے اُن کے صبر وہوش کی متاع کوغارت کردیا تھا۔

بنی نہیں ہے بادہ وساغر کے بغیر

اب چونکہ کشور کمار کی ڈور میں سمندر کی ہر مچھلی تو اٹک نہیں سمن تھی۔ وہیل اور شارک جیسی عظیم الجن محجھلیوں کے شکار کے لیے لامحالہ محمد رفع صاحب ہے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ کشور کمار کی گائیکی کا اپنا ایک انداز تھا، چلیے ،چنچل اور شوخ تشم کے گانوں میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔

وه ایک صاحب طرزگا تیک متصان کی آ واز کا تندلہجہاور پُرز ورکن ہشرارت بھرےاور طربی نغمات کے لیے بطورِ خاص متوجہ کرتا ہے، ایک شعلے جیسی لیک تھی اُن کی آ واز میں جورنگ مزاح رکھتے ہوئے بھی نشتر جیسی چینن اور کاٹ رکھتی تھی۔ایسے نغمات جن کا تکیہ را گوں کے کلاسیک یا نیم کلاسکے رنگ دار اسلوب میں ہوتا، وہ ان ہے گریز کیا کرتے تھے اُن کی اس دفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایس ڈی برمن اور آرڈی برمن ان کے لیے مخصوص دھنیں بناتے۔ جوکشور کمار بغیرکسی د شواری کے آسانی سے گا سکتے۔ آر۔ ڈی برس خود کہتے ہیں کہ ' جب میں نے فلم محبوبہ کے لیے راگ شیورنجنی میں ہے گا نا۔۔۔۔میرے نینا ساؤن بھادوں میں۔۔۔۔کمپوز کیا، اور کشور کمار کو سنایا تو انھوں نے فورا کہددیا میں بیرگا نانہیں گا وُل گا۔ بلکہ میں گا ہی نہیں سکتا، بعد میں جب انھیں معلوم ہوا کہ لتا بھی اس گانے کوگا ئیس گی تو کشورنے کہا کہ''تم پہلے لتا ہے بیگا نا گوا دو، جب وہ گا لے تو اُس کی ریکارڈ نگ مجھے دے دینا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ لتا کی ریکارڈ نگ کوئ کرکشور کمار نے اس گانے کی ریبرسل کی اور بالآخراین آواز میں اے شیب کروادیا۔ ایسی مشکلات انھیں پیش رہیں۔ اور وہ ایسے نغمات سے اجتناب بھی کرتے رہے کیونکہ وہ گائیکی کے فن اور تدریسی ریاضت Learning Processے نہیں گزرے تھے، نہ بی کلائٹی موسیقی کے اسلوب ہے واقف تھے۔ اس کمی کا احساس انھیں بورے کیرئیر میں ضرورستا تا رہا ہوگا۔ آر ڈی برمن نے ستر کے عشرہ میں کشور کمار کے مقابلہ میں محدر فیع صاحب کوصرف دی فیصد گانے دیئے وہ گانے کیا تھے اور فنی لحاظ ے اُن کی اہمیت کیاتھی ،شائقین موسیقی بخو بی اندز ولگا سکتے ہیں۔

....رت ہملن کی ساتھی میرے آرے ..... تنا ، محد رفیع 1971 ہے۔۔۔۔ جینا تو ہے اُس کا ۔۔۔۔۔ فلم ادھیکار 1971 ۔۔۔۔۔ مانسوں میں بھی دل میں بھی ۔۔۔ آثا ہو سلے فلم پر چھائیاں 1971 ۔۔۔۔ اے جانِ وفا فلم چھلیا 1973 ۔۔۔ نغہ مارا گا گا یہ زمانہ ۔۔۔۔ تا ، محمد رفیع ، فلم بنڈل باز 1976 ۔۔۔۔ کیا رہے اک نشان قدموں کا ۔۔۔۔ فلم شکق 1977 ۔۔۔۔ گلابی آئیسیں جو تیری باز 1976 ۔۔۔۔ فلم دی ٹرین 1970 ۔۔۔۔ آج تیرے نینا ۔۔۔ آ شا بھو سلے ، محمد رفیع فلم احسان رکھیں ۔۔۔ آ شا بھو سلے ، محمد رفیع فلم احسان 1970 ۔۔۔۔ میرے لئے آتی ہے شام ۔۔۔ فلم راتوں کا راجہ 1976 ۔۔۔۔ سلام تجھیے عالی جناب آ گا ہیں ۔۔۔ آبی ہو سلے ، محمد رفیع ، محمد ر

دل ....فلم ہم کسی ہے کم نہیں 1977 .... جب کسی فضا ہے گزرد ....فلم دیوتا 1978ء ..... پیار میں اجی کیا....قلم پھندے ہاز 1978 .... میں نے پوچھا جاند سے ...قلم عبدالله 1980ء ..... يل دو يل كا ساته ..... قوالي The Burning Train ، 1980 ..... يو تيه ند ياركيا ہوا....فلم زمانے کو دکھانا ہے 1981ء ..... دیکھوتیج کی ہراک مالا....فلم قدرت 1981ء .... فہرست میں درج رینے معمولی گانے ،محدر قبع صاحب کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ان میں سے بیشتر گانے ایسے ہیں جو اُس وقت کی نئی Generation کے ہیروراجیش کھنداوررشی کپور پر سے فلمائے گئے تھے۔لہذامیدلیل ہے معنی اور ہے وزن لگتی ہے کہ اُن کی آ وازنو جوان فنکاروں پیفٹ نہیں بیٹے رہی تھی محمد رفیع کی آ واز Structure تو اُن کے آخری گانے تک ویہا ہی تھا جیسے ز ماننهٔ آغاز میں تھا، وہ تو جوانی میں اس دنیا ہے رخصت ہوئے ،عمر کے اس جھے میں تو اُن کی آواز کے جو ہری محاس زیادہ شدومہ سے ضیافت ساع کا باعث بن رہے تھے۔ کم مایئے تھے دہ لوگ جوان کی ہوش رہا آ واز کا راز نہ یا سکے۔لذت دید کے لیے چٹم دل کا واہونا ضروری ہے۔محمد فیع صاحب کی آ واز کا سوز تو وہ سوز ہے جوالماس کے نکڑے کوشینم بنا کر ٹیکا دے۔اُن کے نغمہ شیریں کے الاپ سے تو نصف شب ہی کومنے کے اندز عطا ہوجاتے ہیں۔ حریم وفا میں اُن کے در د بھرے نغے سے تو محرم راز بھی سونے جدائی کی لذت محسوں کرنے لگتے ہیں۔افسوں ہے کہ خریدار ہی نابینا تھے، ورندعشق تو بدستور تازہ تھا۔

کیابیان کی تحریم ادااورصفات آ جنگ کوسلام ندتھا۔ جب 1978ء میں پرکاش مہرہ کی فلم "مقدر کا سکندر" جس کی موسیقی کلیان جی آ نند جی مرتب کررہے تھے، سات گانے ، لٹامنگیشکر، آ شا بھو سلے ، کشور کمار، جیم لٹا، اور مہندر کپورے گوانے کے بعد ایک گانے کے صرف آخری بند کے لیے محدد فیع صاحب کی خدمات حاصل کرنا پڑی۔

زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ نے کر جائے گی مر کے جینے کی اوا جو دنیا کو دکھلائے گا وہ مقدر کا سکندر جان من کہلائے گا

یادر ہے کہ 75ء اور اس سے پہلے کے دور میں کشور کمار اور آرڈی برمن ہندوستان فلم

شکیت پیکمل طور پر چھائے ہوئے تھے،لہذا موسیقی کی اس روش نے کم وہیش ہرفلم ساز کومتا ٹر بھی کیاا در مجبور بھی کہ دہ اس جوڑی کواپنی فلموں کے لیے سائن کریں۔ آرڈی برمن اگر جا ہتے تو محمد ر فیع صاحب ہے بہت ہے گانے گواسکتے تھے۔جن گانوں کی فہرست میں نے پیش کی ہے وہ تو ہر لحاظ ہے کامیاب گانے تھے آرڈی برمن تواپنے کیرئیر کے آغاز ہی میں فلم'' تیسری منزل' کے نغمات محدر فع صاحب ہے گوا کرا پی شہرت وصول کر چکے تھے۔ تیسری منزل کے تمام گانے شوخ آ ہنگ کی تفسیر تھے جنھیں محمد فیع نے انتہائی مہارت اورخوش اسلوبی سے گا کرشائقین کوایے انداز لطیف کا گرویدہ بنالیا تھا،کیکن یہاں مسئلہ لتامنگیشکر کے استبدادی روید کا تھا، جوفلم حَبَّت میں ایک Deva کی طرح Behave کررہی تھیں، اُن کی دادا گیری کے سامنے کسی کودم مارنے کی گنجائش نہ تھی۔ آج کی سیای اصطلاح میں جیسے کوئی مقتدر حاکم اینے فرمان کومنوانے کے لیے من مانی کرتے ہوئے کمزورممالک پر Sanction لگوا کرائس کا حقہ یانی بند کروادیتا ہے۔ایے ہی سب کچھالنامنگیشکر کے ایما پر کیا جار ہاتھا، جس کے نتیجے میں کم وہیش تمام موسیقاروں نے کشور کمار کو گانوں کے لیے زجیجا منتخب کرنا شروع کر دیا اور محدر فیع صاحب کواوسطاً کم گانے دیتے جانے سَلَّے۔جس کا مقصدصرف انھیں ذہنی اورنفسیاتی دیاؤ میں رکھنا اور اندرونی گزند پہنچا کراؤیت وینا تفا۔ فلم" مقدر کا سکندر" کے جس گانے کا میں نے ابھی تذکرہ کیا اُس کے تناظر میں معاملے کی دورُ خی اہمیت خود وضاحت کر رہی ہے کہ جب کلیان جی آئند جی نے فلم کے تمام گانے دوسرے فنكاروں كواليے توأس كانے كا آخرى بند بھى كشور كمارے كوالياجا تا، جس نے اس كانے كو كايا تھا،لیکن اس موقع پرفلم میں سین کے جذباتی پہلوؤں کو مد نظرر کھتے ہوئے پروڈیوسراور موسیقار نے محمدر فيع صاحب كويه عنديه ديا كه" ويكھتے جناب رفيع صاحب بس بي آخر كى دولائينيں آپ گا د بیچے۔ آپ کالب ولہجہ ہی اس افسر دہ سین کی نزاکت کوسنجال سکتا ہے، کشور کمار تو شائد وہ جذبات نہیں لاسکتا۔ میکام صرف آپ ہی کرشکتے ہیں۔اب اس معالمے کے نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیجے فلم کے تمام سات گانے دوسرے فنکاروں سے گوالینے کے بعد صرف ایک ہند کے لیے ر نیع صاحب ہے رجوع کرنے کا مقصد انھیں یہ باور کرانا تھا کہ ایک گانا بھی اس پوری فلم میں آ پ کوئیس دیا جار ہا۔ صرف دولائوں کے لیے آپ سے کہا جار ہا ہے اس میں کیا مشکل تھی اگر رفع صاحب کے Legendry Status کو مدنظرر کھتے ہوئے یہ پورا گانا .....روتے ہوئے آتے ہیں سب سب اُن سے گوالیا جا تا اور ساتھ ہی وہ آخری بند بھی ریکارڈ ہوجا تا کیکن ہیش نظر لو اُن کی تو ہین کرنا مقصود تھی انھیں نفسیاتی طور میشنحل کرنا اور ضعف پہنچانا تھا، دوسری طرف محمد رفع صاحب کی شریف اُنفسی اور سادہ دلی ملاحظہ فرمایئے اُنھوں نے اُسے ندا پی Ego کا مسئلہ بنایا اور ند ہی اپنی شان کے برخلاف سمجھا۔ جیسے کسی نے کہا، گا دیا۔ بیان کی اعلیٰ ظرفی اور فقیران طبح کی شاندار مثال تھی۔ گی شاندار مثال تھی۔

سترکی دہائی میں فلموں کے بدلتے ہوئے انداز نے مجموعی طور پر فلموں کی موہیقی کو بھی ایک نی راہ پہ ڈال دیا تھا۔اس ہنگام پر ورموسیقی کے بارے میں خود لتامنگیشکرنے بھی کہا تھا کہ '' جار دن تو شیطان کے بھی ہوتے ہیں'' اس شور شرابے سے بھر پور گانوں کی وجہ بیا بھی تھی کیجھ موسیقار لیعنی ایس۔ ڈی۔ برمن ، روشن ، مدن موہن اس جہانِ فانی ہے کوچ کر گئے ۔محدر فیع صاحب اوراو۔ بی نیر صاحب کے درمیان بھی ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔جس کی وجہ سے دونول فنکاروں کے درمیان چند برس کی دوری رہی اس دوران او۔ پی نیر صاحب نے رقع صاحب سے گانے نہیں گوائے تھے، بعدازاں صلح وآشتی ہوگئی لیکن او۔ پی نیر صاحب اپنے کشور مزاج طبع اور چند دیگر ذاتی وجو ہات کی بنایے فلم شکیت ہے کنار وکشی اختیار کر گئے تھے۔ادھرمعروف کمپوز رشکر ہے کشن کی جوڑی بھی ٹوٹ گئی۔اگر چہنام کی خد تک توبید دونوں استھے تھے،لیکن الگ حیثیت سے كام كرنے لگ مجے، ديكرموسيقار جوأس وقت مصروف كار تھے وہ كسى حد تك بدلتے ہوئے دور کے ساتھ خودکو ڈھالنے کے لیے کوشال تھے۔ پچھ نامورموسیقار تیزی سے برلتی ہوئی روش ہے ہم آ ہنگ نہ ہو سکے اور آ ہنگی ہے معدوم ہونے لگے۔ نئ نسل کی قدروں کے ترجمان بھی وارد ہو رہے تھے۔جن میں پی اہری۔راوندرجین اور انو ملک قابل ذکر ہیں۔ستر اور اسی کی دہائی کے ووران میں رفع صاحب کو پیچھلے دی سالوں کے مقابلے میں بہت کم گانے ملے اُن کے گائے ہوئے گانوں کی ایک مخضری فہرست پیش خدمت ہے جے دیکھ کرآپ انداز کرسکتے ہیں کدان کے گانوں کی مقبولیت کا کیاعالم تھااور آ وازمعیار کی کن رفعتوں کوچھور ہی تھی۔اُن کی آ واز میں میگانے س كركيا كوئى سوچ سكتا ہے أن كى گائيكى روبەز وال تقى بەيچىش ايك تصور خام كے سوا بچھے نہ تھا۔ بونچھ کراشک اپی آئھوں سے 1970 けっけってい نياراسته إشور ، الله حيرانام けっけってい نياراست 1970

| ساحر، این وتا             | نياراسته         | 1970   | چر موری کوری                   |
|---------------------------|------------------|--------|--------------------------------|
| ساحرهاین دتا              | نيارات           | 1970   | میں نے پی شراب                 |
| راجندر کرش ،کلیان جی آنند | سکو یی           | 1970   | شکھ کے سب ساتھی                |
| کلیان جی آنندجی مراجندر   | گیت              | 1970   | میرے متوا، میرے میت دے         |
| كرش ا                     |                  |        |                                |
| لكشمى بياريء آنند بخشي    | يجين.            | 1970   | آ بارے کھلونے والا             |
| اليس ڈی برمن ، آنند سختشی | عشق پرز در مبیں  | 1970   | محبوبه تبري تصوير              |
| اليس وي يرمن ، آنند بخشي  | عشق پرز ورنبیس   | 1970 4 | يەدل دىيواندىپەدل تو دىيواندىپ |
| كشى پيارے، آنندنجشي       | آ ن ملو بجنا     | 1970   | فلک ہے تو ڑ کر دیکھوستارے      |
| لكشمي پيارے ، آنزېخشي     | أن ملوسجنا       | 1970   | رنگ رنگ کے بھول                |
| منظر ہے کشن ،حسرت ہے      | بيعائى           | 1970   | اک تیراسندر مکھڑا              |
| پوري                      |                  |        |                                |
| شکر ہے کشن حسرت ہے        | بيحائى           | 1970   | مير ع جوب تير عدم س            |
| پورې                      |                  |        |                                |
| منکرے کش حسرت ہے          | دهرتی            | 1970   | خداجھی آساں سے جب              |
| پوري<br>چي م              | 7                |        | in the second of               |
| منكر ج كش ، حسرت ب        | وحرتی            | 1970   | جب سے آئکھیں ہوگئ تم           |
| پورې                      |                  |        | S. Sand                        |
| آ ر ـ ڈی برمن ، صرت       | دی ترین          | 1970   | گلالی آئیکھیں جو تیری دیکھیں   |
| للشمي پيارے،ساحر          | من كي آنگھيں     | 1970   | دل کے رک جارے                  |
| لكشمي بيارے ساحر          | من كي آئيجيس     | 1970   | چلابھی آ نہ جارسیا             |
| مدن موہن ، محروح          | دستگ             | 1970   | تم سے کہوں اگ بات              |
| آر۔ ڈی برمن ارامیش پنت    | ادحيكار          | 1971   | ريكها او ريكها                 |
| كشمى پيارے، آند بخشي      | ہاتھی میرے ساتھی | 1971   | نفرت کی د نیا کوچھوڑ           |
|                           |                  |        |                                |

| مدن موہن ، کیفی اعظمی    | بهيررا بخصا    | 1971 | تيرے کو ہے میں تیراد بوانہ    |
|--------------------------|----------------|------|-------------------------------|
| مدن موہن ، کیفی اعظمی    | ہیررا نجھا     | 1971 | بيد نيام خفل ميرے كام كى نہيں |
| روی جنگیل بدا یونی       | أميد           | 1971 | مجھے عشق ہے جبی ہے            |
| سونک اُدی ، ور ما ملک    | ساون بھادول    | 1970 | كان ميں جھركا                 |
| سونک آدی ، ور ما ملک     | ساون بھادوں    | 1970 | سُن سُن سُن اوگلا بی کلی      |
| كشمى پيارے ، آند بخشي    | أيبار          | 1971 | ميں اک راجہ ہوں               |
| اليس- في يرمن ، نيرج     | Jet.           | 1971 | ميرامن تيرا پياسا             |
| شکر ہے کشن ،اند یو       | 8.2            | 1971 | تقفوژ ارک جا میگی تو          |
| شکر ہے کشن، نیرج         | 6.7            | 1971 | سونے دین میں بیرات            |
| شنكر ہے کشن ،حسرت        | جوان محبت      | 1971 | مير _ سينول كي راني           |
| فنكر ج كشن ،حسرت         | جوان محبت      | 1971 | جوال محبت جہال جہال سے        |
| کلیان جی آنند، آنند بخشی | مرياوا         | 1971 | محت کے سہانے دن               |
| كشمى پيارے، آند تبخشي    | محبوب كي مهندي | 1971 | بسندآ من بالك نازك حين        |
| تكشمي پيارے، آنند بخشي   | محبوب كي مهندي | 1971 | سیجوچکمن ہے جاری              |
| شكر ہے كش ، حسرت ہے      | لال پيقر       | 1971 | أن كے خيال آئے تو             |
| پورې                     |                |      |                               |
| لكشمى پيارے،ساحر         | داستان         | 1971 | ندتوزيس كے ليے ندآ سال        |
| لکشمی پیارے آند بخشی     | روپ تیرامتانه  |      | بڑے بے وفا ہیں سیسن والے      |
| لکشمی پیارے، آند بخشی    | روپ تيرامستانه | 1972 | حسين ول رُبا                  |
| تنيش حسرت ہے بوری        | شرادت          | 1972 | ول نے بیار کیا ہے اک بے وفا   |
| کنیش حسرت ہے پوری        | شرارت          | 1972 | جان جگرتو ہے حسیس             |
| آردوی-برمن اراجندد کرش   | شبراده         | 1972 | اوتيرے انقرو                  |
| راو يندرجين              | كالخج اور بيرا | 1972 | نظرآتی نہیں منزل              |
| كأشمى پيارے، آئند بخشي   | لوقر           | 1973 | آج موسم برابايال ب            |

| تنكر ہے كشن احسرت ہے            | فينا              | 1973 | ہم کوتو جان سے پیاری ہیں   |
|---------------------------------|-------------------|------|----------------------------|
| پوری<br>شکر ہے کشن، حسرت ہے     | نينا              | 1973 | تونے مجھے مار ڈالا         |
| پوری<br>سنیش شر ما،اسد بھو پالی | آک ناری دوروپ     | 1973 | ول كاسوناساز ترانه كات كا  |
| مدن موہن پیفی اعظمی             | عنسة زخم          | 1973 | تم جول گئے ہو              |
| کلیان جی آنند جی ،اند بور       | معجسوتا           | 1973 | برى دورے آتے ہیں           |
| اوشا کھند، پوگیش                | <i>ښځ</i> مون     | 1973 | دن بن بيربارك              |
| اوشا کھند،سیاونکمار             | بهوس              | 1974 | تیری گلیول میں نہ رسھیں گے |
| نوشاد،حسرت ہے پوری              | مائی فریند        | 1974 | نیامیری چلتی جائے          |
| كشى بيارے، راجندركرش            | نيادن نى رات      | 1974 | میں وہی وہی بات            |
| شام جی،ساجن وہلوی               | Leis              | 1974 | این آنکھوں میں بساکر       |
| بنس راج ببل ، ور ما ملک         | دوآ تهمين         | 1974 | ممل کے پھول جیسا تیرا      |
| كشمى بيارے، آنز بخشي            | پرتکیا            | 1975 | مين جث يملا پگلا د يوانه   |
| كشى پيارے، ور ما ملك            | زنده دل           | 1975 | زندگی زنده د لی کانام ہے   |
| روىءساحر                        | اك كل ہوسپنوں كا  | 1975 | زندگی گزارنے کو            |
| مدن موہن ساح                    | ليللى مجنول       | 1976 | برباد محبت کی دعا          |
| مدن موہن ساحر                   | ليالي مجنوں       | 1976 | تيرے در پهآيا جول          |
| مدن موجن سراح                   | ليلل مجنول        | 1976 | بيد يوانے كى ضد ب          |
| لکشمی بیارے، آند بخش            | UL                | 1976 | مال تخصّے ڈھونڈوں کہاں     |
| To- たりんかいかんの                    | ہم کسی ہے کم نہیں | 1977 | كيا بهوا تيراوعده          |
| آر-ڈی برس، بحروح                | ہم کی ہے کم نہیں  | 1977 | چا ندمیرادل                |
| آر-ڈی برکن، مجروح               | ہم کی ہے کم نہیں  | 1977 | ہے آگر وشمن ، وشمن ا       |
| لکشمی پیارے، آنند بخشی          | امرا كبرانخوني    | 1977 | , co>, \$ co>              |

| كشمى پيارے، آند بخشي              | امرا كبرانقوني    | 1977 | طبيب على بيار كادثمن      |
|-----------------------------------|-------------------|------|---------------------------|
| کشمی بیارے، آند بخشی              | امبرا كبرانقوني   | 1977 | شير ڈی والے سائيں بابا    |
| روى ، ساحرلد ھيا توي              | امانت             | 1977 | دورره كرنه كروبات         |
| روي،سا هرلدهيانوي                 | امانت             | 1977 | مطلب نكل كيا بية          |
| روى ساحرلدهيانوي                  | امانت             | 1977 | تيري جواني تپيآمهينه      |
| کشمی پیارے                        | وهرم وي           | 1977 | اوميري محبوبه             |
| روی، ور ما ملک                    | آ دی سردک کا      | 1977 | آج ميرے يار كى شادى ہے    |
| آر۔ ڈی برس ، آند بخشی             | مكتتي             | 1977 | پیار ہے اک نشاں قدموں کا  |
| خيام، جانثاراختر                  | فتنكر حسين        | 1977 | تهبين أيك معصوم نازك ي    |
| وزاج بهاديه ، جگرمراوآ بادي       | جنول              | 1978 | عشق نے توڑی سریہ قیامت    |
| كتشمى پيارے، انجان                | بدلتے رشتے        | 1978 | وەۋە شەرىپ                |
| راجيش روش                         | سورگ زگ           | 1978 | آ گ ہے گئی ہوئی           |
| ى ارجن،ساح                        | نواب صاحب         | 1978 | ہم میں ہے کیا کہ میں      |
| كشمى بيارىء آند بخشى              | میں تلسی تیرے     | 1978 | مید کھڑ کی جو بندر ہتی ہے |
|                                   | آ تکن کی          |      |                           |
| شموسين                            | وگ ترشنا          | 1978 | نەدەڭلىنانەدەردىپ س       |
| چې لېري ، د يوکو، لي              | كالج كرل          | 1978 | ي المولول كى طرح          |
| راجيش روش بكلشن بإورا             | د نیامیری جیب میں | 1978 | میں نے تو بس ما تکی بس    |
| كشمى پيارے، آند بخشي              | حاجا بضيجا        | 1978 | کوئی مائے بانہ مانے       |
| راجيش روشن ، آنند بخشي            | مشرنتؤرلال        | 1979 | اونچی او نجی با توں ہے    |
| كشى بيارے، ور ماملك               | جانی وشمن         | 1979 | چلورے ڈولی اُٹھاؤ کہار    |
| كشمى پيارے، آند بخشي              | 5                 | 1979 | جم تو چلے پردلیں          |
| <sup>ککش</sup> می پیارے، آند بخشی | 8                 | 1979 | رام جي کي تکلي سواري      |
| لکشمی پیارے، آنند بخشی            | ہم پانچ           | 1981 | ارے اپنول سے مندموڑ       |

| لکشمی پیارے، آند بخشی               | ہم پانچ           | 1981 | ارے کیا کہتے بھگوان سے      |
|-------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------|
| لکشمی پیارے، آنند مجنثی             | جم پانچ           | 1981 | بيهوياانسان جاگ أثفا        |
| تکشمی پیارے، آند بخشی               | ېم پاپنچ          | 1981 | وحيرے چل ذرااو پاگل پورة يا |
| آر-ڈی-برس، بحروح                    | پیروبی رات        | 1980 | آ گئے یاروجینے کے دن        |
| راجيس روشءاميت كھنہ                 | انيسبيس           | 1980 | يارون نے جھے کو نگا یا      |
| باسومنو ہری ، ندا فاضلی             | ستبهيا            | 1981 | ہود نیا کی تجوری میں        |
| سين جگ موہن ، گو ہر كا نبورى        | شادی ہے پہلے      | 1980 | اک خوبصورت لڑکی مجھے رات    |
| سىين جىگ موئىن ، تدا فاصلى          | شادی ہے پہلے      | 1980 | بيهرخ جوزابيه بدن           |
| کلیان جی،آنند جی،انجان              | مشش               | 1980 | مستحسى آسال بيةوساهل        |
| مِمْلُ كَانْت،اود ہے كھنہ           | مهابلی ہنو مان    | 1980 | سرى رام جرام                |
| ممل کانت،اودیئے کھنہ                | مهابلی ہنو مان    | 1980 | من كى أتحصول سے ميں ديكھول  |
| را ویندرجین ،را ویندرجین            | ہم نبیں سرحریں کے | 1980 | ہم نہیں سدھریں گے           |
| كشمى پيارے، ور ماملک                | 712               | 1980 | تقذر کے قلم سے              |
| لكشمى كانت، آند بخشى                | قرض               | 1980 | در دِدل در دِجگر            |
| آر۔ڈی برمن ،آنند مجنثی              | عبدالله           | 1980 | میں نے پوچھاجا ندے          |
| لکشمی کانت،آنند بخشی                | دوستانه           | 1980 | ميرے دوست قصد پيگيا         |
| اوشا کھند، ندا فاصلی                | آپتوایےنہ تھے     | 1980 | تواس طرح سے میری زندگی      |
| <sup>لکش</sup> می کا نت ،راجندر کرش | ゆて                | 1980 | دھک دھک سے دھڑ کنا          |
| لکشمی کانت ، آند بخشی<br>سه         | はて                | 1980 | جائے ہم سڑک کے لوگوں        |
| لکشمی کانت ، آنند بخشی<br>سه        | كالى گھٹا         | 1973 | كالى گھڻا حچھائی            |
| لكشمى كانت،آ نند مجش                | كالى گھٹا         | 1973 | جانے والوں کاغم             |
| راوندرجين ،راويندرجين               | خواب              | 1980 | توہی وہ حسیس ہے             |
| آردوى - يرمن المنتجشي               | شان               | 1980 | آتے جاتے ہوئے میں<br>دھ     |
| انو ملک، حسرت ہے پوری               | بوتم              | 1980 | آ ذراميرے جمنفي             |

| ا تو ملک، انجان               | يوتم               | 1981 | لا کی لگ جائے لوگو          |
|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|
| <sup>کاش</sup> می کانت، مجروح | ليذيز طيلر         | 1981 | اب پیجانا کہا <i>ے کہتے</i> |
| سلطانپوري                     | Eq. 24             | 1001 |                             |
|                               | lord si            |      |                             |
| اوشا کھند، مجروح سلطا نپوری   | ساجن کی سیلی       | 1981 | بوند ین شین ستارے           |
| اوشا کھنہ، مجروح سلطانپوری    | ساجن کی سبلی       | 1981 | اليےندیتے ہم                |
| راج تمل ،کلونت جانی           | ميراسلام           | 1980 | ميراسلام لےلو               |
| آر۔ ڈی برمن مجروح سلطان       | ز مانے کودکھانا ہے | 1982 | بوجيمونه بإركها مواء        |
| للشمى كانت پيارے، آنند بخشي   | راجيوت             | 1982 | ڈولی جوڈولی                 |
| كشمى كانت پيارے، آند بخشي     | راجپوت             | 1982 | كهانيال سناتى ہے بيون       |
| كشمى كانت بيارے، آند بخشي     | وليس پر مي         | 1982 | تفرت كى لائتمى تو ژو        |
| لکشمی کانت بیارے، آند بخشی    | نعيب               | 1981 | جون جانی جنادھن             |
| آرڈی برکن ۔ جروح              | MR                 | 1981 | كون كسى كوبا تدهسكا         |
| جتن مندر ، ایش کنول           | ول جي ول مين       | 1982 | نق چرے پہ تجالے             |
| سونک اوی مور ما ملک           | مان محكة أستاد     | 1981 | الله كانام پاك ب            |
| اوشا کھنہ ،کلونٹ جانی         | الزاكو             | 1981 | ويجمود يجمواوكو ميانظاره    |
| راجیش روش، ور ما ملک          | 60                 | 1981 | یار تیرے سب تاج رہے ہیں     |
| راجیش روشن ، ور ما ملک        | 60                 | 1981 | اک بھٹی میکے                |
| てったいかからう                      | وولت کے دشمن       | 1983 | مسمجها مين قسمت كل گئي      |
| ماناس مكرجيء ندا فاصلي        | ليتل               | 1982 | میری نگاہ نے بیکیسا خواب    |
| سونک اوی ، ور ما ملک          | نيرول كاچور        | 1982 | پھولوں سے ہمری دوستی        |
| كشمى بيارے، آئند بخشى         | تيسرى آنكھ         | 1982 | سلام سلام مين آهيا          |
| كضمي پيارے آند بخشي           | تيسري آنکھ         | 1982 | كياجلوه كيانظاره            |
| روی چھیل بدا یونی             | جوگی               | 1982 | انسان کوہے کرتار            |

| ی کے چوہان، کے               | رچنا             | 1982 | پیاریس شنای پرتاہے  |
|------------------------------|------------------|------|---------------------|
| ایل_پردیسی                   |                  |      |                     |
| تن ديپ جمير اڄ ، تا جدار تاج | را که اور چنگاری | 1982 | بيانجان رابي        |
| ا قبال قریشی تشیم اجمیری     | نیک پروین        | 1982 | E & 3 Z             |
| لکشمی، مجروح سلطانپوری       | پا کھنڈی         | 1984 | اپی کمائی پیارگ     |
| نوشاد بنمار باره بنكوي       | لوايندگاؤ        | 1986 | كلشن كلشن صحراصحرا  |
| نوشاد، خماره بنکوی           | الوايند گاؤ      | 1986 | مینادانوں کی دنیاہے |
| نوشاد بنماره بنكوي           | الوايندگا ۋ      | 1986 | بيشامول رابول ميس   |
| توشاد بخماره بنكوي           | الوائيذ گاؤ      | 1986 | تصور تیراعبادت ہے   |
| نوشاد بخماره بنكوي           | لوايتذ گا ۋ      | 1986 | الله تيرے ساتھ ہے   |
| لکشمی بیارے، آند بخشی        | خزانہ            | 1987 | ہم بھی مسافر        |
| ى لېرى بقش لاكل بورى         | فرض کی جنگ       | 1987 | يحول كاشباب كيا     |

پیش کردہ فہرست میں مندرج نغمات میں محمد رقیع صاحب کی آواز کے انداز غنا،
و چتر تا، سوزلحن، لیجے کی تندی، توانائی، خشوع، اترانگ، تنوع اور تا ثیری بدو جزر کو بغور سُنیئے اور
دیکھیے ۔ آخری چندمہینوں میں یعنی وفات ہے کچھ عرصہ بل گائے گئے گانوں میں تو آواز کی بافت
میں سوز کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ مندر سپتک کے شروں کی اثر پذیری عالم جوانی کے مقابلہ میں
کہیں زیادہ تھی ۔ آواز کا پھیلاؤ جس میں ایقانی ارتعاش Reverberation اور گھمبیرتا
کہیں زیادہ تھی۔ آواز کا پھیلاؤ جس میں ایقانی کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ اس ٹھوں
حقیقت کی وضاحت، 1980ء میں بنے والی فلم ''خواب'' کے ایک گانے ہے ہوجائے گی۔ جے
میوزک ڈائر کیکٹرراد بیندرجین نے لکھااور کمپوزیمی کیا۔ گانے کے بول ہیں

توہی وہ حسین ہے جس کی تصویر، خیالوں میں مُدت سے بی ہے زُرِخ روشن پیدڑ گفیں بکھرائے ہوئے زُرِخ روشن پیدڑ گفیں بکھرائے ہوئے بھے چندا ہے، بادل ہوں چھائے ہوئے
میں نے دیکھا تجھے ، تو میرادل جھے یہی کہنے لگا
ڈھونڈ یں نظریں جے دن رات ، کوئی اور نہیں ہے
تو ہی وہ حسین ہے
میری آ وارہ طبیعت کواک راہ مستقل مل گئ
اب نہ تر سول گا میں راحت کو مجھے خوابوں کی منزل مل گئ
سنگ مرمر کی مورت ہے تراشی ہوئی
میری آ تکھوں کو برسوں میں تبلی ہوئی
میں نے دیکھا تو میراول مجھے بہی کہنے لگا
ایسی ہی کسی مورت کی میرے مندر میں کی ہے
ایسی ہی کسی مورت کی میرے مندر میں کی ہے
تو ہی وہ حسین ہے
تو ہی وہ حسین ہے

بیگانا" اقامت آ واز میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ محدر فیع صاحب کی آ واز
کا جاد وسر چڑھ کر بول رہا ہے۔ بول لگتا ہے جیسے صحرائے عشق کی ہے صدو وسعقوں میں کوئی عاشق
ایخ قلب صادق سے نعرہ مستاند لگار ہا ہو۔ آ واز گویا خودا پے تصورات کوجسم کر کے طواف کرنے
میں تکو دکھائی و بتی ہے۔ راویندرجین کی مر بوط میلوڈی Melody جو راگ ایمن اور بھو پالی کے
امتزاج کی آ میند دار ہے، لیکن مندر سیتک کے محد ھ مر ول کے چناؤ کی وجہ سے راگ چندر کانت
سے بھی مشاہبت رکھتی ہے۔ در حقیقت گانے کی ٹیون Tune کا بہی وہ نکھ ماسکہ ہے۔ جے
انتہائی مہارت Mastery سے گا کر محمد رفیع صاحب نے اپنے نکتہ چینوں اور بدخوا ہوں کا مند بند
کر دیا تھا۔ جو سی کہا کرتے تھے کہ امرون سروں لیعنی گیت کے شبی حصوں Descending
کر دیا تھا۔ جو سی کہا کرتے تھے کہ امرون سروں کھتے تھے۔ یا سے کہ نے پیشروں میں گاتے وقت آ واز پر
ان کی گرفت مور نہیں ہوتی تھی ۔ زیر تھرہ گانے کے دوسر سے بند

## اب نه ترسول گامین راحت کو مجھے خوابوں کی منزل مل گئی"

یبال آواز کا پھیآ ہوابھنور و کہجے گی گرفت اور کنٹرول، سامعین کو ورط تیرت میں ڈال رہے ہیں، پھر دوسرے ہی کمیے سائس کی ڈال رہے ہیں، پھر دوسرے ہی کمیے سائس کی اُٹھان اور شک تابی قابلی داد ہے۔ جب پوری قوت ہے آ روہ Ascending Notes میں یہ بندگایا، گانے کا یہ حصد آ واز کی قائم کہ سطح ہے با کمال انداز میں گا کرنشیب وفراز کے دونوں سروں کو ایک ہی ہی کوزے میں بندگر دیا۔ اور پھر شمن کمال یہ ہے کہ غنائیت کی تار روائی کا ایک ایسا ابدی سلسل با ندھ دیا۔ جس میں کوئی وقوف یا جوڑ نہیں جس سے میلوڈی کی تان پیضعف متشکل ہوتا۔

یہ صفت اوج آ ہنگ کا وہ مقام ہے جس کی ایک پھونک سے مردہ بدن میں روح تازہ
نے بال و پر بیدا کر لیتی ہے۔ اور سینوں میں چراغ روشن ہوجاتے ہیں۔ مقام تاسف ہے۔ اور
اُن لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جوفلم'' ارادھنا'' کے ایک عامیانہ گانے کوائن کی وجہ
تنزلی کا باعث گردانتے ہیں۔ جولوگ آ واز کی فسی واردات اورائس کے حسی پہلوؤں ہے آگاہی
نہیں رکھتے۔ وہ نہیں جانے کہ راگ راگنیوں اور شروں کی تاویل کیا ہے جم تو ڈکر بزم شبانہ کی
خواہش رکھتے ۔ وہ نہیں جانے کہ راگ راگنیوں اور شروں کی تاویل کیا ہے جم تو ڈکر بزم شبانہ کی
خواہش رکھتے والے غافل نہیں تو اور کیا ہیں ۔ غزل عاشقانہ سننے والے شائفین کا شرط اول کے طور
پر بیہ جان لینا از صدضروری ہے کے عشوہ ناز وادا کیا ہے۔ اوردار بائی کیا چیز ہے۔

گانے تو محدر فیع صاحب کے گائے ہوئے ہیں، بعد کا زمانہ تو خودسکیت کے اکابرین کے مطابق فی اعتبار ہے اس لیے گولڈن اس سی میں نہیں آتا، کیول کہ آواز اور موسیقی دونوں اپنااصل مقام کھو بیٹھے تھے۔اس لحاظ ہے بھی بید لیل خود دم توڑو ہی ہے۔ چربسازی اور بے بنگام تگ بندی پر تو ستا کیش کے بھول نچھاور نہیں کیے جا سے فلم ارادھنا کے گانوں کو ضرور داد ملنی چاہیں۔ آر۔ ڈی۔ برمن، ورکشور کمار کی جوڑی کو بھی اعلیٰ کارکر دگی پر ایوار ڈیلنے چاہیے ،لیکن سلامی کی ان تو پوں کار خمیر فیع صاحب کے مرصع فن اور ان کی شخصیت کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔
محدر فیع صاحب کے مرصع فن اور ان کی شخصیت کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔
آواز ایک زندہ حقیقت ہے ہیکوئی کھوٹ سکہ نہیں جس سے ہو پارکیا جا سکے۔

## فلم فيئر ابوار وز غير منصفان تقسيم

سترکی دہائی میں ایک اور زیادتی جو محدر فیع صاحب کے ساتھ کی گئی۔ وہ فلم فیئر ایوارڈ ز Filmfair Awards کی تقلیم کے سلسلے میں ہے اس ایوارڈ کی Nomination نامزدگی کے لیے بھارت میں جو بھی طریق کارتھا اور تمام وہ لوگ جو اس عمل کے ذمہ دارا ورکرتا دھرتا تھے انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری اور غیر منصفانہ طریقے سے محدر فیع صاحب کونظرانداز کیا اور ان کے جائز میں سے محروم رکھا۔

ستر 70 کی دہائی میں گائے گئے گانوں کی ایک مختصری فہرست قار کین کے لیے گذشتہ صفحات میں درن کر چکا ہوں، جس سے بخوبی اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ اُن گانوں کی منزلت کیا تحقی، علاوہ ازیں ایوارڈ کی اہمیت اوراُس کی وقعت کے بارے میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ مدن موہ کن سے متعلق باب میں لکھا ہے۔ یاد آوری کے لیے دہرادوں کہ ایوارڈ کسی بھی فنکار کے لیے بڑا حساس Sensitive مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے جائز فن کی عوامی پذیرائی کا نہ صرف شاکن ہوتا ہے۔ وہ اپنے جائز فن کی عوامی پذیرائی کا نہ صرف شاکن ہوتا ہے۔ بلکہ اس اعزاز کو اپنے لئے سب سے بڑی عزت و تو قیر بھی گردا نتا ہے۔ ایوارڈ عوام کی وقت کے باک اس نے اس کو فنکار انہ کا میں معتبر سال کو ان کا کو فنکار انہ کے دول کو ان کی فنکار انہ معتبر کی دیکارانہ صلاحیتوں کو سراہا اور قبولیت بخشی۔ ''فلم فیئر ایوارڈ '' بھارتی فلم انڈسڑی کا بہت معتبر کو ذنکارانہ صلاحیتوں کو سراہا اور قبولیت بخشی۔ ''فلم فیئر ایوارڈ ز بھی فنکاروں کو ان کی کارکردگی میں بیوا صدا ایوارڈ قبال کا دول کو ان کی کارکردگی میں بیوا صدا ایوارڈ قبال کا دول کو ان کی کارکردگی میں بیوا صدا ایوارڈ قبال کی دیکارانے کے باعث فخر بجھتے تھے۔ ہائی ڈ ڈ Holywood میں جیسے اکیڈی کا ایوارڈ ز ذنکاروں کی فنی صلاحیتوں کو جلا بخشے کا ضامن ہے اور ساتھ ہی ایک جذبہ محرکہ کہی تا کہ فنکار ایوارڈ ز ذنکاروں کی فنی صلاحیتوں کو جلا بخشے کا ضامن ہے اور ساتھ ہی ایک جذبہ محرکہ کہی تا کہ فنکار

ا پنی بہترین اوراعلی صلاحیتوں کو ہروئے کا رلاتے ہوئے اپنون کی پرورش اور نمود کریں۔ اکیڈی
ایوارڈز کی منصفانہ تقسیم کے لیے ہالی وڈ میں بے شار کمیٹیاں ہیں۔ جن میں فلم وآرٹس کے مختلف شعبہ جات میں فنکاروں کی کارکردگی کو پر کھنے اور جانچنے کے لیے ماہرین پر مشتل افراد شامل ہوتے ہیں۔ جو بحث و تمجیص باہمی رضا مندی ، اور تقابلی جائز ہے بعد ایوارڈ کے جائز حقد ارکا جناؤ کرتے ہیں۔

یقینی طور پر بھارتی فلم انڈسٹری میں بھی ایوارڈ زکی تقسیم اور چناؤ کے لیے مختلف کمیٹیال وغیرہ ہوں گی الیکن چونکہ ہم لوگ انصاف اورا خلاقی قدروں کی کلیڈنفی پیہ یفتین رکھتے ہیں اور ہمارےمعاملات عمومآاثر ورسوخ،رشوت ستانی کرپشن۔دھونس دھاندلی،سفارش اورسیای روابط كرحم وكرم يربوت بين ،اس لي كميثيال وغيره صرف نام كى حد تك محدود بهوكرره جاتى بين -اگر ان متعلقه کمیٹیوں کا کوئی فردا ہے ضمیر کی آ واز کے مطابق کچھ کرنا بھی جا ہے تو اسے پچھ کرنے نہیں دیا جاتا۔ پاور مافیا صرف فلم فیئر ابوارڈ ز تک ہی محدود نہیں سے ہمارے کلچر کا وہ ناسور ہے جو ہمارے تمام شعبه ہائے زندگی پے محیط ہے۔ ہمارے تمام امورخواہ وہ کھلاڑیوں کی سلیشن ہو۔ سرکاری دفاتر میں تقرریاں اسکول اور کالجوں میں نشستوں کے معاملات ہوں ہینتالوں میں مریضوں کی دیکھیر بھال وغیرہ بیسب پچھ سفارش ، رویے کی چک یا یا در مافیا کی مرہونِ منت ہے، آپ اپنے حق کے طور پریہاں کچھنیں لے سکتے۔ یہاں سانچ کوآنچ ہے اور جھوٹے کا بول بالا ہے۔ ہمارے ہاں، ایمان ، کرداراوراخلاق کوجوتے کے نیچے رکھاجاتا ہے ،اس اندھیرنگری میں صرف اس کی تی جاتی ہے۔ جوخود غنڈہ ہویا غنڈوں کی پشت پناہی حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، بصورت دیگر آپ کتنے ہی اہل کیوں نہ ہوں آپ کی اہلیت دھری کی دھری رہ جائے گی۔اس ساج میں "چوراُ کیکے چودھری اورغنڈی رن پردھان' والی مثال ہی صادق آتی ہے۔ان بیان کردہ عوامل کی روشنی میں فلم فیئر ابوار ڈزی سلیشن کمیٹیوں کی کارکردگی کی روشنی کا ہم آ کے چل کر جائزہ لیں گے کہ اِن ہے وابسة افرادستر کی دہائی میں ملے بیک سنگر Play Back Singer کی کمیگری میں کس طرح پاور ما فیا کے زیر اثر رہے اور کس طرح محدر قبع صاحب کے سوفیصد جائز حقوق کوغصب کرلیا حمیا۔اس حق تلفی کا مقصد بھی مسلسل صد مات ہے دوجا رکر کے انھیں دیاؤ میں رکھنا مقصود تھا، تا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوکر سنگیت کی فیلڑ ہے دستبردار ہوجا کیں۔ محدر فیع صاحب ابوارڈ کی خواش رکھنے

والے فدکار نہیں تھے، اور نہ ہی ایوارڈ ز لے کر گفتی کے اعتبار سے اپنے موصول کردہ ایوارڈ ول کی تعداد بڑھانے کے متمنی تھے۔ محض حق کوحق کہنے اور کہلوانے کے علم بردار تھے۔ اگرانہوں نے کوئی اچھا گاٹا گایا تو وہ چاہتے تھے کہ اُسے سنگیت کی کسوئی پر پر بھا جائے۔ انصاف کیا جائے وہ تو صرف انصاف کے طالب تھے۔ اس ایوارڈ کے آغاز سے لے کران کی وفات یعنی 1980ء تک ایک تفصیلی جائز وہ مہند کرر ہا ہوں۔ تا کہ شائقین موسیقی کوآگائی ہوسکے کہ اس کی تقسیم کے حتمن میں کیا تفصیلی جائز وہ تا مہند کرر ہا ہوں۔ تا کہ شائقین موسیقی کوآگائی ہوسکے کہ اس کی تقسیم کے حتم ن میں کیا ان کا تھے جفدار کون تھا۔

ان کا جھے جفدار کون تھا۔

فلم فیئر ایوارڈ ز کا اجرا بھارت میں 1954ء میں ہوا۔شروع میں ان کی تعدادفلم کے مختلف شعبول کے اعتبار ہے صرف پانچے تھی، جن میں فلمی موسیقی کے حوالے ہے ایک ایوارڈ موسیقار کے لیے تھا۔ Play Back Singers کے لیے کوئی ایوار ڈنبیس تھا۔ 1958ء میں اس Category كا آغاز كيا گيا- آپ كو يقينا تعجب بهوگا بيه جان كركهاس وفت سنگرز كي Male اور 'Female کیبیگری کوعلیحده نہیں کیا گیا تھا، فقط ایک ہی ایوارڈ تھا۔عورت اور مرد کی گائیکی تو موجود تھی اور دونوں شعبوں کی گولڈن ایج کے حوالے سے تاریخ مرتب ہور ہی تھی جس میں محدر فیع صاحب اورلنامنگیشکر دونوں فنکارا بینے نقطۂ عروج پیہ تھے۔للہٰذا اس غفلت شعاری کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہان دوعلیحدہ اورمستند شعبوں کے لیے ایک ایوارڈ کیسے انصاف مہیا کرسکتا تھا۔ یہ مشترک ایواڑ داین شروعات کے 9 برس گزر جانے کے بعد لیعن 1961ء میں Male اور Female Singer کے لیے الگ ہوا۔ یعنی ایوارڈ زکے آغاز کے بارہ برس گزرجانے کے بعد میر حقیقت آشکار ہوئی کہ گانوں میں مرداورعورت کے لیے الگ الگ ایوارڈ زہونے جا مئیں۔ان گزرے ہوئے ایام میں محدر فیع صاحب کے نغمات جو تعداد میں ہزاروں تنھے وہ کسی شار میں نہآ سکے،ابوارڈ کی اہمیت اُس کے نفسی اوراجمالی پہلوؤں کو میں آگے چل کربیان کروں گا۔ یہاں اتنا ى عرض كرنا ہے كدا يك سياف كارا ہے فن كى تحميل ميں اس ليے تونبيں ہوتا كدا ہے ايوار ڈے ملے اور نہ بی ایوارڈ کوئی ایسی گیرژشکھی ہے جو فنکاروں کےخوابیدہ اختلاج کو جگادے اوراس میں توانائی کی موجوں کوا جا گر کر دے۔ سچا فنکار تو فن کی عظمت اور تقدی کے حضور اپنی وارفکی کے نذرانے پیش كرنے كے ليے سربسجو د موتا ہے۔ وہ اپنی طرف ود بعت كردہ اس انعام خداوندي كى شكر گزارى كو

ا پنا فریضہ مجھتا ہے اس لیے وہ اپنے فن کے بیویارے کریزاں ہوتا ہے۔ایوارڈ تو ایک طرف وہ تو ا جرت وصول کرنا بھی گناہ تصور کرتا ہے۔ یہی ایک صادق وجھی جب ہم محمد رقیع صاحب کے ہنرو فن کی قدروں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے ہر گانے کو اپنی فنی اہلیت کے انصافی نقاضوں کے مطابق ایمانداری ہے گا کرامرکردیا یمی ایک وجہ ہے کدان کا ہرگانا حصول ابوارڈ کا حفدار سمجھا جانا جا ہے۔ یہیے کی ہوں اگرفن پیفوقیت حاصل کر لے تو فن کی ایماندارانہ ترسیل تقسیم ممکن نہیں رہتی اس عمل ہوس پرستی ہے فن میں بھی ضعف آ جا تا ہے اس کی چیک ما نند پڑ جاتی ہےوہ اس لیے کہ فنکاراس انعام خداوندی کواپناذ اتی ہنر سمجھ کراسے کاروباری شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور حصولِ زر کے لیے استعمال کرتا ہے بیر تضاو، حرمت فن اور فنکار دونوں کو غارت کر دیتا ہے۔ محدر فیع صاحب کی آواز حسن کے اندر جو کشش اور تا ٹیر تھی، اس کی جامع وجہ ان کی ائلساری اورسا دگی تھی ۔ یہی شان قلندری تھی جووہ نازنخروں اور تھمنڈ جیسے ساجی اور معاشر تی ناسور ے کوسول دور رہے۔ بے محابہ عزت اور شہرت پانے کے باوجود خدا کے عام وسادہ بندوں کی طرح رہے۔ وہ بھی بھی متمنی شان وشوکت نہ تھے اور نہ ہی ایوارڈوں کے خواہش مند، بیاتو ہم مشا قان شوق جوان کی حسین آواز کے اسیر ہیں جوآج شاری ضرب تقلیم کے حوالے اسم کے کرکے اُن کے ساتھ ہونے والی زیاد نتوں کی روداد قلمبند کررہے ہیں۔ایوارڈ تو ایک طرف وہ تو اینے گائے ہوئے گانے کی تعریف سنتا بھی اپناحی نہیں سمجھتے تھے۔اگر کوئی سے کہد دیتا کدر فیع صاحب آپ نے کیا خوب گایا تو وہ کچھ بولے بغیر صرف انگل کے اشارے سے بد کہددیا کرتے تھے کہ سب اوپر والے کی کرم نوازی کے طفیل ہے۔ میراکوئی کمال تہیں ہے۔

1954 پېلافلم فيئر ايوار د

ایوارڈز کی کل تعداو پائے تھی۔ ایک شعبہ Best Music Director بہترین موسیقار کے لیے تھا۔ اور یہ ایوارڈ نوشارعلی صاحب کو دیا گیافلم'' بیجو باورا'' کی موسیقی سے یاو نہیں۔ اس فلم کے گانوں سے دنیائے موسیقی میں محمد فیع صاحب اوران کے گانوں کو جوشہرت ملی ، وہ بے مثال ہے۔ تمام گانے روایت کلاسیکی راگوں پہادھارت تھے اس لیے ان کی مشماس اور تابنا کی آج بھی اسی شان سے قائم ہے جیسی اس وقت تھی۔ درج ذیل تین گانے محمد فیع صاحب

او دنیا کے رکھوالے .....من تزیت ہری درش کو آج .....تو گنگا کی موج ہیں جمنا کا دھارا ....اور چوتھا گانالتامنگیشکر کے ساتھ ....جھولے میں پون کے آئی بہار .....

1955 دوسرافلم فيئر اليوار ڈ

دوسرے فلم فیئر ایوارڈ کے لیے ایس۔ ڈی۔ برمن کوفلم'' نیکسی ڈرائیور'' کی موسیقی کے لیے دیا گیا۔ جس کا مشہورگا نا ۔۔۔۔۔ جا کیس تو جا کیس کہاں ۔۔۔۔۔ طلعت محمود نے گایا تھا۔ طلعت ممود اُس دور میں ایک اور مشہور نغمہ۔۔۔۔۔۔ تصویر تیری دل میرا بہلانہ سکے گی ۔۔۔۔۔ گا کرفن کی بلندیوں پر تھے اور شہرت بھی یا بچکے تھے۔۔۔ اور شہرت بھی یا بچکے تھے۔

1956 تيسرافلم فيئر الوارد

بیمت کمار کوفلم"ناگن" کا میوزک کمپوز کرنے پر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں کی۔رام چندر C.Ramchandra کی فلم" آزاد" اور موسیقار نوشاد کی فلم" اڑن کھٹولا" بھی موسیقی کے لیے مقابلہ میں تھیں۔فلم اڑن کھٹولا کے لازوال گانے جنہیں محمدر فع صاحب نے گایا آج بھی حسن آ ہنگ کی لاٹان کی بدولت زبان زدعام ہیں۔

1957 چوتھافلم فیئر ایوارڈ

شکر ہے کشن کولم" چوری چوری نے لیے ملا۔ اگر چداو۔ پی نیز O.P. Nayyar کی فلم" کی استان کو میں کئی کا شکار نہ تھی۔ مجدر فیع صاحب اور آشا بھو سلے کا شہرہ آفاق دو گام۔ مقالبے میں کئی کا شکار نہ تھی۔ مجدر فیع صاحب اور آشا بھو سلے کا شہرہ آفاق دو گانا۔۔۔۔۔آنکھول ہی آنکھول میں اشارہ ہو گیا۔۔۔۔۔اور شمشاد بیگم کے ساتھ۔۔۔۔ لے کے پہلا پہلا پہلا بیار۔۔۔۔آج بھی جاذبیت کی بے مثال کشش رکھتے ہیں۔

1958ء يانچوال فلم فيئر الواردُ

صحیح معنوں میں چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔اس ایوارڈ کے لیے نوشادصاحب کی موسیقی میں بننے والی فلم'' مدرانڈیا' بھی۔جس کے گانوں نے آسان سر پہاٹھالیا تھا۔مقابلے میں کی۔رام چندر کی فلم'' آشا' بھی لیکن ایوارڈ کے لیے متخب ہونے والی فلم'' نیادور' بھی جس کی موسیقی او۔ پی چندر کی فلم'' آشا' بھی ،اس فلم میں بھی تحمد رفع صاحب کی جادوگری تھی۔ا پنی لازوال آواز میں گانے تر مرتب کی تھی ،اس فلم میں بھی تحمد رفع صاحب کی جادوگری تھی۔ا پنی لازوال آواز میں گانے گاکر،او۔ پی تیزر کی موسیقی کوفلمی دنیا میں ایک نئی نئی پہینچادیا۔فلم کے متعدد گانے جن میں سسید ولیں ہے وہر جوانوں کا است آشا بھو سلے کے ساتھ ۔۔۔۔۔ مانگ کے ساتھ تجہارا۔۔۔۔ اُڑے جب جب رفیس تیری ۔۔۔۔۔۔ اُڑے جب بیس اور ۔۔۔۔۔ آنا بھو سلے کے ساتھ ۔۔۔۔۔ اُن کے ساتھ تجہارا۔۔۔۔۔ اُڑے جب

1959ء جيھڻافلم فيئر ايوار ۋ

یہ وہ سال تھا جب فلم ایوارڈ کی تعداد بڑھا کر پندرہ تک کردی گئی اور پہلی مرتبہ Female Singer کے لیے ایوارڈ مختص کیا گیا۔لیکن یہاں بھی Male و Back Singer کے ایوارڈ مختص کیا گیا۔لیکن یہاں بھی المصلیل چود ہری کی موسیقی کوستحق کے شعبے علیحدہ نہیں کئے گئے تھے۔ بہر حال فلم ''مرھوستی'' کے لیے سلیل چود ہری کی موسیقی کوستحق قرار دیا گیا۔اور لٹا منگیشکر کو پہلا ایوارڈ ۔۔۔۔۔ آ جارے پر دیسی ۔۔۔۔۔ گانے کے لیے ملا۔اس فلم کے لیے جمد رفع صاحب کا گانا ۔۔۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ۔۔۔۔ شاکھین موسیقی کے لیے بر م یار میں آمید حسن کی بہار تازہ میمکتے ہوئے شگوفوں کی طرح ہے۔

1960ء ساتوال فلم فيئر الواردُ

شکر ہے کشن کوفلم''اناڑی'' کامیوزک کمپوز کرنے پرملااورگلوکاری کے لیے کمیش کوفلم فئیر ابوارڈ ....سب پچھ سیکھاہم نے نہ سیکھی ہوشیاری .....گانے پردیا گیا۔

1961ء آھوال فلم فيرءابوارۋ

بہترین سکر کے شعبے میں محدر فیع صاحب کوملا۔

ان کے شہرہ آفاق گانے پر ..... چودھویں کا جا ندہویا آفتاب ہو ..... یے گانا جے راگ بہاڑی میں مشہور موسیقارر وی Ravi نے الم ''چودھویں کا جاند'' کے لیے کمپوز کیا تھا۔ آج بھی پوری دھنج کے ساتھ راگ بہاڑی کی اصل بہنیان کے طور پر سامعین کے لیے وجہ طمانیت قلب ہے۔ سرور کی ایک دنیا مقیر ہے، اس گیت کے سروں میں جے محدر فیع صاحب نے ول کی اتھا، گہرائیوں سے گا کراور ہشگیت پہنت کردیا اس ایوارڈ 1961ء تک محدر فیع صاحب بھارتی فلم جہرائیوں سے گا کراور ہشگیت پہنت کردیا اس ایوارڈ 1961ء تک محدر فیع صاحب بھارتی فلم جگت میں قریباً پندرہ سال کے عرصہ میں لا تعدادگانے گا چکے تھے، جن کا احوال اس کتاب کے ہر صفحہ پر درج ہے وہ گانے اگر چہ شائفین کے دلوں سے دادتو موصول کر چکے تھے۔ لیکن ایوارڈ زکی داوتھ موصول کر چکے تھے۔ لیکن ایوارڈ زکی داوتھ میں شارنہ ہوئے۔

## 1962 نوال فلم فيئر ايوار ڈ

حسبِ معمول اس سال بھی میوزک کے حوالے سے موسیقاروں میں مقابلہ بہت بخت اور گڑا تھا۔ایک طرف نوشاد صاحب کی'' گڑگا جمنا'' تو دوسری طرف شنلر جے کشن کی''جس دیس میں گڑگا بہتی ہے'' دونوں فلموں کے گانے مقبولیت کے بام عروج پر تھے۔ دوسری طرف گلوگاروں میں بھی کچھا بیابی مقابلہ تھا۔

کمیش کا گایا ہوا گانا۔۔۔۔۔ہونٹوں پہ جپائی رہتی ہے۔۔۔۔۔ محمد رفیع صاحب کے فلم "سسرال" کے گانے ۔۔۔۔۔۔ تیری بیاری سیاری صورت کوئسی کی نظرنہ لگے۔۔۔۔۔ کی نکر پہتھا لیکن رفیع صاحب کے گانے ۔۔۔۔۔ تیری بیاری بیاری صورت کوئسی کی نظرنہ لگے۔۔۔۔ اس صاحب کے گانے کو پذریائی ملی اور انبیس اس لازوال طرز آ ہنگ کے لیے مستحق قرار دیا گیا۔ بیان کا حاصل کردہ دوسرافلم فیئر ابوارڈ تھا۔ اس گانے کی موسیقی شنگر ہے کشن نے تر تیب دی تھی لیکن بہترین مویزک ڈائر بکٹر کا ابوارڈ رق کی کوئلم" گھرانہ"کے لیے دیا گیا۔

1963ء دسوال فلم فيئر الوارۋ

1964ء گيار جووال فلم فيئر ايوار ۋ

قار تین کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ 1963ء میں مجر رفیع صاحب اور لا مقلیقکر کے درمیان رائلٹی کی وجہ سے عناد کی دراڑ پرگئی۔ کہنے کوتو وہ ننازع چارسال بعد یعنی 1967ء میں ختم ہو گیا تھا۔ لیکن حقیقار فیع صاحب کی وفات تک چلا۔ جس کی پُر خاش لنامنگیفٹکر کے دل میں آئ جس ہے۔ جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتی ہیں۔ 1964 کے ابوارڈ کی تقیم خوداس بات کی شہادت بھی ہے۔ جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتی ہیں۔ 1964 کے ابوارڈ کی تقیم خوداس بات کی شہادت بھی ان کے جا کر ترین جی سے محروم رکھا گیا۔ اور جس اور باؤے ہوجال بھی اندرونِ خاندر فیع دشنی کے لیے ساز باز اور لنا مافیا نے اپنے اثر ورسوخ اور دباؤے ہوجال بھی اندرونِ خاندر فیع صاحب اپنے فن کی اختیائی بلندی پر ستے۔ پرڈ ایوسرز، فلمساز اور موسیقاران نمام حضرات کی اولین خواہش اور ترجیح ہوتی تھی کہ محدر فیع صاحب آئی فلم کے لیے گانے گائیں کام کے پھیلا و کا بیعالم تھا کہ اُس وفت کم از کم یومیدویا تین گانوں کی ریکارڈ نگ جاری تھی۔ لہذا کام کے پھیلا و کا بیعالم تھا کہ اُس وفت کم از کم یومیدویا تین گانوں کی ریکارڈ نگ جاری تھی۔ لہذا کام کے پھیلا و کا بیعالم تھا کہ اُس وفت کم از کم یومیدویا تین گانوں کی ریکارڈ نگ جاری تھی۔ لہذا کی خوام سے کام کے کھیلا اور ڈز کے لیے اُس برس جو فلمیں میدان میں آئیس اُن تمام میں کم و بیش تھر رفع صاحب کی موسیقاراور رفع صاحب کی گوٹ نے تھے۔ نوشاد صاحب کی موسیقی ہے آراست فلم 'دمیر مے جوب'' جس کا ایک اُس کی بیا تھی تھی تیں تدریس کے لیے ترفا در مار دیشر میات کی انہائی حصوب'' جس کا ایک

گلوکار بننے کے لیے اس فلم کی موسیقی اکیڈی کے تعلیمی نصاب کی حیثیت رکھتی ہے۔محدر فیع صاحب نے اس فلم کے لیے مندرجہ ذیل گانے گائے۔

میرے مجبوب تھے میری محبت کی شم

..... اے حسن ذراجا گ تھے عشق جگائے

تم ہے اظہار حال کر ہیٹھے اورا کک گانالیا منگیشکر کے ساتھ

.... یاد میں تیری جاگ جاگ کے ہم

یہ تمام گانے عشق شورانگیز کی ضح قیامت ہیں۔اس سے زیادہ مجھے پچھارتم کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسری فلمیں جو مقالبے میں پیش پیش تھیں اُن میں موسیقار روش کی موسیقی ہے آ راستہ فلم'' تاج محل''جس کے شیرین نوانغمات

> ..... جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں اور وجہ نشاط دلبری دوگانے

...... جو وعدہ کیا وہ نبھا نا پڑے گا ..... اور ..... یاؤں چھو لینے دو ..... اور ایک مشہور تو الی ..... یا ندی کا بدن ..... بیتمام نغمات آج بھی کا نول بیل رس گھولتے ہیں شکر ہے کشن کی واآ ویر موسیقی پر بنی فلم '' دل ایک مندر'' جس کا شہر ہ آ فاق گا نا ..... یاد نہ جائے بیتے دنوں کی ..... اس گانے کی مدعیت بیل تبھرہ نگاری ہو چی ہے ۔ قار کین حضرات کتاب بیل اس گانے کا احوال و کھے سکتے ہیں ، اور ایک گاناسمن کلیان پور کے ساتھ ..... دل ایک مندر ہے بیار کی جس بیل ہوتی ہے پوجا .... ایکن تجب کی بات بیہوئی کہ ان تمام اعلی اور معیاری گانوں کے باوجود ، ٹھر فیع صاحب کو در فور اعتماء نہ مجھا گیا اور الوار ڈ کے لیے مہندر کپور کو منتقب کر لیا گیا۔ جنھوں نے فلم گمراہ کے لیے درخور اعتماء نہ ہونے ہے کی کو اعتم اض نہیں ہوسکتا وہ تو خود اعلانہ طور پر ہیہ کہتے تھے کہ محمد رفیع مہندر کپور کی دلجوئی اگر میں میں تبادر کپور کی دلجوئی اگر این کے استاد تھے اور اکثر ریاض وغیرہ کی مشقیں اُن سے سکھتے رہے۔ مہندر کپور کی دلجوئی اگر ایوار ڈ موصول کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ اس کے حقد ارتھم رائے جاسکتے تھے لیکن جن گانوں کے ایوار ڈ موصول کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ اس کے حقد ارتھم رائے جاسکتے تھے لیکن جن گانوں کے ایوار ڈ موصول کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ اس کے حقد ارتھم رائے جاسکتے تھے لیکن جن گانوں کے ایوار ڈ موصول کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ اس کے حقد ارتھم رائے جاسکتے تھے لیکن جن گانوں کے ایوار ڈ موصول کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ اس کے حقد ارتھم رائے جاسکتے تھے لیکن جن گانوں کے ایوار دیں کے دیور کی کھور کیا گانوں کے ایوار کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی وجہ سے ہوئی تو وہ اس کے حقد ارتھم ہوئی تھی کور کی کور کی کی دیور سے ہوئی تو وہ اس کے حقد ارتھم ہوئی تھی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور ک

ساتھ وہ مقابلہ میں آئے وہ گانے تو کسوٹی موسیقی پر اُن کے گائے ہوئے گانے ہے کہیں زیادہ معیاری اوراعلیٰ ہتے باقی تمام گانوں کوایک طرف رکھ دیجیے۔صرف فلم"میرے محبوب" کا گانا .....میرے محبوب تھے میری محبت کی تتم ..... یہ گانافنِ موسیقی کے تقیدی تر از وہیں تول کیجیے، اور کوئی کسراس میں رہ گئی ہوتو بتاہیئے۔ شکیل بدا یوانی کے قلم سے مرقوم، چھے بندوں پیشتمل جن میں تشکسل کی روانی ،محبت کی جولانی کو ہم آ ہنگ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جذب وسرور،سوز و درد کی ندیاں رواں نظر آتی ہیں ، اُدھرنوشا دصاحب کا کمال دیکھتے جنھوں نے اس نغے کوراگ ''جھنجھوٹی'' میں باندھ کر دادھرے کی تال میں پرودیا مجھن پانچ سازندوں کی مددے بغیر کسی وقوف کے جھے بند محر فع صاحب سے گوا دیئے۔جس قندِ فراوال کی آرز ونوشاوصاحب کوشی ،رفع صاحب نے ا ہے قلب کی گہرائیوں ہے گا کروہ آرز و پوری کردی۔اس گانے میں رومانوی انداز میں دلگیری تب ہی ممکن ہوسکتی تھی۔ جب گلوکار کے ایک ہاتھ میں جام شراب اور دوسرے ہاتھ میں زلیب یار ہوتی۔ناز واداے لبریز اور وفورشوق ہے بہلی ہوئی آ واز کاامتزاج جس میں بیالفاظ کم ہوکر صرف ا پنامفہوم بیان کررہے ہوں۔ بیغمہ ایک آئینہ ہے جس میں الفاظ ، آواز اور ساز کا ہر ہنگس جلوہ فر ما ہو۔ بیگا ناکیا ہے اس گانے کے بیج وخم کوجانچنے کے لیے شعور کی ایک اا نقلا بی سطح در کارہے۔ کیااس گانے کوعوامی پذیرائی نصیب نه ہوئی؟ آج بھی بیگا ناصفات موسیقی اور اُس كے مسلمات به مهر صدافت ثبت كرتے ہوئے اتنائى مقبول ہے جتناسا تھ كى دہائى بيس عوام الناس کو پسند تھا۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ بیا بوارڈ کا حفدار نہ تھہرا؟ ہندوستان میں نغمہ اوراس کی جزئیات کو سبحضے والے، کیااہیے کان بند کر بیٹھے تھے؟ کیا اُنگی نغمہ شناسائی مشکوک ہوگئی تھی؟ ایسانہیں تھا، وہ تمام عناصر جور فیع مشنی میں پیش پیش شے اور جن کے لیے ہاتھوں کی رسائی مقتدر افراد تک تھی وہ ا پی مرضی کے مطابق ابوارڈ کے رزلٹ Result مرتب کروار ہے تھے اور بیرسب پچھاکھی کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھا جو 1963ء سے شروع ہو چکی تھیں۔اس تبعرے سے مہندر کیور کو چھوٹا فنکار ا بت کرنامقصود نبیں اور نہ ہی اُن کے فن پر تنقید کرنا میرا مدعا ہے، لیکن کوئی فنکاریا اُس کافن مقالمے میں آئے گا تو صرف حق ثابت کرنے کے لیے میں اسے ضمیر کی بیروی کرتے ہوئے ضروررم طراز ہوں گا۔ بے جاتنقید ہر گزمیرامقصد تہیں۔

## 1965 بارهوال فلم فيئر الواردُ

گذشتہ سالوں کی طرح 1965 میوزک کے حوالے سے موسیقاروں کے لیے ایک بہت بڑے امتحان سے کم ندتھا۔ فلمی گیتوں کا سنبری دور Golden Age اپنے تھمیلی مراحل سے گزرر ہاتھا۔ برفلم معیار کی گیری چھاپ لیے ہوئے میدان میں اُزی۔ بدن موجن کے فن موسیق گی یادگار'' وہ کون تھی'' جس کے حب ذیل گانے دوامی لذت سنگیت کی اعلی مہکار لئے ہوئے سے۔

لبامتليشكر جوہم نے داستان این سنائی چھوڑ کر تیرے پیار کا دامن مهندر کیور، لنا لأمتكيشكر لگ جا گلے ہے پھریہ حسین رات ليَّامِنگيشكر نينا برسيس رم جهم رم جهم شوخ نظر کی بجلیاں آ شا بھوسلے شَكر بيكش فلم "مسلم" كے ليے نامزد ہوئے۔اس فلم كے مقبول كانے مكنش دوست دوست ندريا مكيش بول را دھا بول شکم ہوگا کے نہیں ہردل جو پیارگرے گاوہ گانا گائے گا لتا مكيش ، مېندر كيور الاستكيشكر میں کیا کروں رام مجھے بڑھائل گیا اد ہمجبوبہ تیرے دل کے پاس ہی ہے مكيش لأمتكيشكر اومير ب صنم اوه مير ب صنم ביאון באבולים ל محمدر فيع صاحب تيسري فلم جواس مقالبے ميں تقي وه ميوزك ڈائر يكٹر لکشمي كانت پيارے لال كي موسيقي میں بننے والی'' دوئی''تھی۔جس کےلاز وال نغمات کی فہرست حسب ذیل ہے۔ محدد فع صاحب محدد فع صاحب میراتو جوبھی قدم ہے وہ تیری جاہ میں ہے جانے والوذ رامُرد کے دیکھو جھے

..... رائی منوادٔ کھ کی چتا مورے محدر فیع صاحب علیہ ورث علی سانجھ سورے محدر فیع صاحب علیہ میری دوئتی میرا پیار محمدر فیع صاحب میری دوئتی میرا پیار محمدر فیع صاحب میری دوئتی میرا پیار محمدر فیع صاحب میری کریا کب تک نہ بنسوگ

موسیقی کے حوالے ہے اس سال مدمقابل فلمیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔لیکن '' دوئی'' فلم کی موسیقی نے جھنڈے گاڑھ دیئے ۔ محدر فیع صاحب کو ….. جا ہوں گاہیں مجھے سانجھ سورے ..... گانے پر ابور ڈمل گیا، اُن کے تمام گانے ستاروں کی می چیک اور تابنا کی لیے پیشانی اُفْق بِيفروزان منصاوركونَي سَكَراُن كے آشوب وغوغا كى تاب نبيس لاسكتا تفا۔ نگاہ حقيقت ہے ديکھا جائے۔ تو فلم دوی کے یا نچوں گانے شیشتانِ وجود میں جگنوؤں کے ما نند ہیں، جس طرح آ فتاب پیشانی سحرکوتابندہ کرتا ہے۔اورجس طرح عشق ناقۂ ایام پراپنامحل باندھتا ہے، یہمضراب کے بغیر تاررباب سے نکلے ہوئے اثر آ ورسال کے وہ نالے ہیں جو بدن کے اندرجانِ خفتہ کو بیدار کرتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب کے ان گانوں کی وجہ ہے گاشمی کا نت پیارے لال کی جوڑی کو بھی ایک مضبوط بنیادملی انھیں نہ صرف تزئین موسیق کے لیے پہلافلم فیئر ابوارڈ ملا بلکہ اس کا میابی کی وجہ ہے وہ بھارت کے صفِ اول کے موسیقاروں میں بھی شامل ہو گئے۔اس سے پہلے وہ کلیان جی آ نندجی کے ساتھ بطور اسٹنٹ مصروف کارتھے ککشمی کانت پیارے لال نے ہمیشداین کا میابی اورشہرت کا سہرار فیع صاحب کے سرباندھا۔اس فلم کی بے مثال کا میابی کے بعد التفات کا ایک خاص اورمحترم رشتہ مستی بیارے اور محمد نبع صاحب کے درمیان قائم ہو گیا جور فیع صاحب کی وفات تک جاری رہا۔محمد رفع صاحب نے لکشمی بیارے کے ساتھ سب سے زیادہ گانے گائے۔ جو 369 ہیں۔ جن میں Solo اور دوگانے Duets مجی شامل ہیں۔

## 1966ء تيرهوال فلم فيئر الواردُ

اس ایوارڈ کے شعبول Catagories میں بہت بڑا بعد جو مسلسل سامنے آرہا تھا وہ لیے بیک Singer کے شعبے میں تھا اگر بہترین اواکار Actorss اوراداکار Actress ہیں موجود ہے تھے تو پھر Supporting Actor اور بہترین Supporting Acttress کے شعبے بھی موجود ہے تھے تو پھر کیا وہ تھی کہ سیا اور متقرق شعبے بھی ایک کیا وہ تھی کہ لیے بیک Singing میں سیا یوارڈ مشترک تھا۔ است اہم اور متقرق شعبے بیں ایک ایوارڈ تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا تھا جبکہ مرد اور عورت کی گائیکی آواز کے دو محلف انداز اوز او سیے رکھتی ہے۔ دونوں کا رحالان اور مزاج الگ ہے پھر کیے ممکن ہے کہ ایک فنکار کے انداز اوز او سیے رکھتی ہے۔ دونوں کا رحالان اور مزاج الگ ہے پھر کیے ممکن ہے کہ ایک فنکار کے مندوستان بیں گائیکی تو صدیوں پر محیط ہے اور سجی عورت اور مرد کی گائیکی کے خصائف ہندوستان بیں گائیکی کے خصائف کہ ایک متعرف میں نہیں آتی کہ بہترین گانے کا ایوارڈ کیوں نہیں تھے۔ بہر کیف مرغے کی ایک ٹا نگ کے مصداق، اس سال میں مندرجہ ذیل گانوں کے باد جودا یوارڈ کے باد جودا یوارڈ کے باد جودا یوارڈ کے باد جودا یوارڈ کے سے سے کہترین گانے کے ایک ٹائول کے کا دورا یوارڈ کے سے مندرتم ہی میرے مندرتم ہی میری سے حصول کے لیے مستر دکردیا گیا۔ شکر جاشن کی فلم''آرز و''کے لیے اُن کے گانے تھے۔ حصول کے لیے مستر دکردیا گیا۔ شکر کے شن کی فلم''آرز و''کے لیے اُن کے گانے تھے۔

اے نرگس مستانہ بس اتنی شکایت ہے۔

اے پھولوں کی رائی ، بہاروں کی ملکہ

سسہ حصلے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ

فلم '' کا جل'' جس کا میوزک روی نے مرتب کیا۔

چھو لینے دو نازک ہونؤں کو

سسہ حیو لینے دو نازک ہونؤں کو

سسہ میزلف اگر کھل کے بھر جائے تو اچھا

فلم وقت کا ٹائٹل سونگ Title Song

..... وقت سے دن اور رات میوزک ڈائر بکٹر روی فلمی اُفق پر چھائے ہوئے تھے۔ کیے بعد دیگرے اُن کی کامیاب فلمیں آ رہی تھیں۔اس سال بہترین موسیقار کا ایوارڈ انھیں فلم '' خاندان' کے لیے دیا گیا۔اس فلم کے گانوں میں محدر فیع صاحب نے حسب روایت اپنے معیار کو برقر ارر کھتے ہوئے انہائی اعلیٰ گیت پیش کئے

> ..... برای دیر بهمگنندلاله اور آشوب غم میں ڈوبا ہوا در دبھرایہ گیت ..... کل چمن تھا آج اک صحرا ہوا ..... میں سنا تا ہوں مجھے

> > أور

دوگانے آشا بھوسلے کے ساتھ

..... آ ڈانس کریں جھوڑارومانس کریں

اوز

..... بلوسوچ کے میلے

میوزک کے حوالے سے جو فلمیں حصولِ ایوارڈ کے لیے پیش ہوئیں اُن میں فلم
''خاندان' میوزک روی فلم''آ رز و' میوزک ڈائر کیٹرشکر جے شن اور تیسری فلم ، ہمالہ کی گودیش ،
میوزک کلیان جی آ نند جی اور جو گانے مقابلے کے لیے پیش ہوئے اُن میں لتا منگیشکر کے دوگانے
میوزک کلیان جی آ نند جی اور جو گانے مقابلے کے لیے پیش ہوئے اُن میں لتا منگیشکر کے دوگانے
میسیتم ہی میرے مندر (خاندان) .....''اک تو ند ملاساری دنیا'' فلم'' ہمالہ کی گود میں'' اور محدر فیع
صاحب کا صرف ایک گانا۔ چھو لینے دو نازک ہونوں کو فلم کا جل ۔ باتی تمام گانے اُس سال جو
اُنھوں نے گائے جنس قار کین کی خدمت میں میں نے اوپر درج کیا ہے، وہ چناؤ کے لیے
مناسب ہی نہ مجھے گئے ۔ کوئی تو ہتائے کے ایوارڈ کے چناؤ کا معیار اور بنیاو کیا تھی اور بیسب کرنے
مناسب ہی نہ مجھے گئے ۔ کوئی تو ہتائے کے ایوارڈ کے چناؤ کا معیار اور بنیاو کیا تھی اور بیسب کرنے
مناسب ہی نہ مجھے گئے ۔ کوئی تو ہتائے کے ایوارڈ کے چناؤ کا معیار اور بنیاو کیا تھی اور بیسب کرنے

1967 چودهوال فلم فيئر اليوار ڈ

فلم'' دوسی'' کی طرح اس سال جس فلم کے گانوں نے پورے برصغیر کواپئی گرفت میں اے رکھا تھا۔ وہ ایس ڈی برمن کی فلم'' گائیڈ''تھی جس کے شہرہ آفاق گانے کچھا لگ تاری رقم کر

پیش کردہ ان تمام گانوں کے مقابل میں جوگانا بازی لے گیا اور جے پورا ہندہ پاک
والہانہ ستائش کے ساتھ گنگنار ہا تھاوہ شکر ہے کشن کی فلم''سورج'' کالا فانی اور بے مثال گانا تھا۔
۔۔۔۔ بہارہ پھول برساؤ میرامجوب آیا ہے ۔۔۔۔۔ جے راگ''جھوٹی'' میں کمپوز کیا گیا تھا۔ای فلم
میں دفع صاحب نے ایک اور مقبول رومانوی گانا بھی گایا۔۔۔۔۔۔ چبرے پہ گہری زلفیں کہد دو تو ہٹا
دول میں۔۔۔۔ محبت کے انتہائی عاشقانہ مزاج کے ساتھ گائے گئے اس نغہ شیریں کا انداز کچھا ایسا
ہو صف شب کو سے ہمکناد کردیتا ہے۔ فلم''سورج'' میں دو Duets بھی گائے ایک آشا
ہو سلے کے ساتھ۔۔۔۔۔ کیے سمجھاؤں بڑے ناسمجھ ہو۔۔۔۔۔اور دوسرائمن کلیان پور کے ساتھ۔۔۔۔۔اتنا
ہو سلے کے ساتھ۔۔۔۔۔ کیے سمجھاؤں بڑے ناسمجھ ہو۔۔۔۔۔اور دوسرائمن کلیان پور کے ساتھ۔۔۔۔۔اتنا
ہو سلے کے ساتھ۔۔۔۔۔ کیے سمجھاؤں بڑے ناسمجھ ہو۔۔۔۔۔اور دوسرائمن کلیان پور کے ساتھ۔۔۔۔۔اتنا

1968ء پندرهوال فلم فيئر الوار ڈ

محدر فیع صاحب کے سنگیت کیر نیر کے تمیں سال گذر جانے کے بعد، آب وہ وقت آیا

جب۔Male اور Female شکرز کوشعبوں کے علیحدہ کیا گیا۔ لہٰذا اس سال پہلی مرتبہ بہترین گلوکاراور بہترین گلوکارہ کومنتخب کیا گیا۔

اس سال محدر فیع صاحب کے گائے ہوئے جو گانے مقبول عام ہوئے اور حسب معمول اعلی معیاری روایت کے حامل رہے اُن میں فلم" رام اور شام" کے دو Solo گانے ...... آئی ہیں بہاریں مضطم وستم ...... آئی ہیں بہاریں مضطم وستم .....

فلم ''فرض'' کے دوگانے ۔۔۔۔۔ ہار بار دن یہ آئے ۔۔۔۔۔مست بہاروں کا میں عاشق، ایک دوگانہ من کلیان پور کے ساتھ۔۔۔۔ تم سے اوہ حسینہ بھی محبت ۔۔۔۔فلم شاگر دے ۔۔۔۔ براے میاں دیوانے اور دنیا یاگل ہے۔۔۔۔لنا کے ساتھ ایک دوگانہ۔۔۔۔وہ ہیں ڈراخفاخفا۔۔۔۔

"رات کے ہمسو" اور فلم پھر کے سنم کا مشہور زمانہ گا نا اسسیقر کے سنم کھے ہم نے محبت کا اسسائیلن رفیع صاحب کا کوئی بھی گانا نامز دنہ ہوا اور ایوارڈ مہندر کپورکو ۔۔۔۔ میرے دلیس ک دھرتی ۔۔۔۔ گانے پر دیا گیا۔ اس گانے کی پر کھا ور مہندر کپورک کا میا بی کی کسوٹی کیا تھی؟ اور محمد فیع صاحب کے نامز دنہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس شمن میں کوئی جوابدہ نہیں ، نہ ہی کسی طرف سے کوئی معقول وجہ بیان کی گئی۔ رفیع صاحب کے جو چندند ہ گانے میں نے درج کیے ہیں وہ موسیقی اور محمت آ وازکی روداد خود بیان کررہے ہیں۔

1969 ء سولھوال فلم فيئر ايوار ڈ

موسیقی کے حوالے سے تین فلمیں نامزدہو کمیں برہمچاری شکر جے کیشن نیل کٹول رڈی دیوانہ شکر جے کیشن

گذشته سالوں کی طرح محدر فیع صاحب اس سال بھی اینے بے مثال اسلوب سنگیت کی وجہ سے نمایاں رہے۔ ہرطرف اُن کے گانوں کا طوطی بول رہاتھا۔ جی پی پی۔اور رامیش کی فلم برہا جاری میں شکر ہے کشن نے انھیں یانچ گانے دیے۔....محبت کے خدا .....دل کے جھرو کے میں جھے کو بٹھا کر ..... تیری تعریف کیا کروں .... بھے یہ چکا بھے یہ گاڑی ..... تو بے مثال ہے .... میں گاؤں تم سوجاؤ.....اورا یک مشہور گا نائمن کلیان پور کے ساتھ..... آج کل تیرے میرے پیار کے چرہے ہرزبان پر ۔۔۔۔۔ادھرفلم نیل کنول میں دوگانے گا کراپنی ہمہ کیرآ واز کا ایساجادوجگایا جس کی کرشمہ سازی شائفین موسیقی یہ آج بھی سحرطاری کے ہوئے ہے ایک گانا جو گدازی سوزکی حقیقوں کا ترجمان ہے .... بابل کی دعا کیں لیتی جا.... اس گانے کے بارے میں محدر فیع صاحب کے صاحبزادے شاہدر قیع فرماتے ہیں کداس گانے کی ریکارڈ نگ سے صرف ایک دن پہلے رفیع صاحب کی اپنی بیٹی کی شادی تھی۔اس لیے وہ سے جذبات جو بیٹی کی رفعتی کے وقت ایک باپ کے ہوسکتے ہیں وہ اس گانے کی صدافت کے امین بن گئے، جے ن کر ہرحماس طبع باپ اشكبار ہوجا تا ہے۔ دوسرا گا ناعاشق كے دل سے نكلتى ہوك ہے ..... آجا تجھ كو يكارے ميرا پيار ..... لذت فراق ووصال کی عجب کسک ہے اس گانے کی لے میں آواز کے رتلان نے گویا آفاب طلوع ہوئے بغیر ہی صبح روشن کا سال باندھ دیا۔ ہرگا ناتز از وسکیت میں تل کرچیٹم وگوش کے حلقو ل میں سمنا چلا آ رہاتھا۔لبذا Male Singer Category میں نتیوں نامزد گیاں محمدر قبع صاحب کی تھیں اور جس گانے پر اٹھیں ابوارڈ ملاوہ برہا جاری کا گانا تھا.....دل کے جھرو کے بیں جھے کو بٹھا گر....ای فلم کی موسیقی ترتیب دینے پرشکر ہے کشن کوبھی بہترین موسیقار کا ایوارڈ ملاتھا۔

1976ءسترهوال فكم فئير

بيره سال تفاجب كوه كرال كو تنكيه ي كران كي كوشش كي كي فلم" ارادهنا" بين كشور كماركوا بوارؤمل كميا ـ اورساتهه بى آسان سريدا فعاليا كميا كدر فيع صاحب كا دور سنكيت فتم هو كميا ـ اس كتاب ميں إس كانے كى بابت مفصل بيان ہو چكا ہے۔اس كانے كے بيجيے جو مخاصمانہ ہتھكند ك اورسازشوں کی پُوتھی وہ کیاتھی؟ للبذا مزید کچھ کہنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔محمد رفیع صاحب بھی اِس اندرونی خلفشاراور جوڑتوڑے بخوبی آگاہ تضاور کسی حد تک دل برداشتہ بھی تنے۔ میں پیہ بات ونوق ہے کہ سکتا ہوں اور جولوگ ان کے اردگر دموجود تھے وہ بھی اس امر کی گواہی ویں گے کہ ان کے دل میں کشور کمار کے بارے میں مجھی بھی حریفانہ جذبات نہ تھے۔وہ کشور کمار کی اعلیٰ فٹی صلاحیتوں کے پرستار تھے۔انہیں سراہتے تھے۔وہ اپنی کشادہ ظرفی کے باعث تمام فنکاروں کودل میں جگہ دیتے تھے کشور کمارکو''ارادھنا'' کی کامیابی یہ یقینا انہوں نے ولی مبارک باد پیش کی ہوگی۔ قابلِ ملامت تووہ لوگ تھے جواپے متعصّبان رویے اور تنگی نظری کی وجہے محمد رفیع صاحب کوڈھیر كرنا جائب تصاور كماركوم برابانده كررنع صاحب ككندهول بيهواركرانا جائب تصريشور کمار بذات خودا پی Capacity سے واقف تھے اپنی حدول کو مجھتے تھے اور انہوں نے مجھی اس بات کا دعوی نہیں کیا کہ وہ رفع صاحب ہے آگے نکل گئے ہیں۔اپنے قلمی کیرئیر کے تمام متعلقہ شعبوں میں کشور کمار نے بہت محنت اور انتہائی گئن سے کام کیا۔ شکیت کے میدان میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور نگایا اور بلا آخر وہ کا میاب ہوئے۔فن شکیت کی جوراہ اختیار کی اس میں ایک ليه جنداري مقام حاصل كيا- ميں پھرعرض كردوں كهاس كتاب ميں ميرامؤ قف قطعي طورييكشور كماركو مېرف تنقيد بنانانېيس ميس اس گستاخي اور بے ادبي كامتحمل نېيس ہوسكتا۔ تنقيداُن لوگول كى سج ادائی پہ ہے جو کشور کمار کی آڑیں محدر فیع صاحب کے خلاف اینے ندموم ارادوں کی محیل کررہے تے اور ساتھ ہی حسد کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے۔ فلم ارا دھنا کا پیگانا مجھے بھی اتنا ہی پہند ہے جتنا دوسرے لوگوں کا ہوسکتا ہے۔ لیکن اصل بات گانے کی پہندیا نا پہند نہیں ہے۔ جب یہی گانا تقابل میں تکنے کے پیش کیا جائے گا تب پسندایک طرف رہ جائے گی اور پھرمعالمہ حقائق موسیقی کے اسلوب وکوا کف کی رو سے جانچا جائے گا۔ ابوارڈ کے لیے پر تھے جانے کے پیانے اگر عوامی

متبولیت یا جنتا کی ووننگ اوررائے شاری ہے، یا بناکا گیت مالا کے پائیدان ہیں تب بنائے سمجھ ہیں آ سکتے ہیں اورا گرا یوارڈ کا چناؤ زبور موسیقی کے مسلمات وقواعد ہیں تو یہ گانار فیع صاحب کے اُس سال ہیں گائے گئے گئی گانوں کے مقابلے ہیں ظہر نہیں سکتا۔ اس گانے ہیں کشور کمار کی آوز کا سروپ گانے میں بجائی گئی موسیقی کے زیرا تر ہے۔ موسیقی کا تقلب آواز کو ٹانوی حیثیت میں پیش کرتا ہے۔ آواز میں غنائی اضافت نہیں اے سازوں کے بغیر سنے۔ سازوں کے ساتھ البعۃ آواز کرتا ہے۔ آواز میں غنائی اضافت نہیں اے سازوں کے بغیر سنے۔ سازوں کے ساتھ البعۃ آواز کی سنگت ساعتوں یہ خوشگوار انز متعین کرتی ہے۔ گانے کی کمپوزیشن معیاری ہے۔ روایت موسیقی کی سنگت ساعتوں یہ خوشگوار انز متعین کرتی ہے۔ گانے کی کمپوزیشن معیاری ہے۔ روایت موسیقی سے ہٹ کر ہے۔ بیجان پرور اور اور ایکھنے ہے، یہ عالب عضراس کی عوامی مقبولیت کا راز بھی ہے۔ سے ہٹ کر ہے۔ بیجان پرور اور اور ایکھنے تھی گیا گیا تھا اس کے تناظر میں یہ گانا عوامی لطف کا معیش بنا۔

محمد رفع صاحب کے گانوں کی ایک فہرست قارئین حضرات کے لیے پیش خدمت ہے جواس سال گائے گئے تھے۔ایک گانا، جو کہ نامزد بھی نہیں ہوا تھا۔فلم .....آیا ساون جھوم کے ....موسیقار ہے کشمی پیارے،گانے کے بول ہیں .....او ماجھی چل .....

| دورائے کشمی بیارے                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| بیرایشی زلفیں میشری آئیمیںجیپ گئے سارے نظارےدل نے دل کو پکارا                |
| ملاقات ہوگئیاتا محرر فیع                                                     |
| ایک پھول دومالی: میوزک روسی                                                  |
| او ننهے سے نر شےاولاد والوآشا بھو سلے ، محدد فعمیر پردہ مثارو                |
| آشا ،محدر فع                                                                 |
| يرنس: موسيقار شكر ہے كشن                                                     |
| مد ہوش ہوا ،متوالی فضا نظر میں بجلی ادامیں شعلے بدن پرستارے کیلیے ہوئے       |
| پیارکاموسم: آر-ڈی-برسن-                                                      |
| تم بن جاؤل کہال چخوش نظارےدوگانا نی سلطانہ رے لتا محمد رفع _                 |
| جینے کی راہ <sup>آنکش</sup> می کا نت پیارے لال                               |
| آنے ہے اس کے آئے بہاراک بنجارہ گائےدوگانے۔ آمیرے ہمجولی آ۔                   |
| آیاساون جھوم کے بکشمی پیار ہے                                                |
| ئرامت سُنو پیٹمع جوجلی ماجھی چل او ماجھی چل دوگانے سماتھیانہیں               |
| جانالتا محدر فیعآیاساون جموم کےلتا محدر فیع _                                |
| وارث: آر-ڈی-برمن                                                             |
| لهراك آيا ہے جھونكا بہاركا لتا محدر فع بھى بھى ايسا بھى تو ہوتا ہے زندگى ميں |
| الآ_محدر فيع                                                                 |
| ملاش: اليس في مرمن                                                           |
| بلكول كے يتي الم في كياتم في كهدوالا الا محدر فع آج توظلمي رات الا محدر فع   |
| يبار بي پيار بشنكر ہے كشن                                                    |
| میں کہیں قوی نہ بن جاؤںد یکھا ہے تیری آنکھوں میںدے دو پیارلو پیار نق         |
| ميراه بيل تيرياشا جھو سلے تحدر صع                                            |
| انقام ککشمی بیارے                                                            |

جوان کی تمناہے بر بادہوجا ..... دوگانے ..... ہم تمہارے کیے تم ہمارے کیے ..... لتا محدر فیع چراغ بدن موہن ..... تیزی آنکھوں کے سوا..... چراغ دل کا جلا وُ بہت اند حیر ا..... جب دیکھ لیا تو چھپیں گے انحانا ميوزك لكشي بيارك میں را ہی انجان را ہوں کا .....میری محبت تیری جوائی .....دوگانے ..... جان چلی جائے ..... سمن کلیان بور، رفع ....رم جهم کے گیت ساون گائے ..... لتا محمد فع۔ جگری دوست بکشمی پیارے ....ميرے دليں ميں يؤن حلے .....دوگانے .....دل ميں كيا ہے تيرے .....لآ محمر ر فیع ...... پھول ہے بہاروں کا .....لتا محمد فیع .....رات سہانی جاگ رہی ہے ..... ساجن الشمي پيارے ساجن ساجن نیکاروں کلیوں میں .....دوگانے .....تو جنگل کی مورنی .....تمن کلیان پور.....ہم نے آج سے مہیں بینام دے دیا .....اتا محدر فع۔ تم سے اچھا کون ہے: شکر ہے کشن ....جنم جنم کا ساتھ ہے ..... گنگا میری مال کا نام .....کس کس سے پیار کروں .....تم ہے اچھا كون .....دوگانے ..... رنگت تيري صورت كي ..... پياركا لے كراُ ژن كھٹولا ..... شاردا .... محمرر فع جہاں پیار ملے بشکر ہے کشن .....ا ع جانِ بهارال ..... يلي جاحيك جاحيك جاجهال بيار مل

.....اے جانِ بہاراں..... چلے جاچلے جا جہاں پیار ملے دل ہے کہ دھڑ کتار ہتا ہے۔

1971ء اٹھار ہوال فلم فیئر ایوارڈ

مکیش کوبہترین گلوکارکا ایوارڈ فلم پہچان کے گائے "سب سے بڑا ناؤل" کے لیے دیا اللہ میں اللہ میں کا ناکس کے لیے دیا اللہ سے ایوارڈ کے قابل نہ تھا۔ اگر چہشکر ہے کشن نے اسے کمپوز کیا تھا۔ اگر چہشکر ہے کشن نے اسے کمپوز کیا تھا۔ موسیقی Composition کے حوالے سے بھی یہ گانا کمزور تھا۔ ایوارڈ کے اس فیصلہ پرلوگوں کو خاصا

اس گانے پر مفصل تھرہ کتاب میں موجود ہے لیکن حقیقتا اس گانے میں ندرت آواز کے اشاراتی خصائص اوراس کے وہبی پہلوؤں کا احاط الفاظ میں نہیں لایا جاسکتا۔ بدلتے ہوئے سُروں کی Modulation کا فروی انداز اوراختر اعی افراط آ ہنگ میں نے زاویوں کی تراش جے لفظوں میں محدر فیع صاحب نے بیان کیا۔ ایسا آ ہنگ پہلی مرتبہ سننے کو ملا۔ اوا کار شجیو کمار کو بھی ایک ٹی بیجیان ملی تھے۔

..... بید نیامیمفل میرے کام کی نہیں ہیررا بھا۔ ..... تیرے کویے میں تیراد یوانہ آج دل کھو بیٹھا ہیرارا بجھا۔

پیشن آند کی فلم ہیررا بھا کے لیے یہ دونوں گانے محد رفیع صاحب نے گائے تھے۔
جنہیں میوزک ڈائر بکٹر مدن موہمن نے کمپوز کیا اور کیفی اعظمی نے لکھا تھا، ان گانوں میں ماحول کی
جنہیں میوزک ڈائر بکٹر مدن موہمن نے کمپوز کیا اور کیفی اعظمی نے لکھا تھا، ان گانوں میں ماحول کی
وضاحتی تصویر کشی اور انسانی نفسیات کی کیفیات کوجن سروں کے زائے میں ڈھالا گیا ہے (فلمی
کردار کے حوالے ہے) کیا وہ ذبئی ادھیٹر بن اور ملال خشہ جال کی پچی عکا بی نہیں۔ کیا رفیع
صاحب کی آ داز میں پھٹی ہوئی '' نے'' کی گریپزاری اور بخے فغال کا دردنہیں ہے، کیارا تخھے کی بے
کسی اور ناکا می کی صدائے شکست ول آپ کودل گرفتہ نہیں کرتی۔ مدن موہمن کہتے ہیں یہ دھن تو
ان کے خیط اوراک میں قریبا ہیں سال پہلے آگی تھی۔ وہ اپنے خیال کو بھیتی روپ دینے کے لیے
انک مناسب کردار کے انظار میں رہے۔ را بخھا کے کردارکوسا منے پاتے ہی یہ دھن روح کی طرح
اس کے بدن میں پیوست ہو کر اس کی از لی آنا جگاہ بن گئے۔ یہی فن کی حقیقت ہے۔ ہے شر
متلاشیانِ راہ گزر کی طرح مسافت طے کر کے اپنی منزل پاتے اور ٹھکا نے لگتے ہیں۔ جس طرح
دریا اپنی راہ گزرخود بنا تا ہے اور بالاً خرآغوشِ ساگر میں جا کر ابدیت کا داز دال بن جا تا ہے۔ کہی

اس گانے کی تجی تعبیر ہے۔ میں جھتا ہوں کہ میدگانا صرف محدر فیع صاحب کے انتہائی معیاری گانوں میں سے ایک ہے انتہائی معیاری گانوں میں سے ایک ہے بلکہ مدن موہن کے Portfolio میں بھی سب سے زیادہ تا بناک نظر آتا ہے۔ اس گانے کے ہوتے ہوئے کسی اور گانے کوایوار ڈکے لیے چن لینا کھلی دھاند لی تھی۔

اس دور کے ان دوگانوں کے علادہ اور بھی مشہور ومقبول نغمات ہے۔ جو کسی بھی مقابعے کے علادہ اور بھی مشہور ومقبول نغمات ہے۔ جو کسی بھی مقابعے کے کے کے کے کے کہ میں مانا جا ہے تو مقابعے کے کہ میں مانا جا ہے تو ایس کی جائے کہ محدر نبع صاحب کو ایوار ڈنہیں مانا جا ہے تو الی کے میں دہی گیا الی صورت حال میں ناانصافی کرنے والوں کی بداعمالی کو خدا کے قانونِ مکافات کے سپر دہی گیا

جاسکتا ہے۔ اِن گانوں کودیکھیے جو ہیررا نجھا کے پیش کردہ گانوں کے علاوہ ہیں۔

|                          | -0:00                   | /                | **                        |
|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| آ نند بخشی               | کلیان چی                | گیت              | ير عموام عيدد             |
| گلزار                    | فنكرج كيشن              | سيما             | جب بھی بیول اُ داس        |
| گلزار                    | <sup>کاش</sup> می پیارے | جيون مرتبو       | حكمل ستاروں كا آئلن       |
| آ نند بخشی               | لکشمی پیارے             | بأتقى مير بسائقي | نفرت کی د نیا کوچھوڑ کر   |
| نيرح                     | ايس-ۋى-برمن             | مجمير            | ميرامن تيرا پياسا         |
| آ نند شخشی               | کشمی پیارے              | تحلونا           | خوش رہے تو سدا            |
| آ نند بخشی<br>آ نند بخشی | لکشی پیارے              | كحلونا           | تحلونا جان كرتم تو        |
| آ نندنجشي                | لکشی پیارے              | آ ن ملوسجنا      | فلک ہے تو ژ کر دیکھو      |
| آ نند بخشی               | لناءر فنع               | آ ن ملوسجنا      | رنگ رنگ کے پھول کھلے      |
| انديوز                   | لناءر فقع               | سجيا حجصونا      | يونكى تم مجھے بات كرتى ہو |
| انديور                   | شئر ج كيشن              | ليت              | تھوڑ ارک جائے گی          |
| ***                      | •                       | •                | 10                        |

1972ءانيسوال فلم فبئر الواردُ

اس سال شکر ہے کشن کی فلم''میرانام جوکر'' کے لیے مناڈے صاحب کوابوارڈ ملا۔گانا تھا۔''اے بھائی ذراد کیجے کے چلو'' مناڈے کا بیریہ بلافلم فیئر ابوارڈ تھا۔ بہت ہی منجھے ہوئے فنکار بیں۔خوشی ہوئی کہ انہیں ابوارڈ ملا۔

فلم "میرانام جوكر"میں شكر جے كش نے چھ گانے مكيش كوديئے ظاہر ہے كدراج كور

کی فلم بین مکیش ہی اُن کی نیچرل آواز میں گانے والے گلوکار ہو سکتے تھے اس لیے تمام مرکزی اور اہم گانے مکیش ہی اُن کی نیچرل آواز میں گانے صحیح میں آیا جس پر انہیں ایوارڈ ملائیکن شائفتین سنگیت کو یاد ہوگا کہ اس فلم میں ایک مختصرا ساگانا، ڈھائی یا تین منٹ کا۔ ہیر کی صدا بندی کا ایک مکڑا تھا۔ میوزک ڈائر یکٹر نے وہ مکڑا نہ تو مکیش سے گوایا اور نہ ہی منا ڈے سے، حالا نکہ بیدونوں فنکارفلم میات کے صف اول کے Front Liner فنکار رہے ہیں۔ کیاضرورت پیش آئی کس بات نے شنکر جے کشن کو مجور کیا کہ ہیر کے اس مختصر کمار نے وہ یک رفوں فنکار نہیں بلکہ محدر فیع صاحب گائیں گے۔ پر پم وضون نے (ہیروارث شاہ کی ہیر جو کہ پنجائی زبان میں ہے) اسے اردو میں پھھائی طرح رقم کیا۔

صدقے ہیر تجھ پہ ہم نقیر صدقے ہے ہے اللہ کر تیرے ہی دوار آئے ہو تو پھولوں کی آئے پہ جا بیٹی میرے حصے میں راہوں کے خار آئے ہجوئی معرفے وعدے سے تیری دفا جھوئی کھوٹے سودے میں زندگی ہار آئے کہ خو دنیا سے کی عشق ہے، تو کہہ دو دنیا سے کی عشق ہے، تو کہہ دو دنیا سے کی عشق ہے دل ہمارا، ہمیں واپس کی بت پہ نہ کسی کو پیار آئے دے دل ہمارا، ہمیں واپس جوگی لے کر بہی پکار آئے اور مانگے جو کچھ تو موت مانگے جو کچھ تو موت مانگے جو کچھ تو موت مانگے تیرے در یہ آخری بار آئے اور مانگے جو کچھ تو موت مانگے تیرے در یہ آخری بار آئے

ہیر کی کلا سیکی دھن کو کسی سیانے نے بھیروی راگ میں باندھا تھا۔ یہ کمپوزیشن کب بنی اور کون اس کا ماہر موسیقارتھا جس نے اس کی از لی دھن مرتب کی اس بارے میں حتی طور پہ بچھ کہنا ممکن نہیں بہر کیف صدیوں سے بیاسی راگ ہے مخصوص انداز میں گائی جاتی ہے۔ قصہ ہیر را نجھا ، انسانی اور ساجی تعلقات اور جذبات کی ایک معرکۃ الآراء کہانی ہے جسے وارث شاہ نے ٹھیٹھ ہنجا بی شاعری میں بیان کیا ہے۔ قدکورہ فلم کے لیے ہیرگانے میں جہاں سوئی انکی وہ مقام اس میں جذباتی

رنگ بھرنے کا تھاجس میں دونوں فئکار مکیش اور منا ڈے معذور نظر آئے۔کہا جاسکتا ہے کہ چوں کہ محمدر فیع صاحب پنجاب سے تھے،شا کداس لیے شکر ہے کشن نے انہیں ترجیح دی ہو۔لیکن یہاں ہیرتو اردوز بان میں گائی جانی تھی لہٰذا موسیقار کی ترجے اردویا پنجابی کا مسئلے نہیں تھا۔اصل ہات تو سسی دل گزیده گی شکسته آرز وَس کی تر جمانی اورادافنهی کا تھااور دل وجگر کو بیاره پیاره کر دینے والی بیہ صدائے پرسوز اور اُس کی تا ثیری بے نیازی صرف اور صرف محدر فیع صاحب کے پاس تھی۔ میں نے قریبا ہر بڑے فنکار کی ہیر گائیکی کو بغور سُنا ہے۔جن فنکاروں نے اُسے پیش کیا ہے۔اُن میں غلام على ، شوكت على ، اقبال با هو، عنايت حسين بهني ، جَلِّجيت سنَّكه ، كر داس مان ، لهَّا متَّكيشكر اور كني دوسرے فنکارشامل ہیں۔ میں بیربات وثوق ہے کہنا جا ہتا ہوں کہ محدر فیع صاحب نے ہیرگاتے ہوئے بھیروی کے ضمیر کے اندراُز کرآ واز کا جوشعلہ جگایا ہے اُس سے کی شرر پھوٹتے ہیں۔وہ راگ کی اوح پیدایسے اُ ترتے ہیں ، گویا راگ اُن کی آ واز کا نقشبند ہو گیا ہو۔ آ واز کی حلاوت اور مٹھاس کا امتزاج صراط آ ہنگ یہ چلتے ہوئے کہیں متزلز ل نہیں ہوتا۔ ذہن میں رکھیے کہ ہیر کی بندش میں بڑے پرکارا در میکھے مقامات آتے ہیں۔ میشعبدہ گروں کا کا منہیں بلکہ با نگ صورے ے مردے جگانے کاعمل ہے۔ نالے اور ندیوں کے بہاؤ کا شورتو بہت ہوتا ہے لیکن اُن میں گنگا جیہا تقترس اور یا کیز گی فطرت نہیں ہوتی۔ بیہ بیر جومحدر فع صاحب نے گائی وہ یا کیز گی روح کی شانت آواز میں انسان کی تفسی ار کان جذبات کی عکای ہے۔

اس بیان کے تناظر میں محمد رفیع صاحب کی ہیراور منا ڈے کے گانے کوخود ہی پر کھ لیں ،اور نتیجہ مرتب کرلیں کہ س کا پلڑا بھاری تھا۔

....اے بھائی ذاد کھے کے چلو .....

1973ء بيسوال فلم فيئر الواردُ

"ج ہو بے ایمان کی"

یے گانا تو خودارکانِ کمیٹی، جو گانوں کی سلیکشن پر مامور تھے، اُن کی اصل اور حقیقت کا تر جمان نظر آتا ہے۔ بیداُن کی ہے ایمانی کوسلام پیش کرتا ہے۔ گلوکار کمیش کوفلم'' ہے ایمان' میں اس گانے پیایوارڈ دیا گیا۔ بیگانا کسی بھی اعتبارے ایوارڈ کا اہل نہیں تھا، شنکر ہے کشن نے اگر چہ اے کمپوز کیا تھا، لیکن اِس گانے کی دُھن میں کوئی ایساعضر موجود نہیں، نہ ہی موسیقی کے حوالے سے اور نہ گا سیکی کے اعتبار سے جواسے ایوارڈ کا اہل بنا سکتا ہو، حالانکہ مکیش کا دوسرا گانا، جواس گانے کے ہمراہ نامز د Nominate ہوا تھا۔"اک پیار کا نغمہ ہے" وہ پھر بھی کا میاب گانے کے مکنہ جو ہر رکھتا تھا، اُس میں شکیت کے لوازیات Ingredients قدرے بہتر تھے، دُھن بہت جاندارتھی اورا قد اے آواز میں بھی نیر گئی جذبات کی جھلک موجودتھی۔

بہرعال کوئی بھی گانا پئن لیا جاتا، پیشِ نظرتو ایک بی مقصدتھا، وہ یہ کہ محمد رفیع صاحب کوکسی صورت ایوار ڈیٹل سکے۔ 1971ء اور 1972ء میں اُن کے قریبا ایک سومیں مقبول نغمات کی فہرست موجود تھی۔ مقام تاسف ہے کہ اُن کا ایک گانا بھی ایوار ڈیے لیے نامز دنہ ہوا۔ اشنے برست موجود تھی۔ مقام تاسف ہے کہ اُن کا ایک گانا بھی ایوار ڈیے لیے نامز دنہ ہوا۔ اشنے برسے فی کار کے ساتھ اس در ہے کی ناانصافی کی مثال کہیں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ شائفین کی توجہ کے لیے چندگانوں پیاکتفا کروں گا۔

نہ وُ زمین کے لیے ہے نہ آسال کے لیے۔ فلم داستان بڑے بے وفا ہیں یکن والے روپ تیرامتانہ دل نے پیار کیا ہے اک بے وفا ہے شرارت

اِن تمام نغمات کی تحکمیت کے بارے میں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، ہرگانا ایمانی جلوتوں کے ساتھ لوگوں کے جمن میں موجود ہے، رفع صاحب کے گانوں کا تناسب اُس زمانے میں قدرے کم تھا، کشور کمارکوزیادہ گانے ملنا شروع ہوگئے تھے، اُس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محمد فیع صاحب معاندانہ پرخاش کی وجہ سے فاصے دل پر داشت بہو گئے تھے۔ پچھ عرصہ کے لیے اپنی بیٹی صاحب معاندانہ پرخاش کی وجہ سے فاصے دل پر داشت بہو گئے تھے۔ پچھ عرصہ کے لیے اپنی بیٹی کے پاس انگلینڈ چلے گئے، علاوہ ازیں ہیرونی ممالک میں پیش رفت ہوئی۔ گانوں کی تعداد ہوئے اُس کی میں مونے سے فرق نہیں پڑتا ایک بی گانا کانی ہوتا ہے، جس کی آواز شاخ زندگی کے گیت کو چھیڑ کر ہونے سے فرق نہیں پڑتا ایک بی گانا کانی ہوتا ہے، جس کی آواز شاخ زندگی کے گیت کو چھیڑ کر آتشِ لالہ پھڑکاد بی ہے۔

1974ء اکیسوال فلم فیئر الوارڈ

فلم "بوبی" سال گزشته کی بہت دھا کہ خیز فلم تھی۔موضوع کے اعتبارے أے

Trend Setter کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ راج کپور، بھارتی فلم جگت کا بہت بڑا نام ہے، اُس نام کے ساتھ پچھ بھی منسوب ہوجائے وہ اہمیت اختیار کرلیتا ہے۔ فلمی تجربات میں اُن کا مقام پچھ الگ بی تھا۔ فلم ساز اور ڈائر بکٹر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے رشی کپور کونو خیز ادا کار کے رومانوی کردار میں ڈمپل کیاڈید کے ساتھ متعارف کروایا۔ یہی وہ فلم تھی جس میں انہوں نے شکر ہے کشن سے اپنا دیریبندروحانی تعلق تو ڑ کر لکشمی پیارے کوفلم کی موسیقی سونی اور کمشی پیارے نے ا پنی بھر پورصلاحتیو ل سے اس کی موسیقی کوآ راستہ کر کے راج کپور کے فلمستان میں اپنے لیے مستقل حبکہ بنالی۔اس فلم کے تمام گانوں نے بین الاقوامی شہرت یائی۔ شلندر سنگھ اور پنجاب کے عوامی فنكار نريندر كنچن كوشكرز كے طور پر متعارف كرايا۔اس فلم كى موسيقى ترتيب دينے پر لکشمى بيارے كوس چوہتر کافلم فیئر ایوارڈ ملااور ساتھ ہی۔'' بے شک مندر مبجد تو ڑو، بکھے شاہ یہ کہتا ہے' گانے کے لیے نریندر کنچن کو بھی بہترین گلوکار کا اپوار د ملا۔ نریندر کنچن کا گانا بہت مقبول ہوا۔ آ واز کی انتہا کی سطح High Pitch پر گایا گیا ہے گانا اپنے مزاج وجدانی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھا،عوامی Folk ٹیون میں بنجابی دلکشی کی رنگ آمیزی بھی دل کو بھاتی ہے۔گانے کی خو اور لئے بندی میں میلوں اور تھیٹر کی گلوکاری کا نمایاں تاثر اور تان کی او نجی سطح پنجا بی لوک فنکاروں کی گائیکی کا خاصہ اس لیے بن گئی کہ پرانے وتنوں میں اسپیکرز وغیرہ کامعقول انتظام نہیں ہوتا تھا۔اس لیے فنکاراو نجی آواز میں گاتے تھے، تا كەلوگول تك ان كى آواز پہنچ سكے۔ پنجابى لوك فنكار شوكت على، عنايت حسين بھٹى، عالم لو ہار، عارف لوہار، مائی باکھی، گرداس مان وغیرہ کا آ ہنگ ای لیے بلندہے۔او کچی آ واز میں گانے سے یہی ڈھب یار پخت فنکار کی آواز کا خاصہ Characteristic بن جاتا ہے۔اونچائی میں گاتے ہوئے آ واز کی ساخت مخر وطی ، باریک اور اس کی ٹون Shrill ہوتی ہے، جو سامعین کو خوشگوار تا تر بھی دیتی ہے، لیکن کا نوں کو تیکھے شور کی وجہ سے غیر مانوس بھی گئی ہے۔

نریندر کنجن کے گانے کو جوامی پذیرائی تو ضرور ملی لیکن اس دیمل کے فعال ہونے گا وجوہ کو اس وقت ہی قابل قبول سمجھا جائے گا، جب بیتقابل گانوں کے روبروہ وگا۔ ایوار ڈکا تعین تو جبی ممکن ہے، جب ایک گانا، پیش ہونے والے دیگر تمام گانوں میں اپنی خوبیوں کی الگ ترجیحات متعین کرے، اور بیٹا بت کرے کہ دوانی جملہ صفات کی بدولت دیگر گانوں کی شکست و جھاڑ کی جمر یورصلاحیت رکھتا ہے۔

سنچن کے گائے ہوئے گانے کے مقابلے میں جونغمات موجود تھے، اُن میں مجھے دوسرے فذکاروں کے گانوں سے غرض نہیں ،البتہ محدر فیع صاحب کا جوگانا مقابل تھا۔ یہ مار سے انسان کے سامیات کا مقابل تھا۔

.....تم جول گئے ہو، تو بدلگتا ہے کہ جہال مل گیا .....

سے گانافلم'' چنے زخم'' سے تھا۔ جس کے موسیقار مدن موہن اور شاعر کیفی اعظمی ہے۔ اگر جھے محمد رفیع صاحب کے پانچ ہزار نغمات میں ہے، اُن کے دس عالی مرتبت گانے متخب کا احداد کا سے کھوٹھ رفیع صاحب کے پانچ ہزار نغمات میں ہے، اُن کے دس عالی مرتبت گانے متخب کا اوافعاتی شعائر کے تجریدی خاکوں پیشتمل ہے، جس کے تین واضح درجات ہیں۔ مدن موہن کی عموی اور مروجة طرز نگاری میں یہ ایک انوکھا تجربہ تھا، اور تجربے کی کامیابی کا انحصار صرف یقین پر ہوتا ہے۔ یقین کی جس عملی سطح پہ ایک انوکھا تجربہ تھا، اور تجربے کی کامیابی کا انحصار صرف یقین پر ہوتا ہے۔ یقین کی جس عملی سطح پہ اسے کمپوز کیا گیا اُس کا اظہار مدن موہن نے خودا پی زبان ہے بھی کیا تھا۔ یہ نغہ ساز و آواز کا انتخابی دوراس کی تشریح کے مکنہ حوالے ساز و آواز کی انتخابی دوراس کی تشریح کے مکنہ حوالے ساز و ان کی طالب انتخابی دوری کے طالب میں فرقرآتے ہیں۔ محد رفیع صاحب کی آواز کے اسلوب اوراس کی ہمہ گیری جس ستائش کی متقاضی جہ اُسے بیان کرنے کے لیے جملہ توصفی الفاط کم از کم لغت میں تو ڈھونڈ سے سیائش کی متقاضی سے، اُسے بیان کرنے کے لیے جملہ توصفی الفاط کم از کم لغت میں تو ڈھونڈ سے سین سین میں متقاضی سیائش کی متقاضی سے، اُسے بیان کرنے کے لیے جملہ توصفی الفاط کم از کم لغت میں تو ڈھونڈ سے سین سین سین سین سین سے۔

آواز کے پھندے، اُس کا جم اور کثافت، دُھن کے بدن پاس ملبوس کی طرح ہیں،
جے کی ماہر کاریگر نے بدن کی ہراو کی تھا ورزاو ہے کے ماپ تول کے بعد تیار کیا ہو، جس میں نہ
کوئی اضافی جھول ہواور نہ ہی کوئی سلوٹ، جس طرح پانی کا بہاؤ زمین کے نشی صوں کوان کی
گہرائی کے مطابق سیراب کرتا ہے، ویسے ہی محمد فیع صاحب کی آواز نے دُھن کی قد وقامت کے
مطابق اُسے اطلسی پیرا ہمن پہنا دیا ہے اس حوالے سے ہی اس گانے کی دکش گائیکی کے چند
مقامات ایسے ہیں جنہیں Water Marks کہا جا سکتا ہے جو صرف محمد رفیع صاحب ہی گا سکتے
مقامات ایسے ہیں جنہیں سکتا، وہ راگ ''جھایا نت' کی تائین کی پوند کاری ہے جے مدن
موہ من نے گانے کی ٹیون میں محدود کر کے سمویا ہے اور گھر رفیع صاحب نے آواز کی جس فیکٹی

گانے کے پہلے بندے آخری بند تک آواز کسی ایک اکائی پنہیں تھہرتی ، سُروں کی بندر تک تخریک بند تک آواز کر یاں ہیں۔گانا ایک مقام سے اپناسفر شروع کر کے بندر تک تحریک Modulation کی متواثر کڑیاں ہیں۔گانا ایک مقام سے اپناسفر شروع کر کے

پُر آشوب را بگزاروں سے گزرتا ہوا، ایک طوفان اور جھکڑ کی جانب بڑھتا نظر آٹا ہے۔ میوزک ایک متعین Symphony کی طرح اُتار چڑھاؤ کے کئی زینے پھلانگا ہوا اُس بحرِ تلاطم میں جا گرتا ہے۔ جس میں نگراتی اور بھرتی لہروں کا ہنگام موجود ہے۔ اِس تناظر میں آواز کی محکم تغیر اتی کیفیت کا جائزہ لیجیے، گانے کے پہلے بند۔

بیٹھو نہ دور ہم ہے، دیکھو خفا نہ ہو قسمت ہے مل گئے ہو مل کر جُدا نہ ہو میری کیا خطا ہے ہوتا ہے ہیہ کہ زمیں سے بھی جھی آساں مل گیا

کوتموی سطح په ایعنی جموار Scale په گایا گیا ہے، جبیبا که بیس اِس کتاب بیس متعدد بار
لکھ چکا ہوں کہ محدر فیع صاحب کا نمر جھوڑنے کا انداز مثالی تھا گانے کے کسی بھی بند کو گاتے
ہوئے ، جب، وہ استھائی پہوالیس Landing اُتر تے ہوئے تال کے ساتھ آ واز بند کرتے۔ یہی
مقام اُن کی گائیکی کا نقطۂ عروج تھا، جس میں کوئی گلوکارائن کے ہم پارنہیں۔ پہلے بند میں ۔ میل کر جدانہ ہو' میں آ واز کے پھیلاؤ کو سمیٹا گیا ہے اور'' آسال ال گیا۔''

یہاں سمنتی آ داز کے علقے کو پھیلایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں آ داز کی گرفت سانس کی Through پہنچھرہے۔ اس گانے کے وجدانی مزاج کی حقیقت کو جاننے کے لیے، ذہنی اور سائتی حدود کی از سرِ نوتجدید Readjustment کی ضرورت ہے۔ اب گانے کا آخر بند ملاحظہ فرمائے۔

تم بھی تھے کھوئے کھوئے، میں بھی بجھا بجھا المبنی زماند، اپنا کوئی نہ تھا دل کو جو مل گیا ہے، تیرا سہارا دل کو جو مل گیا ہے، تیرا سہارا اگ نثال مل گیا

اس بندمیں، آواز کے تیور پُرزورلہروں کے، مندزور پانی کی طرح ہیں، جو کنارے سے تکرانے کے باوجوداس کی حدود سے باغیانہ طور پر باہر نہیں نگلتا، بلکہ خود داری ساحل کا احر ام کرتے ہوئے آغوش بحر میں واپس بلیٹ جاتا ہے۔ اُدھر مدن موہن کی موسیقی کا تناؤ بھی سرکس

کے اُس بل صراط کے مانند ہے جس پر چلتے ہوئے بازیگراپنے ہاتھوں میں Balancing Rod تھا ہے ہوئے انتہائی متوازن قدم اٹھا تا ،ایک سرے سے دوسرے سے تک سفر طے کرتا ہے پیش کردہ اس تجزیئے کی روشنی میں شائقین سنگیت خود فیصلہ کرلیں کہ زیند کنچن اور فیع صاحب کے گانے میں کس فنکار کا بلڑ ابھاری تھااور کون ساگا نا ایوارڈ کاحق دار تھا۔

ناانصافیوں پر بینی رویتے ، وقتی طور پر بیجان بر پاکرتے ہیں اور کشادگی راہ کو مسدود کر دیتے ہیں۔ بیر سم برم فنا ہے ، اس سے عارضی تاریکی تو چھا جاتی ہے ، جس طرح آ وارہ بادلوں کا کوئی کلاا بیدم حائل ہوکر سورج کی روشنی روک لیتا ہے ، لیکن وہ اُس کی تابنا کی نور کو تو نہیں بجھا سکتا، سورج کی تابکاری تو بادلوں کے بدن ہیں چھید کرتے ہوئے آ رپار ہوجاتی ہے۔ آ خرالاً مر بادلوں کو کسی اور آ وارہ منزل کی طرف منہ پھیرنا پڑجا تا ہے۔ چھر رفیع صاحب کاعمل کوئی مٹی کے بادلوں کو کسی اور آ وارہ منزل کی طرف منہ پھیرنا پڑجا تا ہے۔ چھر رفیع صاحب کاعمل کوئی مٹی کے گھر وند نے تعمیر کرنا تو تھانہیں ۔ جنہیں تو ڑپھوڑ کر مسار کر دیا جا تا یا جن کے تھا کت تبدیل کردیئے جاتے ۔ بیتونفس شعلہ بارے کھے گئے وہ خاکے ہیں جولوح پر تم ہیں اور جن کی حقیقت اٹل ہے ، بیا ایسے شرار ہیں جونس آ ہ ہے مٹ جا تیں ، شکیت ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس کی سچا ئیاں ، ایمان کی طرح لوگوں کے دل وہ ماغ ہیں رائخ ہیں ۔ اگر آج کچھنا عا قبت اندیش رفیع صاحب کو شکیت کی طرح لوگوں کے دل وہ ماغ ہیں رائخ ہیں ۔ اگر آج کچھنا عا قبت اندیش رفیع صاحب کو شکیت کی طرح اور میں پورا نہ تول کر ان کے ساتھ ناانصافی کر گئے تو اُس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بھی انصاف تھا۔ بلکہ مند انصاف یہ براجمان یہ بودا گرخودنشان ملامت بن گئے۔

محدر فیع صاحب کے دیو مالائی فن کے سامنے ایوارڈ ز، خطاب اوراعزازات بہت ہی چھوٹے معاملات ہیں۔ میں مجھتا ہوں کہ جومقام انہوں نے اپنے فن سے بڑھ کراپئی ذات کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں بنایا ہے، اُس کے سامنے ایوارڈ زاعزازات سب نیج ہیں۔ قریبا سیس 33 سال گزر جانے کے بعد بھی، بھارت میں ہر سال پانچ سے سات سو کے قریب پروگرامز اور شوز محمد رفیع صاحب کی یاد میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ جن میں اُبھرتے ہوئے اور معروف فنکار شکیت کے ذریعے انہیں نذرانے Tribute پیش کرتے ہیں۔ کسی کوفنا کرنے کے ایسانہیں ہوا حالا نکہ بھارت میں کئی نامور فنکار ہیں جو اپنے فن کی وجہ سے بین الاقوا می شہرت یا فتہ ہیں اور فن سیسے وای حلقوں میں آرز و کی ایسی شعر بیں اور فن سیسے جوائی حلقوں میں آرز و کی ایسی شعر بیں جوائی حلقوں میں آرز و کی ایسی شعر بیں جوائی حلقوں میں آرز و کی ایسی شعر بھیں جلا سکے جس کے اردگر دوار شکی عشق میں لوگ پر وانوں کی طرح جمع ہوجا کیں۔ بھارت کی

نی نسل کے ہونہار موسیقاروں اور گلوکاروں نے چناؤ Polling کے ذریعہ جس نغے کو بھارت کا ،،،،
سب سے زیادہ قبولیت پانے والا گانا پُخا۔ وہ محمد رفیع صاحب کا گایا ہوا گانہ فلم چر لیکھا ہے تھا۔
سب من رہے تو کا ہے نہ دھیر دھرے ۔۔۔۔۔۔ جے ساحر لدھیانوی نے لکھا تھا اور روش نے سنگیت کے
قالب میں ڈھالا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی رفیع صاحب کا مقام وہی ہے جو گزشتہ ایا م
میں تھا، بلکہ آج کے دور میں حقائق یا جانے کے بعدی نسل کے نمائندگان نے رفیع صاحب کی
آواز کو تجدید و پیان سے قبولیت کے انتہائی اور اعلی مقام پر کر رکھا ہے۔

1975ء بائيسوال فلم فيئر ايوار ڈ

محرر فیع صاحب اور المعطیقگر کے باہمی تنازعہ ہے کچھ فنکاروں کو بیفا کدہ ہوا کہ انہیں گانے کے مواقع زیادہ ملنے گئے، جوموسیقار الامعکیقگر کے ساتھ مسلک سے انہیں دوگانے کی صورت میں Male سنگر کے لیے ہاتھ پاؤل مار نے پڑر ہے تھے۔ لہذا اس زمانے میں جب الا اور فیع صاحب استھے نہیں گارہ سے مہندر کیورصاحب کی قسمت کا ستارہ چیکا۔ چونکہ اُن کی اواز کی ریخت ساحب کی شاگروی میں آواز کی ریخت مطابقت آواز کی ریخت مواجب کی شاگروی میں پروان چڑھی تھی اس لیے تاریفس اور آواز کی ریاضیاتی ہیئت رفیع صاحب کی آواز سے مطابقت پروان چڑھی تھی اس لیے تاریفس اور آواز کی ریاضیاتی ہیئت رفیع صاحب کی آواز سے مطابقت کو تھی مہندر کیورصاحب خودر فیع صاحب کواپنا گرومانتی ہیئت رفیع صاحب کی آواز سے مطابقت کا کچھتناسب انہیں بھی رنگین کر گیا۔ پھرا کی وقت ایسا بھی آیا جب او۔ پی۔ نیر نے ایک مرتب ریکارڈ نگ کے متعین وقت پرنہ پہنچ کی مزا کے طور پر چرر فیع سے گانے گوانے بند کر دیاور بیشتر ریکارڈ نگ کے متعین وقت پرنہ پہنچ کی مزا کے طور پر چرر فیع سے گانے گوانے بند کر دیاور بیشتر کیا نے مہندر کیورکو ہوا۔ اور ان کے اعتاد میں اضافہ ہوا۔ اور ان کے اعتاد میں اضافہ ہوا۔ اور ان کے اعتاد میں اضافہ ہوا۔ اور ان کے اعتاد میں گائے وہ شائقین موسیقی کو یا دہوں گے۔

بائیسوی فلم فیئر ایوارڈ کے لیے متعددگانے موجود تھے۔ یہ ایک طرح کاسخت مقابلہ تھا۔ فلم روٹی کپڑ ااور مکان 1974ء ال فلم کے موسیقار کشمی کانت پیارے لال تھے اور گیت کار سنتوش آئند تھے۔ اس فلم سے دوگانے نامز دہوئے۔ ایک گانامہندر کپورنے گایا تھا۔" اور نہیں بس اور نہیں '' اور دوسرا گانامکیش کا گایا ہوا" میں نہ بھولوں گا'' کشور کمار کے دوگانے ایوارڈ کے لیے اور نہیں'' اور دوسرا گانامکیش کا گایا ہوا" میں نہ بھولوں گا'' کشور کمار کے دوگانے ایوارڈ کے لیے

نامز دہوئے۔'' گاڑی بکا رہی ہے' فلم دوست کشمی پیارے اور .....میراجیون کورا کاغذ کوراہی رہ گیا .....گانافلم'' کورا کاغذ'' ہے تھا۔ جس کے موسیقار کلیان جی آئند جی تھے۔

محرر فیع صاحب کا صرف ایک گانا نام رد ہوا۔ اچھاہی ہوا ول ٹوٹ گیا۔ فلم ''مال ، بہن اور بیوی'' اے شار دانے کمپوز کیا تھا۔ اس کے علاوہ رفیع صاحب کے جوگانے موجود تھے۔ یعنی فلم ہوں کا یہ معرکۃ الارا گانا۔ 'نیامیری گلیوں میں ندر کھیں گے قدم اور فلم مائی فرینڈ کا گانا۔ ''نیامیری چلتی جائے'' انہیں نامزدگی کے قابل ہی نہ جانا گیا۔ ایوار ڈ کے لیے جس گانے کو پہنا گیا۔ وہ مہندر کپورکا رفی کی ٹر ااور مکان کے لیے گایا ہوا گانا ''اور نہیں بچھا اور نہیں' اس چناؤے موائی حلقوں کو دھچکا لگا۔ کیونکہ پیش کردہ گانوں کے مابین بیرگانا معیار کے لیاظ ہے کمزور تھا۔

اب سیاست کی تمروہ فریب کاریوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، حیالبازیوں کو سجھنے کی کوشش سیجیے گا مکیش کواس لیے بیابوارڈ نہ دیا گیا کیونکہ وہ اس دھات کے دوابوار دموصول کر چکے تھے۔ کشور کمار کے نامز د دونوں گانے مہندر کپور کے گانے سے بہتر تھے، لیکن کشور کے گلے میں بیہ ہاراس لیے نہ ڈالا گیا کیونکہ انہیں آنے والے برسوں میں نواز ناتھا۔مہندر کیور کے ایک عمومی سے گانے کو ابوارڈ دے کر چیلے کو استاد کے کندھوں یہ چڑھا دیا گیا تا کہ استاد اپنی ہزیمت محسوں كرے۔ مہندركيور كے ايوار ڈنے رفيع صاحب كوتو كيا دكھي كرنا تھا، البنة ايوا ڈوصول كرتے وقت مہندر کپور کے ہاتھ ضرور کا نے ہوں گے اور ان کے دل میں مقیم بھگوان نے ضرور بدکہا ہوگا کہ "مہندر کیوریہ فیصلہ حقیقت بر بنی نہیں۔" اس کے حقیقی اور سے حقدار محدر فیع صاحب ہیں۔ان كا كايا موا كانا\_' احجها بي جواول نوث كيا" كمرجا كرتنها أي مين يجيلے پېر بغورسنو۔اينے مواس اور دجود بیقابور کھنا، کیونکہ اس میں آواز کاوقاع تم پیلرزہ طاری کردے گا۔ اُس کے Rhythm میں آواز کی کمند کا بہاؤ تنہیں سرایا غرقاب کردے گا۔ دوسری صورت میں آواز کا رطب اور مدارج قلب سے نکلتی ہوئی تارِآ ہنگ تمہارے جسمانی اور روحانی اوزان کی تنتیخ کر کے تمہیں سو کھے ہے کی طرح سطح دہرے اچھال کرفضا میں معلق کردے گی۔تم ہواس پہ قابور کھ سکوتو محدر فیع صاحب ک آ واز کوغور ہے سنو کہ ہجروفرات کی تڑپ ہے آ واز میں بے قراری اوراضطراب پیم کارنگ کیے آتا ہے۔ بیآ واز صرف ریاضیاتی مشقت کی کرشمہ سازی نہیں بلکہ بینور سے مستئیر ہے۔ یہ بے منتِ آفاب کی چک ہے جے رب ود بعث کرتا ہے۔ بیآ واز حسن مطلق ہے،

تپش اندوزی اورسوز وحرارت کے جس مقام پہنچمدر فیع صاحب فائز ہیں۔مہندر کپورتم ابھی اُس منزل کےاول پیقدم فرسا ہو۔

1976ء تيسوال فلم فيئر ايوار ڈ

1975ء میں بھارت میں بننے والی ہندی فلموں کی تعداد (جن فلموں نے کامیاب برنس کیا) قریباً چالیس تھی۔اگر اوسطاً ایک فلم میں چارگانے تصور کر لیے جا کیں تو چالیس فلموں میں ایک سوساٹھ گانے بنتے ہیں۔لیکن محمد فیع صاحب کوان چالیس فلموں میں صرف ''چھ' گانے ملے۔ چالیس فلمیں درج ذیل ہیں۔

جسنتوشی مان ، پرتکیا ، دیوار ، پریم کهانی ،سنیای ، چیکے چیکے ، چوری میرا کام ، وارنٹ ، دهر ماتما ، البحصن ، رفو چکر ، جولی بھیل کھیل میں ،قید ، زخمی ، عمر قید ، چھوٹی سی بات ،سلاخیس ، کالاسونا ، گیت گاتا چل ، لفنگا ، دو جھوٹ ، اپنے رنگ ہزار ، اک محل ہوسپنوں کا ، اناژی ،خوشبو، آکرمن ، دهرم کرم ،حیا ٹلی ،زنده دل ،فرار ، فداق ،خمیر ، آندهی ،فی اور سازش \_

ان تمام فلموں میں کشور کمار، مہندر کیور، شلندر سنگھاور کنجن سے گانے گوائے گئے، جبکہ Female سنگرز میں لنامنگیشکراور آشا بھوسلے مردمیدان کی طرح چھائی رہیں۔ کوئی تو بتائے کہ آخرکیا وجشی جو محرر فیع صاحب منظرے یکدم او جھل ہوگئے، اگران چالیس فلموں میں انہوں نے چھائے نے گانے گا دیئے تو یقینا وہ چالیس یاسویا ایک سودس گانے بھی گائے تھے، لیکن حقیت یہ ہے۔ جھائے کا دیئے تھے، لیکن حقیت یہ ہے۔ بھے کیا جائے گا دیئے تھے، لیکن حقیت کی جہائے کا دیئے تھے۔ کھڈے ایکن، بھی بیاج بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ رفع صاحب کو ذاتی عناواور پرخاش کی وجہ ہے، گھڈے ایکن، فگو یا جا رہا تھا۔ آر۔ ڈی۔ برمن، سلیل چودھری، نبی لہری (جواسی برس) فلموں میں وارد ہوئے تھے اور کلیان جی آئند جی، تو بقین طور پر رفیع صاحب کا بائیکاٹ کر چکے تھے۔ دومرے موسیقار پروڈمرز لنا مافیا کے دباؤ کی وجہ سے کشور کمار سے گوانے یہ مجبور تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی رفیع پروڈمرز لنا مافیا کے دباؤ کی وجہ سے کشور کمار سے گوانے یہ مجبور تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی رفیع صاحب سے نہیں گوا کے دباؤ کی وجہ سے کشور کمار سے گوانے یہ مجبور تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی رفیع صاحب سے نہیں گوا کے تھے۔ لنامنگیشکر کا طاغوتی اور گئیوتی جال Network اپنے جو بن پہتھا اور کسی کواس کے ماضے دم مارنے کی مجال نہتھی۔

اس صورت حال میں تمیوال فلم فیئر ایوارڈ جورنگ دکھا تاوہ سب پیمیاں تھا۔ کشور کمار کے تین گانے Nominate ہوئے۔ فلم آ زمائش فلم فرار فلم خوشبو دل ایبائسی نے میراتوڑا میں بیاسا،توساون اومآجھی رے

مناڈے کا گایا ہوا گانا بلم سنیای ہے ' کیامار سکے گی' نامز دہوا۔اور آر۔ڈی۔برٹن کا محمد المجمد فلم شعلہ

مشہورگانا بحبوبہ اومحبوبہ بلم شعلے مسہورگانا بحبوبہ اومحبوبہ بلام فع

گویااس سال محمد فیع صاحب کا کوئی گانانا مزدگ کے قابل ہی نہ سمجھا گیا۔ جو پانچ یا چھگانے انہوں نے گائے ان کی تفصیل پیش خدمت ہے۔

ا کشمی کانت پیارے لال تکیا گشمی کانت پیارے لال

ميں جث يملا پڪلاد يوانه

ريم كبانى كشى كانت پيار ال

دوستوں میں کوئی بات چل جاتی ہے

اک محل ہوسپنوں کا روی

زندگی گزارنے کوساتھی ایک جاہیے زندگی زندہ دلی کا نام لے

زندہ دل ککشمی کانت پیارے لال پریم کہانی ککشمی کانت پیارے لال

پريم بے كياءاك آنسو

ایوارڈ تو کشور کمار کو ملنا تھا، وہ ل گیا، فلم'' او ماتش' کے لیے .....ول ایسائس نے میرا

توڑا .....کین بہاں رفیع صاحب کے ایک گانے کا تذکرہ لازمی ہے۔ جونہاد سنگیت میں تجرید یہ کی انوکھی مثال ہے۔ اول تو میرا ذبن سیمھے نہیں یا تا کہ موسیقار لکھی کا نت بیارے لال نے اس
کی دھن وقت کے کون سے پہر میں متعین کی ہوگی اور کس طرح ان کے حیط ادراک میں سے تجویز پا
گئی اور پھر کیسے انہوں نے اے رفیع صاحب کو بیان کیا ہوگا۔ کیونکہ اس میں جہانِ سنگیت کے
بہت سے ادوار مضمر ہیں۔ یہ گانا تقلیدی موسیقی کی دھن میں ایک دھڑ کتے ہوئے زندہ ول کی
پوند کاری ججاب تجلیاں ہیں، گیسوے
پوند کاری ججاب تجلیاں ہیں، گیسوے
پوند کاری موسیقی کی دھن میں ایک دھڑ کتے ہوئے زندہ ول کی
پوند کاری ججاب تجلیاں ہیں، گیسوے

آ نند بخشی کا لکھا ہواوراسلوب عشق میں ڈوبا ہوا بیگانا۔ پریم ہے کیااک آنسو بلم" پریم

كهانى" .... سفينه چا ہے اس بحر بكران كے ليے ....

كياكسى سنكر \_ كشور كمار، مهندر كيور، هلندرستكم يا كنجن بين اتناوم تفاكه وه اس كانے كى

زمام آ ہنگ تھا منے کے لیے سنگیت کے اس مندز ورگھوڑے پیسوار ہو سکتے ، مجھےتو کشور کمار کی وہ سچائی بہت بھی گئتی ہے جب انہوں نے آر۔ ڈی۔ برمن کوصاف صاف کہددیا کہ وہ '' میرے نیناں ساون بھاووں'' گائی نہیں سکتے ..... سولی پیکوئی نہیں چڑھ سکتا، بیدم عیسیٰ ہی کا امر ثبوت ہے۔

1977 چوبیسوال فلم فیئر ایوار ڈ

گزشته سال اگست 1976، کمیش اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ امریکہ یں Concerts کر کتے ہوئے تھا چا نگ حرکت قلب بند ہوجانے سے ان کا انتقال ہوا۔ دنیائے سنگیت کے لیے بہت بڑا سانح تھا۔ پچھلے سال کشور کمار کی طرح اس سال ایوار ڈ کے لیے ان کے تین گانے سرفہرست تھے جو حصول ایوار ڈ کے لیے نامز دبھی ہوئے۔ ایک گانا فلم درم کرم سے۔ سالک دن بک جائے گا، مائی کے مول سے اور دوگانے فلم بھی بھی ہے۔ سے دونوں گانے دیم میرے دل میں خیال آتا ہے۔ اور سیمن پل دو پل کا شاعر ہوں سے دونوں گانے خیام کی موسیقی کے لیے ساحر لدھیانوی نے لکھے تھے۔ مہندر کپور کا جو گانا نامز دہوا، وہ تھا۔ سن کے میام کی موسیقی کے لیے ساحر لدھیانوی نے لکھے تھے۔ مہندر کپور کا جو گانا نامز دہوا، وہ تھا۔ سن کے خیام کی موسیقی کے لیے ساحر لدھیانوی نے لکھے تھے۔ مہندر کپور کا جو گانا نامز دہوا، وہ تھا۔ سن کے تیری پکار '' فلم '' فقیرا'' اور گانا یسوع داس کافلم'' جت چور'' گوری تیرا گاؤں بڑا پیاراایوار ڈ کے لیے تیری پکار '' فلم '' فقیرا'' اور گانا یسوع داس کافلم'' جت چور'' گوری تیرا گاؤں بڑا پیاراایوار ڈ کے لیے جو گانا منتخب ہوا۔ وہ بھی میرے دل میں ، بیاس دہائی میں مکیش کا تیسراایوار ڈ تھا۔

محدر فیع صاحب کا کوئی گانا نامزدنه ہوا۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی جفاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ قریباً پندرہ کے لگ بھگ 8010 گانے گائے اور چندا کیک دوگانے۔ جواپی صفات میں مثالی تھے۔ادھرفلم' کیلی مجنوں' جس کی موسیقی مدن موہن نے تر تیب دی انہوں نے اس دور قبط بر ہندسالی میں محمد رفیع صاحب ہے جار 8010 اور دوگانے لٹامنگیکٹر ہے گوائے۔وہ گانے آئے بھی نگار خانہ سکیت کی آبرو کے ایمن ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدن موہن کی گردن پہنی گانے آئے بھی نگار خانہ سکیت کی آبرو کے ایمن ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدن موہن کی گردن پہنی گانے آئے بھی نگار خانہ سکیت کی آبرو کے ایمن ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدن موہن کی گردن پہنی گانے آئے بھی نگار خانہ سکی بھواز نہ تھا کہ فلم لیل مجنوں کے گانے نامزدگی سے بریگانہ رہ جاتے۔

| گيت کارساح لدهيانو       | تیرے در بیآیا ہوں ، کچھ کر کے جاؤں گا      |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| F = 11 4-4 4-4 4-4 1 5-4 | بيد يوانے كى ضد ہے، قوالى                  |
| <b>第</b><br>第中国中国共和国中国新  | بربادمحبت كى دعاساتھ ليے جا                |
|                          | ہو کے مایوں تیرے در سے سوالی ند گیا، قوالی |

اس ریشی پازیب کی جھنکار کے صدیقے (دوگانا) اب اگر ہم سے خدائی بھی خفا ہوجائے

اس کے علاوہ فلم فقیرا کا بہت معروف دوگا ناء آوھی تجی آوھی جھوٹی تیری پریم کہانی فلم '' موسم'' کا دوگانا حچیزی رہے چھڑی اورعدالت فلم کا بہت ہی رومان پرور دوگانا جسے کلیان جی آئند جی نے دھن میں باندھا''تم سے دوررہ کے'' میکش رقابت، نا شکیبائی اور ہوسنا کی تھی اور پچھے نہ تھا۔اگراس سال مہندر کیور کا عامیانہ ساگا نا ابوار ڈے لیے نامز د ہوسکتا تھا تور فیع صاحب کو کیوں نظرا نداز کر دیا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایوارڈ کی بندر بانٹ، خیرات کی روٹی کی طرح تقسیم ہو ر ہی تھی کوئی قاعدہ یا اصول کا رفر مانہ تھا۔ ایوارڈ دینے والوں کو نہ تو ایوارڈ کی حرمت کا احساس تھا اور نه ہی اپنی عزت کا پاس ، وہ خود ہی اپنی بگڑی کواپنے پیروں تلے روندھ رہے تھے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے کہ ہم خودا ہے ماتھے پہ کلنگ کا ٹیکہ ہیں، ہم بین الاقوامی اخلا قیات میں پستی کے انتہائی درجے یہ ہیں۔ جب کوئی نظام تو اعد وضوابط کی بجائے نا خواندہ طبقات کے رحم وکرم کی بھینٹ چڑھتا ہے۔ تو ذلت ورسوائی اُس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہاں کا باس ظلم وستم ے تار تار پوشاک کوبھی اپنے لیے شاہانہ لباس مجھ کر بہنتا ہے، اس کی عزت نفس فقیروں ہے چھین كرروني كھانے سے مجروح نہيں ہوتى، بلكہ وہ خركاروں اور بھكار يوں سے اپنے حق كے طورية خراج وصول كرتاب، وه مضطرب اوربسمانده لوگول كى چيكيول اورآ بهول كوفر واطرب جانتا ہے اور شكست و فشار کومحروی نہیں بلکہ کامیابی سمجھتا ہے۔ جب احباب بست و کشادہ ہی چور ہوں تو مجبوری خاطر دل ی عرض کس ہے کریں ۔ لٹیروں کی بستی میں کاروبارِزندگانی کرنابڑا جان جو کھوں کا کام ہے۔ نے مجال شکوہ ہے، نے طاقت گفتار ہے

1978ء پجیسوال فلم فیئر ایوارڈ

سیلاب کے آگے بند باندھنا بردامشکل کام ہے۔ بلکہ ناممکن کام ہے، پھر جبکہ سیلاب بھی طوفانی ہواور اپنی معیت میں پرزور لہرول کی کشاکش رکھتا ہو۔ یہ بالشقیے، پستہ قامت کے چھوٹے چھوٹے بوٹے ریت کی دیواریں کھڑی کرتے بچھ رہے تھے کہ سمندرا پنی شورش انگیزی کھو

زندگانی کیا ہے، اک طوقِ گلو افتار ہے

چکا ہے اس میں اب شوکتِ طوفال نہیں اور نہ ہی ہنگامہ پروری کی اداباتی ہے۔ سنگیت کی و نیا کے چکا ہے اس میں اب شوکتِ طوفال نہیں اور نہ ہی ہنگامہ پروری کی اداباتی ہے۔ سنگیت کی و نیا کے چکوروں نے سمجھا کہ شاہیں زیرعتاب آگیا ہے۔ لیکن نا دانوں کوعلم نہ تھا کہ خزاں (جوتم لوگوں کے بیدا کی ) کے آنے ہے چھول ہے تم ہوجاتے ہیں۔ نہال گل تلف نہیں ہوتا۔

زخمدور كالمتظرففاء تيرى فطرت كارباب

جونہی اسباب میسرآئے، ہوا، حرارت، نمی جونامباعد حالات وکوائف نے روک رکھی تھی۔ وہ گل جوز برجاب تھاموسم کی ایک ہی کروٹ میں کھل کر پوری رنگت وخوشبوے پر ذہن کو پھرے معطراور تر وتازہ کر گیا۔

اک بی جست نے طے کردیا قصد تمام

آ ر۔ ڈی۔ برمن صبح وشام کشور کمارے گوارے تھے۔ ناصرحسین کی فلم ،ہم کسی ہے کم نہیں کیا چیز مانع آئی کے محمد فیع صاحب کو چارگانے دو Solo اور دوآشا بھو سلے کے ساتھ گوانے پیہ مجبور ہو گئے۔ پیکفن ہٹ دھری اور رفیع صاحب سے خدا واسطے کا بیر تھاور نہ وہ خوب جانتے تھے کہ اس سنگر کی تارنفس کی رسائی ماہ وستارہ تک ہے۔وہی ہوا۔یعنی اپنی ہی تلوار ہےخو د کو گھائل کر بیٹھے۔محمدر فیع صاحب کو بیگا نا۔۔۔۔۔کیا ہوا تیرا دعدہ۔۔۔۔دے کراس سمندر کی لہروں کو پُرآ شوب کردیا جس کے آگے وہ ریت کی بور ایول سے بند با ندھ رہے تھے۔وہ سمجھے ہوں گے کہ پچھ شعلے بحرُ کیس گے، دب جائیں گے،لیکن غالبًا انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ اتنا بڑا دھا کہ ہو جائے گا جس کی گونج ہرگلی کو ہے تک پہنچے گی۔ کیا بیونی حکمتِ عملی نہیں لگتی جوفلم'' ارادھنا'' کے گانے کے دفت اختیار کی گئی تھی نہیں بیابیانہیں تھا۔ارادھنا کے گانوں میں وہ کلی اختیار رکھتے تھے۔ یہاں صورت حال کچھ مختلف دکھائی دیتے ہے۔ ہوسکتا ہے، بیلم پروڈیوسر کی خواہش یا کسی اور وجہ ہے وہ تمام گانے کشور کمار سے نہ گؤ اسکے ،اور محمر رفع صاحب کو دعوت سنگیت دی گئی۔ حالانکہ ميگانا،'' كيا ہوا تيرادعده''مزاج اورتيكنيك كے لحاظ ايسائض گانانہيں تھا جے کشور كمارنه گاسكتا۔اس فلم میں جو گانے کشور کمارکودیئے گئے۔ دو تمام Temperament اور ٹیون کے اعتبار سے قریباً ایک ہی انداز سنگیت کی نج پیدڈ ھالے گئے تھے۔مثلاً ،کشور کمارے گانے ..... پچنا اے حسینوں لو میں آ گیا.....آ دل کیا جمحفل ہے تیرے ....اور آشا کے ساتھ ایک دو گانا.....ہم کوتو بارا تیری یاری ....ان گانول میں تشت اور تیزی کشور کمار کے فطری مزاج کے عین مطابق ہے اور کشور کمار نے بیتمام گانے بڑے خوش اسلوبی سے نبھائے۔ البتہ ایک قوالی، جواس فلم کے تہلکہ خیز گانوں کی وجہ سے قدر ہے دب کررہ گئی۔اس قوالی کے تیوراورعوا قب کود کیھتے ہوئے کہا جاسکتا تھا کہا ہے صرف رفع صاحب ہی گاسکتے تھے۔

(ہے اگر دہمن، دہمن زمانہ غم نہیں) اور یہ کشور کے بس کی بات نہ تھی، یہ توالی سنے سے تعلق رکھتی ہے، حالانکہ آشا بھو سلے نے اس توالی میں اپنے حصے کوکا فی بہتر طور پرگا ہے، کین محمد رفع صاحب کی آ واز اور Controlled وفویشوں کے حصاوران کے بچر نستعلق کا بیان سننے سے تعلق رکھتا ہے، شاید بی توالی آڑے آئی جس کی وجہ سے دو Solo گانے رفیع صاحب کو دیئے پڑگئے ۔ گذشتہ چند سالوں کے دوران چونکہ انہیں مواقع نہیں دیئے جارہے تھے فلم انڈسٹری کوان کے بازیکا ف کے لیے مجور کر دیا گیا تھا۔ جس کی وجہ سے عوام الناس کو بیتا ٹر دیا گیا کہ وہ کشور کمار کے بازیکا ف کے لیے مجور کر دیا گیا تھا۔ جس کی وجہ سے عوام الناس کو بیتا ٹر دیا گیا کہ وہ کشور کمار کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں۔ لہذا زیر تبمرہ گانے نے انہیں دوبارہ زندگی دی جے ان کا میران عظر ہے۔ محمد رفیع صاحب اپنی پوری درج کے ساتھ میدان عظیم ہو اور بشارت اوراس کی نوری درج کے ساتھ میدان عظیم ہو ایک ہوں کہ وجہت پہوئی کہ میران عظیم ہو ایک ہوں کا جاتا ہے۔ جو د بائی نہیں جالہت یہ ہوا کہ حاسموں کے خائن اردے خاک میں ٹل گئے آ واز کی جو تکہ ایک ایوارڈ ٹل گیا، جو کہ ان کا یا نجوال اور میں تالہ بندگی جاسمتی ہے، لہذا وہی ہوا کہ قرار فیصار میں تالہ بندگی جاسمتی ہے، لہذا کہ تو تی ہوا کہ قرار فی حصار میں تالہ بندگی جاسمتی ہے، لہذا وہی ہوا کہ قرار فیصار میں تالہ بندگی جاسمتی ہے، لہذا کری ایوارڈ ٹھا۔ اس گانے کی شہرت اور جامعیت کا عالم کی جوابیا تھا کہ قدمن زگانام کمن نہ تھا۔

جےراجیش روش نے موسیقی ہے نوازا۔ دل کی کلی یونمی سدا کھلتی ہے۔

کیکن ایک توالی جس کا ذکر ضروری ہے وہ من موہن ڈیسائی کی فلم امر، اکبر، انتخونی ہے ( پرہ د ہے پردہ ہے ) جوفکم برسات کی رات کی شہرہ آ فاق قوالی، پیمشق عشق ہے، کی طرح ہام عروج بیمثل چراغ روش آج بھی اپنے نور سے ظلمت کدہ دہر میں روشنی بھیر رہی ہے۔ بیقوالی برسمتی ہے ای سال 77ء میں گائی گئی۔ جب فلم ہم کسی ہے کم نہیں کا گانا، کیا ہوا تیراوعدہ گایا گیا تقاءاس لیے بیسی الگ مقابلے میں نہ آسکی ورندا یک اورا ایوارڈ رفیع صاحب کا ہوجا تا۔اس قوالی کا رنگ وروپ مروجہ انداز قوالی ہے الگ ہے۔اس کی جدت اور انو کھا بن ہی ہے کہ اسے ایک تخفس،محدر فیع صاحب کی آ واز میں باندھا گیا ہے۔ ورنہ عام طور پے قوالی کو گروپ میں گایا جا تا ہے۔ Rhythm اور تال کے اعتبار سے اسے مکٹروں میں بانٹا گیا ہے۔ اس میں Anythm Beat بھی متواتر ہیں ۔ لکشمی کا نت بیارے لال نے ڈھول کی تھاپ اور ڈف میں معنویت بھی رکھی ہےاوران کی الگ امتیازی آ واز کو بھی قائم رکھا ہے۔محمد رفع صاحب نے قوالی کی ابتداا مختبام اور درمیان کے دو بندوں میں نظم آ واز کی غیر معمولی ادا ٹیگی کو کمال نزا کت اور آ واز کی لطیف طلسم گاری ہے جمالیات آ ہنگ کا ایک حسین مرقع بنادیا ہے۔جس پرکشش الاپ ہے قوالی کی ابتدا کی ہے۔ آواز کی مشحکم رکعات کو انہتائی رومانوی موڈ میں لاتے ہوئے" شباب پے میں ذرا شراب بچینگوں گا۔کسی حسین کی طرف بے گلاب بچینکوں گا۔ گویا قوالی کے مکھڑے میں اتنی رنگمین اور حسین جاذبیت بھردی، جیسے کوئی نو خیز بھنوارا پھولوں کا امرت رس پینے سے پہلے بھولوں کا طواف کرتے ہوئے مدھ راگ کی کلیان شانتا کے ایک سر ہی ہے ہلاکت آفریں وار کر کے پھول کو بے خود کردے آواز کی نفاست اوراس کامحکم تنوع شائفین کی بے پایاں داد کار بین ہے۔قوالی کے مزید دو بند..... میں دیجیتا ہوں جدھرلوگ بھی ادھر دیکھیں .....اور ....خدا کا شکر ہے چہرہ نظر تو آیا ہے ....ان دونوں بندوں میں آواز کی سُر اور کے بندی کا تناسب ہرمصرعے پیہ بدل رہا ہے۔ موسیقار نے آواز کی او کچ خیSlow اور Fast Tempسے قوالی کی ندرت سامانی کی ہے۔ محمد ر فیع صاحب نے اپنی آ واز کے ہرزاویے کو توالی کے کوائف کے مطابق رکھا ہے کہیں حد سے برجنے کا سوال ہی نہیں۔ آواز کی تر اش خراش اگر قوانین کے زیرِ اثر نہ ہوتو راگ کا سروپ قائم نہیں رہ سکتا مجبوب کوسامنے بٹھا کرآ واز میں اوا کاری وہی کرسکتا ہے جواس کی باریکیوں کوجا نتا ہو پراٹر آوازگی الی جادوگری بہت کم فنکاروں کے حصہ پیس آتی ہے۔ اس قوالی کا ایک ایک بول آواز کے معنوی اوصاف کو خدو خال عطا کرتا نظر آرہا ہے۔ قوالی پیس ادائیگی آواز کا ہرایک مقام توجہ کا طالب ہے، جو شیکنیکی اعتبار ہے کڑا اور مشکل ہے۔ جہاں'' اکبر میرا نام نہیں ہے'' یہاں آواز کی پُرکار گولائی، Turnign کوجس خوبصورتی ہے سمیٹا گیا ہے۔ وہ قوالی کا نہایت ہی حسین موڑ ہے۔ موسیقار شکر ہے کشن نے فلم'' دل ایک مندر'' کے ایک گانے ۔۔۔۔ یا و نہ جائے بیتے ونوں کی ، دل کیوں کھلائے ۔۔۔۔ اس یا و نہ جائے بیتے ونوں کی ، دل کیوں کھلائے ۔۔۔۔ اس بیس '' دل کیوں بھلائے'' کو بھی دلنشیں پیرائے بیس چیش کیا تھا، لیکن زیر کیوں گھلائے ۔۔۔۔ اس میس نے والے گائے کہ گرفت میں کسی تم کا کوئی بعد یا البھاؤ نہیں ۔ آواز متحرک دائر ہے میں سفر کرتی ہوئی اختیا می منزل تک پہنچی ہے۔ اس سے سروں میں جو تموج پیدا ہوتا ہے۔ اس کا زیرو بم سفنے والے گے منزل تک پہنچی ہے۔ اس سے سروں میں جو تموج پیدا ہوتا ہے۔ اس کا زیرو بم سفنے والے گے قلب پدوار کرتا ہے، جس سے جذبات متحرک ہوتے ہیں۔ بیاثر آفرینی محرد فیع صاحب کی آواز گلب پدوار کرتا ہے، جس سے جذبات متحرک ہوتے ہیں۔ بیاثر آفرینی محرد فیع صاحب کی آواز کے علاوہ کسی دوسر در کی وار دائیں بھی موجود ہیں۔ کے علاوہ کسی دوسر در کی وار دائیں بھی موجود ہیں۔ ہواور کیف وسر در کی وار دائیں بھی موجود ہیں۔

## 1979ء چھبیسوال فلم فیئر ایوارڈ

ابیتا پھ بچن اپنے زمانہ عرون پہتے، فلم ''ڈوان' نے راجکہور گفلم'' بابی'' کی طرح تہلکہ بچادیا تھا۔ فلم کے گانے بہت مقبول ہوئے۔ کلیان جی آئندجی نے اس فلم کی موسیق تر تیب دی۔ کشور کمار کا مشہور گانا فلم پر بیمیوں میں امیتا بھ بچن پہ فلمائے جانے کی وجہ سے شہرت کی بلند یوں کو پچھور ہاتھا۔ '' کھائی کے پان بنارس والا'' کشور کمار کے شائل اور موڈ پہ سو فیصد فیف بیٹھنے والے اس گانے کو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بہت خوبی سے گایا، فلمی سین سے ہٹ کر بھی دیکھا جا تا تو بیا ہے اندر حسن طبع اور ضیافت اس بہت خوبی سے گایا، فلمی سین سے ہٹ کر بھی دیکھا جا تا تو بیا ہے اندر حسن طبع اور ضیافت اس اس کا اور کھا ہے۔ چونکہ کشور کمار کا دور تھا اس لیے انہیں گانے مل رہے تھے۔ لامیالہ اس امر کا تو ی امکان تھا کہ ان کی کشور کمار کا دور تھا اس لیے انہیں گانے مل رہے تھے۔ لامیالہ اس مرکا تو ی امکان تھا کہ ان کا کے بہنے ہوں گے اور ایوار ڈ کی نامنز دگی کے لیے بھی سرفہرست ہوں گے۔ بہر حال اس گانے پہ انہیں ایوارڈ ملا۔ دوسری طرف محمد رفیع کے ساتھ وہ ای سلوک روار کھا گیا جو گزشتہ سالوں گانے پہ انہیں ایوارڈ ملا۔ دوسری طرف محمد رفیع کے ساتھ وہ ای سلوک روار کھا گیا جو گزشتہ سالوں کے گانوں میں ان کے گانوں میں ان کے گانوں

کا تناسب بہت ہی کم تھا۔ ان چالیس فلموں میں قریباً آٹھ گانے Solo اورات ہی دوگانے سے۔ انہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ غیر ضروری اور غیراہم گانے ان سے گوائے جا رہے سے۔ جوکام انہیں دیا جارہا تھا وہ اسے نبھا رہے تھے۔ چونکدان کی ذات میں ایج والی فلم جسی لہذا جو کسی نے کہا۔ گا دیا۔ میں جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ 1978ء میں بنے والی فلم میں لہذا جو کسی نے کہا۔ گا دیا۔ میں جیسی لہذا جو کسی نے کہا۔ گا دیا۔ میں جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ 1978ء میں بنے والی فلم ان مقدر کا سکندر' میں ان سے محض دو لائیں ۔ ان نرجی سے کہا کہمیرے پاس کیوں آئے ہو، یہ حالا نکدانہوں نے پروڈیوسراور موسیقار کلیان جی آئند جی سے کہا کہمیرے پاس کیوں آئے ہو، یہ لائیں بھی کشور سے گو الو لیکن ان حضرات کے اسرار پر انہوں نے گا دیا۔ آپ اندازہ لگالیس کہ اگریہ سب پچھٹھ رفع صاحب کے بجائے لائم سیستر کی ساتھ ہور ہا ہوتا تو ان کا کیارو کمل ہوتا؟ اگریہ سب پچھٹھ رفع صاحب منکسر المرز ان اور حلیم طبع انسان تھے۔ سیستہ کو وسیلہ دوزگار اورا پئی صفات آ واز کو تھنے خدا ہمیں بنے والی فلموں میں انہوں نے جو چند گانے گائے وہ قار مین کی معلومات کے لیے چش خدمت ہیں۔

آدی مسافرہے، تاہے جاتاہے اپناین لتامنگيشكر ،محدر فع ، ·1977 موسیقی کشمی پیارے لکشمی کانت بیارے ده، ده ندر ب بدلتے رشتے £1978 کیے جب لیتے ہی ساجن بناسها گن 1978ء موسيقي اوشا كصنه میں تکسی تیرے آنگن کی یہ کھڑ کی جو بندر ہتی ہے لكشمى كانت آگ ہوئی ئۇرگەزىگ 1978ء راجيش روش شُن سِجًا ،سُن سِجَأ ايناخون آ شا بھوسلے ،محدر فنع ، ·1978 موبيقى كشمى كانت

1979ء میں کشور کمار کے تین گانے حصول ایوارڈ کے لیے نامز دہوئے۔ کھائیکے پان بنارس والا فلم ڈان ہم بے وفا ہرگز نہ تھے، قلم شالیمار، اوسائھی رے تیرے بنا بھی کیا جینا، فلم مقدر کا سکندر۔

محدر فع صاحب كا كا تا تقاء آ دى مسافر ہے آتا ہے جاتا ہے۔ فلم اپناين \_موسيقى كاشمى

اور کمیش کا گانا (جواُن کی وفات کے بعد ) پیش ہوا۔'' چنچل شیتل'' فلم تھی سیتم ،شیویم ،سندرم اس فلم کے موسیقار ککشمی کانت پیار سے لال تھے۔

محمد فیع صاحب ایوارڈ تو حاصل نہ کر سے لیکن ایک گانا فلم بدلتے رہتے، وہ وہ نہ رہے۔دلوں کو پکڑنے نے کتمام لواز مات رکھتا ہے۔گانا جو کہ لائٹ غزل کی رکھے پہکپوز کیا گیا ہے۔
سادی طرز کی دل کوموہ لینے والی خوبیوں کا حاصل ہے۔گانے میں دو چارموڑ ایسے ہیں جوایک تخریک مسلسل کی طرح اکساتے ہیں کہ بار بار سنا جائے۔ رفیع صاحب کی ہیٹھی آ واز کا دکھ اگر بتیوں کے دھوئیں کی طرح دل و د ماغ کو کنڈیا کی مارتا ہوا محوکر دیتا ہے۔اس سادہ گانے سے طبیعت شانت اوور پور ہو جاتی ہے۔ جیسے بارش کے بعد فضاء سخری اور خوشگوارز ورکف، خاک طبیعت شانت اوور پور ہو جاتی ہے۔ جیسے بارش کے بعد فضاء سخری اور خوشگوارز ورکف، خاک سے نکلنے والی سوندھی سوندھی خوشبوہ ذہن سے تمام غبار کومصفا کردیتی ہے۔ ویسے ہی گانا طبیعت سے بھاری ہو جھا تار کرجہم و جال کو اُجھلا اور ہلکا کر دیتا ہے۔آ واز کے فلنی تکلے سے بٹ کر جوتارہ وجود ہیں آتی ہے اس کی بافت سے بننے والے جامہ دیشم و کخواب سے بھی زیادہ نازک اور اس کا کمس تیلیوں کے پروں سے زیادہ ملائم ہے۔

1980ء ستائيسوال فلم فيئر ابوار ڈ

''محدر فیع صاحب کوابوارڈ نہیں ملناچاہیے''جب سلیش کمیٹی کے ذہن میں صرف ہی ہات ہواور بہی منشور ہوتو پھر کسی بھی دوسرے گلوکار کے گانے کے اندران تمام خوبیوں کو تلاش کرنا کون سامشکل کام ہے۔ جو گانے کی اہلیت کو ٹابت کرنے اور کامیابی کے پینے پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اِس سال بھی صورت حال پچھلے برس سے مختلف نہ تھی ، حالانکہ مکندامکانات بہی ہے کہ رفیع صاحب کے نغمات کم ہونے کے باوجود سگیت کے ہرمیزان پ پورے انزتے ہوئے ، لوگوں کے دل میں بھی انز گئے تھے۔ ضرورا بوارڈ حاصل کرلیں گے ، لیکن رخندانداز وں کی ریشہ دوانیوں کی جھینٹ چڑھ گئے۔ جو پورے عزم کے ساتھ ایک مرتبہ پھراٹل موقف اختیار کیے ہوئے تھے کہ ایوارڈ کسی صورت محمد رفیع صاحب کوئیس ملنا چاہیے۔ اس سال مندرجہ ذیل نغمات مقابلے کے لیے نامز دہوئے۔

ول کے تکثر کے کڑے یبوع داس قلم دادا

میرے پاس آؤ امینا بھر بچن فلم نورلال سونینا ،ان نظاروں کو بیبوع داس فلم سونینا اک راستہ ہے زندگی کشور کمار فلم کالا پتحر اک راستہ ہے زندگی کشور کمار فلم کالا پتحر چلوے رے ڈولی اٹھاؤ کہار محدر فیع فلم جانی دشمن قلم جانی دشمن آ جارے میرے دلبر نتین مکیش فلم نوری

قلم فیٹر الوارڈ برائے Best Play Back Singer یہوئ داس کو ملا۔گانا تھا۔
۔۔۔۔دل کے نکڑے کر کے ۔۔۔۔۔ر فیع صاحب کا صرف ایک گانا نامزد ہوا۔ جبکہ کئی گانے جو شہرت پانے کے باوجود درخود اعتمان نہ سمجھے گئے اور کی Selection میں نہ آئے ان گانوں کی فہرست ملاحظہ فرمایئے ۔۔۔۔۔ہم تو چلے پردیس ہم پردیسی ہو گئے ۔۔۔۔۔کہاں تیزا انصاف ہے فہرست ملاحظہ فرمایئے ۔۔۔۔۔ہم تو چلے پردیس ہم پردیسی ہو گئے ۔۔۔۔۔کہاں تیزا انصاف ہے ۔۔۔۔۔ہم مت روکو بھے جانے دو۔۔۔۔۔رام جی کی نگی سواری ۔۔۔۔۔یہ Solo گانے فلم سرگم ہے تھے۔ اس اور گؤل ہو لی بیا۔۔۔۔۔اور گؤل ہو لی ۔۔۔۔۔۔پربت کے اُس یار۔۔۔۔۔۔ پربت کے اُس یار۔۔۔۔۔۔

ان تمام نغمات کوالگ رکھیے صرف فلم '' مرگم'' کا گانا۔۔۔۔۔۔ہم تو چلے پرولیں۔۔۔۔۔یہ گانا کسی لخاظ اور کس اعتبار سے ایوارڈ کی جیوری کو قائل کرنے سے قاصر رہا؟ کیااس گانے کوشہرت نہ مل کی تھی؟ کیااس کی تشکیلی سنگیت اور دھن سازی میں کوئی بُعد تھا۔ کیااس گانے کے سنگر محمد رفیع صاحب کی آواز میں کوئی دکھی ، یا گانے کی شاعری کمزور تھی ۔لیکن وہ تاریک فطرت، جن کے صاحب کی آواز میں کوئی دکھی ، یا گانے کی شاعری کمزور تھی ۔لیکن وہ تاریک فطرت، جن کے لامکال سے مکان تک تاریکی چھائی ہو، انہیں شمع کے اجالوں سے کوئی واسط نہیں ہوتا۔وہ شعلوں کود کھے کرمز یدا ندھے ہوجاتے ہیں۔وہ روشنی کود کھنا ہی نہیں چاہتے۔وہ اپنے حلقہ نگگ گلہی کے

اسر ہوتے ہیں اور اس کے دائر ہاڑے باہر آئی نہیں سکتے۔

اس گانے میں محرد فیع صاحب نے جس سوز واضطراب سے ایک نیاسوز بر پاکیا ہے۔
کیا تا خیری Expressions عمل کی ایسی مثال کسی اور سنگر کے ہاں ملتی ہے۔ ہمارے کھیر یا
معاشرہ میں پردلیس ہونا گویا اس دنیا ہے چلے جانے کے مترادف ہے۔ عشق ومحبت میں وصل و
فراق اوردلیس پردلیس ہی وہ جڑیں ہیں جن کے گردتمام روحانی داستا نیس نشونما پاتی ہیں، اس گانے
میں گدازی آ وازِ غم فراق کومو بہ مواور تکتہ بہ نکتہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہوئی ناقہ ایام پر اپنا
میس گدازی آ وازِ غم فراق کومو بہ مواور تکتہ بہ نکتہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہوئی ناقہ ایام پر اپنا
میس کی باندھتی ہے۔ آ واز یکن کی سوچ تو گانے کو حکمت عملی عطا کرتی ہے وہ گانا تو کسی کام کانہیں
جس کے اندر سے نہ کوئی موج اسٹھے اور نہ ہی سیلا ابی تشویش لاحق ہو، زور و سرمستی و سرکشی کے جس
مقام پہضرورت ہووہ عوامل آ واز میں ایسے بیان ہوں کہ سننے والا نہ صرف انہیں سے بلکہ تصویری
روپ میں سامنے جسم دیکھے۔

محمدر فیع صاحب در حقیقت اپنی آواز کی نقشہندی ہے۔ سنگیت کو وجودعطا کرتے ہیں۔

"مىرودازفراق توخونِ دل از دود يدهام"

1980 کا دورہ پڑا تھا جس سے وہ جا جب مرف 56 سال کی جوان عمر میں انقال فر ما گئے۔
انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جس سے وہ جا جبر نہ ہو سکے اور خالق حقیق سے جا ملے کہا یہ جا تا ہے کہ وہ ایجھے بھلے تھے اپنا Routine کا کام کائ روز مرہ کی طرح اداکر رہے تھے۔ ہم یہی کہد کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ''موت کا وقت معین ہے' اور اس میں ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوسکتا لیکن میں جب گھر رفیع صاحب کے اردگر د ماحول کا جائزہ لیتا ہوں تو وہ ماحول جھے بہت تکن اور ناساز گار نظر جب محدر فیع صاحب کے اردگر د ماحول کا جائزہ لیتا ہوں تو وہ ماحول جھے بہت تکن اور ناساز گار نظر آتا ہے۔ وہ آخری دس سال ایک گھٹن اور اضطراب میں رہے جوان کے قریبی دوست کا دشمنوں نے پیدا کر رکھا تھا۔ فلم فیئر ایوارڈزکی تفصیل کھٹے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس قسم کے خارز اروں میں سے وہ گز ررہے تھے ان کے چھتے ہوئے کا نٹوں سے ان کا دل مجروح ہوا اور دامن تار تار میں سے وہ گز ررہے تھا۔ اس حقیقت پہلب کشائی تو شاید وہی لوگ کریں گے جن کے شب وروز ان کے ساتھ گز رے تھے۔ بہت کی با تیں اور بہت سے راز ہیں، جنہیں دوست احباب اپنی زباں پر بوجہ مجبوری نہیں لا تھے۔ بہت کی با تیں اور بہت سے راز ہیں، جنہیں دوست احباب اپنی زباں پر بوجہ مجبوری نہیں لا تھے۔ بہت کی با تیں اور بہت سے راز ہیں، جنہیں دوست احباب اپنی زباں پر بوجہ مجبوری نہیں لا

سکتے ، کین ظلمت شب کی کو گھ ہے ، ہی آ فاب طلوع ہوکر پیشانی سحر پہ گئے ہرداغ کو حرف باطل کی طرح منادیتے ہیں۔ وہ وقت دورنہیں جب لوگ سچائی کو برسر عام کریں گے۔ تا کہ وہ نام نہا داور گھناؤ نے چہرے سامنے آ جا کیں۔ جنہوں نے دس سال تک انہیں مسلسل کالے ناگ کی طرح ڈسا۔ بیددر حقیقت انہی کا زہر تھا جو آ خرالا مران کی موت پہ بنتے ہوا۔ خصوصاً آخری چند سال بہت گرال تھے۔ گام ندوے کر انہیں شخت وہنی خلفشار اور دباؤ میں رکھا گیا، جو کام ملااس کی تہنیت سے محروم رکھ کرمسلسل عذا بی کیفیت سے دو چار کر دیا گیا۔ ایک Cold War یعنی اعصابی جنگ ان پر مسلط کر دی گئے تھی۔ عوام الناس کو تو اس جنگ کا اندازہ نہ ہو سکا نہ ہی کیونکہ ندو ہواں تھا اور نہی ، ی مسلط کر دی گئے تھی ایک کا ندازہ نہ ہو سکا نہ ہی کیونکہ ندو ہواں تھی اور کرو تھی کہ وہ کتنے تھا تل اور مفلوج نظر آتے دوسری طرف ہجوم دشمناں ،فلم فیئر ایوارڈ زکی روثنی ہیں دیکھئے کہ وہ کتنے گھائل اور مفلوج نظر آتے ہیں۔ سادھے اور سیدھے انسان تھے وہ اس تم کے سامنے ب بس ہو گئے اور آخراس جہاں سے کوچ کر گئے۔

بازی کسی نے پیار کی جیتی یا ہار دی جیتی اور دی جیسے گزار دی

1981 \_ اٹھائیسوال فلم فیئر ایوارڈ

جنہوں نے جیتے جی تاجدارفن کی تعظیم نہ کی۔ وہ مرنے کے بعد کیا خاک کرتے 1980ء میں جولائی تک (بیعنی اپنی رحلت کے دفت تک) محمد رفع صاحب نے قریباً سو کے لگ محمد گانوں کے معیار کے بارے میں پچھے کہنے کی ضروورت نہیں۔اس سال ان کے تیمن گانے گائے گائے ایوارڈ کی دوڑ میں شامل کئے گئے تھے۔

..... در دِدل در دِجگر فلم قرض کشمی کانت پیارے لال
..... میں نے پوچھا چاندے فلم عبداللہ آر۔ڈی۔برمن
میرے دوست قصہ بید کیا ہوگیا فلم دوستانہ کشمی کانت پیارے لال
بیم عنوں گانے انتہائی اعلی درج کی موسیقی سے آراستہ، شہرت کے لحاظ ہے بھی عوام
میں بے حدمقبول ہوئے بلکہ آج بھی اُستے ہی بقول ہیں جتنے 80 کی دہائی میں شھے۔ان تمام

نامزدگانوں کے ساتھ کشور کمار کافلم''تھوڑی کی بے وفائی'' کا ایک گانا''ہزار راتیں جومڑ کے دیکھیں'' مقابلے میں تھا۔اورای گانے کوایوارڈ کے لیے چُن لیا گیا۔ کشور کمار کے کل حاصل کردہ آٹھ فلم فیئر ایوارڈ زمیں بیان کا چوتھ ایوارڈ تھا۔محمد فیع صاحب کوصرف چیفلم فیئر ایوارڈ لیے نے۔ نامزدگانوں کے علاوہ اس سال کی اور مقبول فغمات بھی موجود تھے۔ کشمی کا نت بیارے لال نے فلم آشنا میں ان سے کا میاب گائے گوائے۔جن میں'' دھک دھک سے دھڑ کتا بھلادے''

...... کوسلام ہے.... جانے ہم سڑک کے لوگوں ہے.... اور بہت ہی رو مان پر وروو
گانا جس میں محبت اور خلوص وفا کی کشش اس قدر ہے کہ سننے والوں کے جذبات بھی انگیختہ ہو
جاتے ہیں۔ میں مجھتا ہوں کہ پچھلے پچیس سالوں میں اتنا خوبصورت گانا تخلیق نہیں ہوا۔ در حقیقت
پیگا نا Golden Age کے گانوں کا تسلسل یا اس کی ایک کڑی ہے۔ رفع صاحب کی آ واز کا حسن
اپنی جولا نیوں کے ساتھ سامعین کو ورط چیرت میں گم کر دیتا ہے۔ بیای فصل بہار کا مشکبار غنچہ ہے
جس سے اٹھنے والی خوشہو کے موجوں سے گلستان سنگیت معطر ہے۔
جس سے اٹھنے والی خوشہو کے موجوں سے گلستان سنگیت معطر ہے۔

"آ شاؤں کے ساون میں ، اُمکنوں کی بہار میں "

# بیاں کس سے ہوظلمت گستری میرے شبستاں کی

فلم فیئر ایوارڈ زکی دس سالہ 70 تا1980ء کی تفصیل رفیع صاحب سے کیے گئے سلوک کی ذات آمیز داستان ہے، سال بہ سال ہونے والی ناانصافیوں کو یکجا کرنے کا مقصد قار کمین کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے معاملات شرم وحمیت کی حدول سے ماورا متھے تقاضہ حق وصدات تو یہی تھا کہ دس میں ہے آٹھ ایوارڈ کے تو وہ یقین حق دار متھے لیکن

اہل تدبیر کی داماندگیاں آبلوں پر بھی حنا باندھتے ہیں

بینیتیس سالہ دور سنگیت میں ہزاروں دلنشیں اور وجد آفریں گانوں کے عوض صرف چھ فلم فیئر ابوارڈ ز۔حقیقت سے کہ ابوارڈ موصول کر کے انہوں نے اس ابوارڈ کی منزلت اور شان برخھائی۔ اس کی قدر میں اضافہ کیا۔ ان کا کون ساالیا گانا ہے جو سنگیت کی میزان میں بے وزن ہو اور ابوارڈ کے قابل نہ ہو۔ بھارتی ارباب اختیار کو جا ہے کہ وہ سنگیت کے حوالے نے محمد رفیع صاحب کی خدمات اور فن میں ان کی قامت کے مطابق وہ مقام دیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ محمد رفیع صاحب کی خدمات اور منزلت کو و نور ہیر ہے۔ کہ منیں۔ آج اگر تاج برطانیہ کے لیے کو ہ نور ہیرا مناع غرور ہے توسلطنے ہند کے لیے تابل رشک متاع گراں محمد فیع صاحب ہیں۔ متاع غرور ہے توسلطنے ہند کے لیے قابل رشک متاع گراں محمد فیع صاحب ہیں۔

نیکن بیامرانتهائی قابل افسوس ہے کہ دنیائے سنگیت میں ان کے حریف،اگر آ مادہ ستم تھے۔ تو اکابرین حکومت بھی نقاضائے جفاکشی میں پیچھے ندر ہے۔

لین محدر فع صاحب کوسر کار ہند کی طرف سے 1967ء میں صرف پدم شری کا ایوارڈ دیا گیا۔ بیا ایوارڈ ویسے ہی جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں تمغیر حسن کارکردگی دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل آزادی کی پہلی سائگرہ ہے آنجہانی پنڈت نیرو نے انہیں سلور میڈل Silver Medal دیا تھا۔لیکن انہیں کسی اعلیٰ سول ابوارڈ ہے نہیں نوازا گیا۔

جبکہ دوسری طرف الامسینظر کو 1969ء بیں پیرم بھوش 1989ء دادا صاحب بھا کیے ابوارڈ 1999ء بیں بیم وسیحوش Padam Vibhoshan اور 2001ء بیں بھارت کا سب سے برداورا ہم سول ابوارڈ بھارت رہن دیا گیا۔ پیم بھوش اور دادا صاحب بھا کے ابوارڈ مناڈ ب صاحب کو بھی ال چکا ہے۔ معاملہ یہیں پختم نہیں ہوتا بلکہ بھارت کی بعض ریاسی یاصوبائی حکومتوں ساحب کو بھی ال چکا ہے۔ معاملہ یہیں پختم نہیں ہوتا بلکہ بھارت کی بعض ریاسی یاصوبائی حکومتوں نے تو ''تا مشکلینظر ابوارڈ'' کا اجراء بھی کیا ہے۔ نیشنل لیول کے اس ابوارڈ کو سب سے پہلے 1984ء بیں گورنمنٹ آف مدھیا پر دلیش نے شروع کیا۔ 1992ء بیس مہارا شر گورنمنٹ نے اور اب حال ہی میں آئدھرا پر دلیش گورنمنٹ نے بھی جاری کیا ہے۔ لنامشینشکر کے نام سے موسوم یہ ابوارڈ شکلیت کی ترتی وفر وغ کے لیے نئے اور پرانے فذکاروں میں سرٹیفیکیٹ اور نقدر قم کے طور پہ دیا جارہ ہے۔

جیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں

اے آپ خلش خار یا عداوت اغیار کہیں ۔ کیا پر فیح وشنی کی زندہ شہادتیں ہیں، ہیں مہاں رفیع صاحب کے اوصاف علیت کی تشریح کر کے کوئی تقابلی بحث چھٹر نے ہے گریزال ہوں ۔ لنا مشکیفکر جو کہ محتی لطف وستائش ہیں۔ اُن کے ایوارڈ زیاان کے نام سے ایوارڈ کے اجراکو عزت و تکریم ملنی چاہیے ۔ بلا شبستگیت میں اُن کا ایک مقام اور نام ہے ۔ سوال اتنا ہے کہ محدر فیع صاحب آخران نواز شات اوراعزازات سے کیول محروم ہیں ۔ حکومت ہند نے آئیس کیول سزاوار سات اوراعزازات سے کیول محروم ہیں۔ حکومت ہند نے آئیس کیول سزاوار سات اوراعزازات سے کیول محروم ہیں۔ حکومت ہند نے آئیس کیول سزاوار سات اور اعزازات سے کیول محروم ہیں۔ حکومت ہند نے آئیس کیول ہوا آئیت میں وہ اثبات سے اوراس مقام پرنہیں پڑنج گئی ہیں کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جواس شکست آرز وکا باعث ہے۔ ایک طرف بھارت ہی میں آئیس ایک با جا رہا ہا حقیار عوام کے بھارت ہی میں آئیس ایس انہیں سازمیں ۔ ارباب اختیار کی لب بنتگی ہی بہت سے سوالوں کوجم وی شمیر کی آ واز کو سفنے کے لیے تیارٹیس ۔ ارباب اختیار کی لب بنتگی ہی بہت سے سوالوں کوجم وی سے سے سوالوں کوجم وی سے سے سوال کیا ہیں۔ پہلے بھی جوجود ہے۔ میں نے سے سوالوں کوجم وی سے سے سوال کیا ہیں۔ پہلے بھی جو ود ہے۔ میں نے سے سوال کیا ہیں۔ پہلے بھی جو ود ہے۔ میں نے

کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ آواز دب نہیں عتی اور نہ ہی دبائی جاستی ہے۔ بیاسی حقیت کی تعبیر ہے کہ آج محدر فیع Rafiology ایک Subject کے طور پرلوگوں کے سامنے ہے۔ بیا یک دری مضمون بن گیا ہے جسے تعلیمی طور پر اپنایا جا رہا ہے۔ اس کے فصائع وشوا ہر بے شار بے کنار ہیں۔ Rafiology کے تعلیمی اوصاف بینی

#### لعنى يدحب كردش بياند صفات

تدریسی نصاب بن کر پیش یا نو جوان نسل کے لیے فن سنگیت کی درس گاہ میں اپنی حیثیت منوا چکا ہے۔ تعلیم سنگیت کی کمل درسگا ہیں جن پر محمد رفع صاحب کے ایک گانے میں آواز اور اس کی اوصانی تشریح کے مضامین موجود ہیں۔ آنے والے زمانے میں بہت می درسگار ہیں ان کی اوصانی تشریح کے مضامین موجود ہیں۔ آنے والے زمانے میں بہت می درسگار ہیں ان کی آواز اور فن سنگیت یہ تحقیقی مقالوں پر یقیناً بی ایج ۔ ڈی ۔ کی ڈگریاں دیں گے۔

یے محد رفیع صاحب کی آ واز کا اثر ہے کہ آج تیسری نسل ان کے نعمات سے فیضیا بہو

رہی ہے۔ ان کی وفات کے بتیس برس کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل ان سے اتناہی والہاند لگاؤ

رکھتی ہے بہتنا گزشتہ عشروں بیس تھا کئی فئار ماضی کا فسانہ بن چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ان

ستاروں کی شمع سے جبین فلک روشن تھی، وہ گئے تو ساتھ ہی ان کا فن بھی محو ہو گیا۔ لیکن عشق بیس

متاروں کی شمع سے جبین فلک روشن تھی، وہ گئے تو ساتھ ہی ان کا فن بھی محو ہو گیا۔ لیکن عشق بیس

و و جو ہری خصائص کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی مشاس، چاشی، غنائیت، کشش اور اثر پذیری تو مولود

وہ جو ہری خصائص کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی مشاس، چاشی، غنائیت، کشش اور اثر پذیری تو مولود

اور تازہ رہتی ہے۔ حواد ش زمانہ کی ہے رقم و مامی گروش اُس آ واز کے محاس چھین نہیں سکتی۔ اس

اور تازہ و رہتی ہے۔ حواد ش زمانہ کی ہے رائم و باتا ہے اور روح رقصاں ہو کر سطوت جلوہ حسن میں طواف

حوالوں کا پیتاد تی ہے۔ ذ ہمن خوشحال ہو جا تا ہے اور روح رقصاں ہو کر سطوت جلوہ حسن میں طواف

کرتی معلوم ہوتی ہے۔ ان کی آ واز سے گل بنچہ گل اور بہارہ باد بہاری ہے۔

### یاتے نہیں جبراہ تو پڑھ جاتے ہیں نالے

آپ رو کیے اور نہ دیں وہ ایوارڈ اور اعزازات جن کے وہ حقدار تھے۔لیکن دوسری طرف عوال الناس نے جوعزت و تکریم کا تاج ان کے سرپدر کھ دیا ہے۔ کیا سرکار ہنداور فلم فیئر ایوارڈ والوں نے اس کی عظمت وتو قیر کا اندازہ کیا ہے۔ یعن آج بینام''محمد فیع'' مکمل نہیں جب ایوارڈ والوں نے اس کی عظمت وتو قیر کا اندازہ کیا ہوا؟ لوگوں کوکس نے کہا کہ محمد فیع کومحد رفیع تک اُس کے ساتھ''صاحب'' نہ لگایا جائے۔ یہ کیا ہوا؟ لوگوں کوکس نے کہا کہ محمد وقع کومحد رفیع

#### صاحب لکھا جائے۔ کہا جائے اور پڑھا جائے۔ یہ ہم کس نے چلائی۔ تپشِ شوق نے ہرذرہ پیاک دل باندھا

تعجب انگیز بات ہے کہ آج دنیا میں محمد رفیع صاحب کے گانوں کا Rivival ہے۔

اپ اور پرانے بھی ان کونڈ رانے بیش کررہے ہیں۔ جمعۃ المبارک 7 اپریل 2006ء کس کو یاد

رفیل جب فن عگیت کے امام محمد رفیع صاحب کو Symphony Orchestra نے مقبول سترہ

گانوں کو پیش کیا۔ بیتاری میں پہلا واقعہ ہے کہ غیر ملک کا نام روش ہوا ظاہر ہے کہ

کواس قدر جاذبیت کے ساتھ بجایا ہو۔ اس Tribute ہے کس ملک کا نام روش ہوا ظاہر ہے کہ

ہندوستان کا، پھر بھی بھارت نے اسے قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ یہاں بھی وہی جیلے، بہانے اور

ہندوستان کا، پھر بھی بھارت نے اسے قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ یہاں بھی وہی جیلے، بہانے اور

کسی آسال پہ تو ساحل ملے گا میں لانے وہی آسان جا رہا ہوں جبال پہ زمیں آسال چھو رہی ہے وہیں جا رہا ہوں وہیں جا رہا ہوں

اب جہاں اعزازات گا تذکرہ چیڑا ہے تو اس حوالے سے چند تذکروں کا رقم کرنا ضروری ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فذکار کی مدح و توصیف میں اپنے ول کی گہرائیوں سے سچ کلمات کا اظہار کرتے ہوں۔ بہت مجبور ہوجا کیں تو چند واجی سے جلے اوا کر کے اپناحق اوا کرتے ہیں، جیسے لٹا مگیشکر اور آشا بھو سلے کا وطیرہ رہا چند واجی سے جملے اوا کر کے اپناحق اوا کرتے ہیں، جیسے لٹا مگیشکر اور آشا بھو سلے کا وطیرہ رہا ہے۔ ایک تعریف جو دلی جذبات سے عاری ہو، وہ جگر خراش کے مترادف ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک تعریف جو دلی جذبات سے عاری ہو، وہ جگر خراش کے مترادف ہے اس سے بہتر ہے کی جو بات کے حداث کیا وال ہوتا ہے۔ سننے والا بھی کے گھا کہ ہاں بیدل کی عقیدت گاہ سے کہا گیا ہے۔ دو چار حوالے ایسے ہیں اور ان میں جو بات کی گئی ہے میر سے نزد یک محد و فیع صاحب کے لیے اس سے بڑا اعز از نہیں۔ بھارت رہن اس کے مقالے میں بہت جھوٹا لگتا ہے۔

بہبئی میں رفیع صاحب کی تیسویں بری کے موقع پر محد رفیع اکیڈی کا سنگ بنیادر کھا
گیا۔ جور فیع صاحب کے بیٹے جناب شاہدر فیع اور اُن کے قریبی رفقاء کی کوششوں ہے وجود میں
آئی۔ اس تقریب میں محمد فیع صاحب کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت فرمائی۔
قریبا سبھی شرکا نے یادوں کی اس برات میں اپنے اپنے خیالات و تجربات بیان کیے بیسب بیانات محمد فیع صاحب سے اُن افراد کی عقیدت پر منی تھے۔ شی کیورصاحب بھی شریک محفل تھے۔
بیانات محمد فیع صاحب سے اُن افراد کی عقیدت پر منی تھے۔ شی کیورصاحب بھی شریک محفل تھے۔
ناسازی طبیعت کے باوجود وہ آئے اور اپنے تعلقات کے تاریخی شواہد صاضرین کو بتائے ، کیونکہ ناسازی طبیعت کے باوجود وہ آئے اور اپنے تعلقات کے تاریخی شواہد صاضرین کو بتائے ، کیونکہ ان کے کیرئیر میں رفیع صاحب کی مثلیت نے گانوں کے حوالے سے بہت اہم رول اوا کیا جس منام صاصل ہوا۔ اُنھوں نے کھلے ول سے اقراد کیا کہ اُن کی کا میابی میں رفیع صاحب کا بہت بڑا امراک مقام صاصل ہوا۔ اُنھوں نے کھلے ول سے اقراد کیا کہ اُن کی کا میابی میں رفیع صاحب کا بہت بڑا اعراز جو اس محفل میں باتھ تھا۔ جس کے لیے وہ بطور خاص ممنون ہیں۔ دیگر تمام فنکاروں نے بھی تہنیت کے بھول باتھ تھا۔ جس کے لیے وہ بطور خاص ممنون ہیں۔ دیگر تمام فنکاروں نے بھی تہنیت کے بھول میں قصیدہ گوئی کی۔ لیکن ایک بہت بڑا اعراز جو اس محفل میں بینے وادر اُن کی عزت و مثان میں قصیدہ گوئی کی۔ لیکن ایک بہت بڑا اعراز جو اس محفل میں فیادور کے اور اُن کی عزت و مثان میں قصیدہ گوئی کی۔ لیکن ایک بہت بڑا اعراز جو اس محفل میں

ر فیع صاحب کوچیش کیا گیا۔ وہ آنجمانی مکیش کےصاحب زادے نتن مکیش کا نذرانهٔ عقیدت تھا۔ میرے نزد یک سے بہت برااعز از ہے جوایک فنکار محبت وشفقت ہے اپنے ہم عصر فنکار کو پیش کرتا ہے۔ نتن مکیش نے جب سے ہاتیں حاضرین سے کیس اُن کے لہجہ میں برسی شفقت اور عقیدت تھی فرماتے ہیں کہ:

"بالا (مکیش صاحب) کے شوزیں میں نے جب گانا شروئ کیا، تو میرے دل ود ماغ میں بس ایک بی بات رہتی تھی کدمیرے بابات برائی تھی کدمیرے بابات برائی تھی کہ میں ہے۔ اُن سے اچھا کوئی گانے والا ہے، ی نہیں ۔ اور میں گیت گاؤں گا تو بس اُنھی کے۔ گرمیرے دل و د ماغ سے یہ بات نہیں بات کی کہ بابا مجھے ایک کونے میں لے جاتے اور کہتے تھے مُن بیخ میں موں ، اور تو میرے گیت گائے گا۔ گر تو رفع صاحب کے گائے گا۔ اور مجھے اور ایسا بھی ہوتی کہ بابا کیوں کہتے بھوان جانتا ہے کہ گانا سیکھنا ہے اگر، گانے والا بنتا ہے، اچھا گلوکار بنتا ہے تھے جھے اور ایسا بی ہوا کہ جب بھی تو محمد رفع کے گائے گا۔ بابا کی ہوا کہ جب بھی میں نے اُن کے ساتھ اس کے بابا یہ کا میں کہا کرتے تھے کہ محمد رفع کے گھر د فیع میں نے اُن کے ساتھ اس کے بابا یہ کا گائے گائے گائے۔ اُن کے ساتھ اس کے بابا یہ کا کہ کے تھے کہ محمد دفع کے دفت کے محمد دفع کے محمد کے دفع کے محمد کے مح

یہ ہول سے نکلی ہوئی صدافت، اور سے الفاظ کی مہک۔ نتن کمیش کے اس بیان میں ورحقیقت کمیش کا اپناعظمت و وقار پوشیدہ ہے۔ یہ بڑے دل گردہ کا معاملہ ہے کہ کوئی باپ اپنی اولا دے یہ کہے کہتم میر نقش قدم پرنہیں بلکہ فلال کی راہ پہ چلو۔ ہر باپ بہی چاہتا اور بہی خواہش رکھتا ہے کہ اُس کے بیچ بڑے ہو کر اُس کا نام روش کریں اور اُس کی جلائی ہوئی شع کی روش میں اپنے لیے راہیں تلاش کریں اور اُس کی جلائی ہوئی شع کی روش میں اپنے لیے راہیں تلاش کریں اور چر باپ بھی مکیش جو کہ خود ایک لمد جسند آری فنکار تھا۔ تاریخ میں جس کا اپنانام ومقام ہے۔ میں جمحتا ہوں کہ ایسی گری ستائش اصل استواری ایمال ہو وہ خص جو خجالت سے کام لئے بغیر اپنے دل وضمیر سے اپنے ہم عصر فذکار کی برتری کا اقر ارکر لے وہ کو کو اور اپنے والد کے وہ کو کو کو اور اپنے والد کے وہ کو کہ ہو کے ایسی سندا یک ایسائقش محبت ہے جو دھا توں کے بے ہوئے

ایوارڈ وں سے بہت ارفع اور گراں ماہیہ۔

محدر فیع صاحب نے اپنے اقتدائے سکیت کے کائن سے ہرفنکاراور فیرفنکارکومتا رُ کیا،کوئی کورڈوق فیخس بی ایساہوگا جوائن کے گانوں پہواہ، واہ نہ کہدسکا ہو۔ مناڈ سے بھارت کے بہت معروف لید جسنڈری سکر ہیں۔جنسیں خاص طور پہ کا سیکل سکیت پہ بہت عبور حاصل تھا۔ گہتے ہیں کہ''رفیع صاحب اور میں نے ایک بی وقت میں کام کیا، وہ بہت شریف النفس آ دی شے، اورکوئی گانا ایسانہیں جو میں اورمجرر فیع صاحب نہ گا سکتے۔ تاہم مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ جھے سے بہت بہتر فنکار شے اور میں بلاتا مل یہ بات کہ سکتا ہوں کہ اُن کے مقام سکیت نہیں کہ وہ جھے سے بہت بہتر فنکار شے اور میں بلاتا مل یہ بات کہ سکتا ہوں کہ اُن کے مقام سکیت کے سامنے سب فنکار بیج ہیں۔ بلکہ اُن کے احاط سکیت کے قریب بھی کوئی نہیں۔ مناڈ سے نے سامنے سب فنکار بیج ہیں۔ بلکہ اُن کے احاط سکیت کے قریب بھی کوئی نہیں۔ مناڈ سے نے دل کی گہرائیوں سے کی اور انھیں نذران یہ مقیدت بیش کیا۔

کشور کمار سے بات منسوب کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اکنے پرگاتے ہوئے اُن کے مداحوں نے اُن سے بیسوال کرڈ الا کہ کشور کمار بہتر فنگار ہیں یامحمد فیع صاحب، جس کے جواب میں کشور کمار نے اُن سے بیسوال کرڈ الا کہ کشور کمار نیا دور مد میں کشور کمار نے کہا کہ ایک گانا جس کی طرز اوا لیگی کو مختلف طریقوں سے اوا کرنا ہوتو میں محدود مد تک زیادہ دویا تین طریقوں سے ہی گاسکوں گا اور محمد رفیع صاحب کے پاس سومختلف انداز ہوں گے میرا اُن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں وہ بہت بڑے فنکار ہیں۔

 اسٹنٹ بھی رہ چکے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ ماسر وینو کہنے لگے کہ نوشاہ صاحب نے 1967ء میں ایک گانا''پاکئی'' کے لیے تحد رفیع صاحب سے گوایا تھا۔۔۔۔کل رات زندگی سے ملاقات ہوگئی۔۔۔۔''آگراس کا کھوڑاتم مجھے بغیر غلطی کئے ہوئے سنا دوتو میں فلم میں تم کو جانس دے دول گا۔'' ایس۔ پی۔ بالا کہنے لگے کہ ماسر وینوکی بات کا مطلب دراصل محد رفیع صاحب کی اہلیت کو خراج تھیں چیش کرنا تھا۔ سگیت میں میر فیع صاحب کے اُس مقام کی طرف اشارہ تھا۔ جب کوئی جھونہیں سکتا۔ ایس۔ پی۔ بالا کہتے ہیں کہ رفیع صاحب کے اُس مقام کی طرف اشارہ تھا۔ جب کوئی جھونہیں سکتا۔ ایس۔ پی۔ بالا کہتے ہیں کہ رفیع صاحب کے گانوں کو توجہ کے ساتھ آ کھیں موند کرسنا جائے تو یوں لگتا ہے جسے آ پ غیر مرئی شعاعوں کے زیجے میں ہوں اور خدا کو و کھورے ہوں۔۔ کہتے ہیں بیان کی آ واز کانفسی اثر ہے جسے تن کرمیں اکثر اشکیار ہوجا تا ہوں۔۔

عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن اُڑ گئے ڈالیول سے زمزمہ پرواز چمن



قیسرا قبال ای کتاب کے مصنف فطری اور تعلیمی اعتبارے مصور ، اویب اور شاعریں۔ فن کی سجا نیوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فنون کو انسانی ذات کی بالیدگی اور شخیل کے لیے لازم گروا نے ہیں۔ انسانی آ واز کی جیتوں اور اُس کی کرشمہ سازیوں کا کھوج آن کی ذوق طبع کے وہ مضابین ہیں جن کی تحقیق وجیتو ہیں قرگز ارزے ہیں۔ ٹحدر فیج صاحب کی رعنائی آ واز اور اُس کی دل موہ لینے وائی ششن اُن کے لیے آئے جن کے مانند ہے۔ اُن کے گائے ہوئے ہر نفجے کو جذب واسرار کا مجمعہ بھتے ہیں ، جن میں وجو وہتی کے گئی راز پنہاں ہیں۔
مجمعہ بھتے ہیں ، جن میں وجو وہتی کے گئی راز پنہاں ہیں۔
ایک شین کی گئی آف آرٹس، لا ہور کے گریجو بیٹ ہیں، تا حال ریاست با ہے متحدہ امریک



Book Street, 46/2 Mozang Road, Lahore, Pakistan.
Phone: +92 42 37355323 Fax: +92 04 37323950
e-mail: sanjhpk@yahoo.com, sanjhpks@gmail.com
Web: www.sanjhpublications.com

